



ای میل ایدرین: Dardigesto1@gmail.com



تيت-/60 روك



ادارہ کا کی میں مائٹر کے خیالات سے متنق ہونا خروری لیس۔ ڈرڈا بھسٹ میں چینے والی تمام کہانیاں قرش مولی بیرکی کی ذات وافعسیت سے مماثلت اتفاقیہ ہو کتی ہے

تمام اشتبارات نیک نتی کی بنیاد پرشائع کے جاتے ہیں۔ادارہ اس معالے بیں کی محی طرح ذےدارنہ موگا













# قرآ ن کی ہاتیں

موموں تم پروزے فرض کے مجے ہیں جس طرح تم ے پہلے لوگوں پرفرض کے مجے تھا کہتم پر بیزگار بنو۔روزوں کےدن گنتی کے چندروز ہیں تو جو تحف تم میں سے بھار ہو یاسفر میں ہوتو دوسرے دنول میں روزوں کا ثار پورا کرلے اور جولوگ روز ور کھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نیس وہ روزے کے بدلے عماج كوكهانا كلادير اورجوكونى شوق سے فيكى كرے تواس كے حق عى زياده اچھا باوراكر محصولة روزه ر کمنائ تبارے حق میں بہتر ہے۔ رمضان کا مبینہ جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جولو کول کا رہنما ہاورجس میں ہدایت کی محلی نظانیاں ہیں اور جوت وباطل الگ الگ کرنے والا ہے تو جوكو كى تم ميں سے اس مبينے يس موجود موجائے كه يورے مبينے كروزے د كے اور جو يمار مو ياسفر يس موتو دوسرے دنول من ركاران كا شار يوراكر في الله تمهار في عن آساني جابتا ب اورتى نيس جابتا راورية ساني كا عماس لے دیا گیاہے کہ تم روزوں کا شار پورا کرلواوراس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کوہدایت بخشی ہے آل کویزرگی سے یاد کرواوراس کاشکر کرو۔ (مورة يقره 2 آيت 183 سے 185)

الله تمبارے بارادہ تسمول برتم سے مواخذہ نبیس کرے گا لیکن پڑتے قسمون برجن کے خلاف کرد گے، مواخذہ كرے كا تواك كفارہ وى تحاجول كواوسط درج كا كھانا كھلانا ہے جوتم اے الل وعيال كوكھلاتے ہو یاان کو کیڑے دیناایک غلام آ زاد کرنا۔اورجس کو میسرند موتووہ تین روزے رکھے یہماری قسموں کا کفارہ ہے جبتم فتم کھالواوراے توڑ دواورتم کوچاہے کہ اپی قسموں کی حفاظت کرداس طرح اللہ تہارے سمجانے کے لئے اپن آیتن کول کول کر بیان فرما تا ہے تا کرتم فیکر کرو۔ (سورة ما کدو آیت 89)

مومنول جبتم احرام کی حالت میں بوالو شکارنہ مارنا۔ اور جوتم میں سے جان ہو جد کراہے مارے تو یا تواس كا بدلدو ے اوروہ يہ ہے كداى طرح كا جار بايد جے تم على سے دومعتر فخص مقرر كردي ،كرے اوربيرباني كجي بنجائي جائيا كفاره وساوروه مكينول كوكعانا كطلانا بياس كي برابرروز سرك تاكدائي كام كامزاكامزا عكم اورجو يبلي بوچكاوه الله في معاف كرديا اورجو بحرايا كام كرے كا توالله اس انقام لے گااوراللہ عالب اورانقام لینے والا ب\_(سورة ما کده 15 يت 95)

یدوه لوگ بیل کداگریم ان کو ملک بیل دسترس دیں تو تماز پر حیس اورز کؤة اوا کریں اور تیک کام

FOR PAKISTAN

Scanned By

- کرنے کا تھم دیں اور برے کا موں سے منع کریں اور سب کا موں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ (سورۃ جج 22 آیت 41)
- ا بیٹا نماز کی پابندی رکھنااور (لوگوں کو) ایکھے کا موں کے کرنے کا امراور بری باتوں سے متع کرتے رہنااور جومعییت تھے پرواقع ہوااس پرمبر کزنا۔ بے شک بے بڑی ہمت کے کام ہیں۔ (سورۃ لقمان 31۔ آیت 17)
- اور جب ہم نے فاند کعبہ کولوگوں کے لئے جمع ہونے اورائن پانے کی جگد مقرد کیا اور تھم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کوڑے ہوئے اس کونماز کی جگہ بنالو۔ اور ابراہیم اور اساعیل کوکہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور کوئم کرنے والوں اور کجدہ کرنے والوں کے لے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ (سورة بقرہ 2 آیت 125)
- اور جب تم مجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتو ہو یوں سے مباشرت نذکرو۔ بیاللہ کی حدیں ہیں ان کے پاس نے باتا ای طرح اللہ اپنی آ بیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لے کھول کھول کربیان فرما تا ہے تا کہوہ پر بیز گار بنیں۔ (سورة بقرہ 2 آ بت 187)
- اوردن کے دونوں سروں یعنی می اور شام کے اوقات میں اوردات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ پچھ شک نہیں کہ نیکیاں گنا ہوں کودور کردیتی ہیں۔ بیان کے لئے نفیحت ہے جونفیحت تبول کرنے والے ہیں۔ (سورة عود 11 آیت 114)
- جیہ اور عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنادویہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیاجا تا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں اور جب ان پرمصیبت پڑتی ہے تو مبر کرتے ہیں اور نماز آ داب سے پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کوعطافر مایا ہے اس میں سے نیک کاموں ہیں ترج کرتے ہیں۔ (سورۃ بچے 22 آیت 34 سے 35)
- ت جوہات کو سنتے اور اچھی ہا توں کی بیروی کرتے ہیں بی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بی عقل والے ہیں۔ (سورة زمر 39 آیت 18)
- الله جن او کول کو ہم نے کتاب عمامت کی ہے وہ اس کوالیا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے کہی اوگ اس کے برایمان رکھنے والے ہیں۔ اور جواس کونیس مائے وہ خسارے پانے والے ہیں۔ (مورة بقرہ 12 مت 121)
- اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرواور خاموش رہا کروتا کہتم پررتم کیا جائے۔
   (سورة اعراف 7 آیت 204)
- الله مؤن قوده بین که جب الله کاؤ کر کیاجاتا ہے قان کے دل ڈرجاتے بین اور جب انہیں اس کی آیتی پڑھ کرسنائی جاتی بین قوان کا بیان اور بڑھ جاتا ہے اوروہ اپنے پروردگار پر بجروسار کھتے ہیں۔ (سورۃ انفال 18 یت 2) جاتی بین قوان کا بیان اور بڑھ جاتا ہے اوروہ اپنے کروٹن موتی "بشکر بیٹ بکسا بجنی کراچی )

# WW.PAKSOCIET

# خطوط

قسارنسيين كرام! الدام عيكمانت 2016 والاستة ب ك باتعاش بالمعت المستة المينادي بح بش آزادی کامینے ہاورہم یا نتانوں کے لئے بہت انست کا مال ے نیونگ اس اویٹی 14 اُست 1947 موجارا ملک ونیا کے تشخ يرا جرا- عارسة أوا اجداد ف سب كوك كربك افي جانون كالذراندوك تريدونن ماصل كياسة بدورا جيدى ساسيد دن یا تھ رکھ کرانداز و لگائیں کہ نیاد طن حاصل کرنے کے بھارے آیا والعداد تن جان ٹیوااور مخصن م اس سے گزرے ہون کے۔ن شار بلکه لا کوں اوگ خوان میں ات بہت ہوئے ،خوا تمن کی افز تیں یا آپ ہوئیں ، بچوں کو ٹینروں پر لٹکا یا عمیا ۔ لوگوں نے سینکٹرول سال ے اپنے بے بدے کر ویوو چھاد کرناتی ہاتھ سے ہوئے ہوئے اورے یا محرون کی مفری نے اسکے ول اور بہتی آسموں کے ساتھ خوٹی سز پردوان ہو سے۔اور پھر بہت سارے اوال جش وواد لےاور فی لگن کے ساتھ سے وان کے لئے نظ مے انہیں نے وان د يمناجي نعيب نه جوا ماور وه روست يمن عيظم ويربيت كاشكار موشك ان لوكول كاخون زيمن يركر ااورزين كي من يدب جوكي ير حقيقت بكر جب بعلدارورفت كاليودانكاياجات كرايك وتت أئ كاكراس كالجل كماياجات كاتو جولوك ورفت لات إن کول ان کاس دل سے نو چھے کدو میں تقرر جانفشانی اور محت سے اس درخت کی و تھے جمال کرتے میں اور سی محت کرتے میں کرب ورخت ايك وقت يركيل د عالة بم سيى مارى وكل سيساس كيل كوكها تي كى اور جب وودرخت يمل وي الاعتواكات والے كن حرب سے وہ محل كھاتے ہيں اور كاش كر يكل كھانے والے ان لوگوں كے متعلق بھي سوچيں كدوولوگ كس محنت وتي ووو ے بدور خت لگا کے تھے۔ بالکل میں بات عارے ذہن ش آئے کرواتھی وطن منانے والے اپنے آپ کوتباہ برباد کرنے اپن جان فیماورکرے پیوائن حاصل کیا۔ تو اس طرح در فت لگانے والے لوگ ای درخت کی دیکے بھال کرتے ہیں درخت میں میں یال والے جراق ای طرح ہم پرفرض ہے کہ ہم محی اسید ملک اوروطن فی و کھے بھال کریں اس کی جملافی کے لئے اسید آ ب کوکوشاں رتھی، ہماری برکوشش برخواہش اور برسوی والن کی بھلائی وخوشحال کے انتے ہوتا ما سے تو ای صورت میں ملک تو شحال ہوگا تو ہم بھی خوصان ہول گے۔ ہم مجی سکون سے زندگی از او یں مے اور ہوری آئے والی سلیل بھی ہاری حق میں دعا کو ہوں کی کہ ہوارے برز کول نے ہمیں خوشحال ملک دیا۔ قار کین کرام آست ہماری آ زادی کا مہینہ ہے، اوراس ماہ عن میرے والدصاحب اور میرے برے بھائی ہم او کوں کو بلكنا چيوز كرخالق بيتى ب جا مطراور جب بحى أكست كامبيد شروع بوتا بيتوجها رافم تازه بوجاتا ب كد، بكرتم ان كرماته ساته وطن صاصل کرے والوں کے م کو مح محسول کرتے ہیں اور مب کے لئے دعائے معفرت کرتے ہیں ،آپ او کول سے بھی التماس ہے کہ آ بیمی: ارے م کوموں کرتے ہوئے ہارے والداور بھانی ساحب اور آزادی حاصل کرتے والوں کے لئے بھی دیائے مفقرت كري اور ماته ي اين وطن كي خوشال كے في تيام م كري ، شكريد

دما كوزخالد على (فيحث فيريم) مستعوش مستعف كراجى ، طويل دت كي بعدة د ك العمدت درامل المحانات اور يكي كلوكى وريول بى اضاف ہو کیا تھا، جو کہ بچھنے سال و مبر میں ہونے تھے، لیکن وواس سائ فروری میں شروع ہوئے اورار بل مک انتقام پذیر ہوئے۔اللہ كاشكر بكرتمام بيرز عده بوية اوراب اللاونتجا جائكاء أب عاورتمام قارين عالممال بكرير ما يحدول ك لے دعا كريں - تمام قار كين كويرى طرف سے" خيدى فوشيان" ميادك جوردعا ب كدالله تعالى تما امت مسلم كے روز بے تبول فرمائے اور سب کو بہت اجرعطافر مائے۔ آجن معرونیات کے باوجود، ور کے تمام شارے زیرمطالعد ہے۔ تمام کہانیاں عمر وقی وجيبر حرك تخليق" خاس" كانتقام بهت اجهاد إ- إنى كهانيال زير مطالع بي - تمام شارول كرمردرق الحص تق فرد علب كداؤر والجسفير في كانورابول وجهوئ معدرت قول فرايع كا-اب براءات كاعفل بي بري شركت سروراوك-A الم المرش صاحب: بمارى اور كار كين كى د عام كرانند تعالى آبكوا يجع فبرول م ياس كر عاور مزيد جائز خوشيول عنواز عــ حب دعده اسد بحرة بي براه اين را عادال كي كري كى Thanks

Dar Digest 10 August 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



وهيده مستوجوبرة باوے اسلام اللهم بيون و دروا بخست طاء اپنية و رفتان کا اشتهار و يُوكر خوشي بيدئي۔ تاول فتان ک متعلق قار کين کي دائے پنهن و خوشي عن استان ہو يا۔ تمام داخ زکوان کي بہتر بن کا دشوں پرمهار آباد قرش کرتی ہوں ان کی کہا ہوں نے دروا جست کو مقر دنوجيت کا وانجست بنا ديا۔ پني فولوں کي پيند يون کا جي شمر بياوا کرتی ہوں ان قار کين و جنہوں نے بہر سے احساسات کو الجن سوچ کے انداز على پر کھا۔ ايک نظم اورا بک في ان جي ديل ہوں داميد ہے کہ آپ و پيند آکس و - تيک تمناؤں کے ساتھ ۔ ساتھ ۔

بنهٔ بنه مریم صاحب: فی کمانی مل کی ہے۔اوروقت مقررہ پرمغرورٹ کے ہوگی۔آپ ایک لائن چھوڑ کرکہائی تعد کریں تا کہ اصلاح جس بریٹانی نہو۔آئٹندہ ماہ بھی اپنا تجزیبادسال کرتا ہو لئے گامت شنریہ۔

آ من السام الدين السام المرام المرام المرام المرام المن المرام ال جون 2015 وكا وروا جست راو بيندى سية تروت فريدار بيلي كل وفعد يره يكل مول اس ورخيال آيا كيون ندوري محل عر شرکت کی جائے سو قط مکھنے پینے کئی مختر تجویہ بیش کرئے جاری ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آ یہ سباہے کھے ول کے ساتھ تیول كري كي على التل في جعد منار تيس كيا قرآن كي باتى بهت بهترين سلسب وخلوط ادران كي جوايات بره كربهت الجهالكاء آ مّا كا انظار الحيى كباني تحى - اشراء طام تمود صاحب بهت معذرت كرماته كرآب كى كباني مجع ماثر كرية بن اكام دين-شیطانی سر،آب قاری کومطمئن مرفے می ، کام رہے اشام ، ووسری تھوٹ کے بارے میں میری وی دائے ہے جو اشکرا کے بارے ي - چيدارة تحسين ميده عطيد فابره آب كروك إدب شيداك دون ويرت خيال شي مناسبد علاية ميل كر شرد عات الحجى دى انجام يكه تدفكا - يوكى من ، آب بحى بس ريند ير \_ز تدوصد يال ، ايم اعدا حت صاحب آخر من جاكر معنور موكاكمة بتارى كوكس حد تك مطمئن كريات بير في كلوق محرم آب افساز كمعاكريد الجياة م كما كير عدانتان قدم مامل وعا بخارى صلعبية يكا نتبانى قدمى عد خبيث روح وفي كبانى، يوسيد و دُائرى، الوسى دويّ الحيى تحريري من م كبانيال بهت الجي حمل، كر" رولوكا" اور" ختاس" في زيادوم الركيا -اب تست مين " قوس قزت" كي طرف - قار كين كي بيت مح اشعار س سنبل ما بين واحماس محروقا ترووش مدوفت مودادر قام رحمان كاشعار بهترين رب، "فراول" شي تقيم فان مقيم. شاہد نی سمود ظک زاید ،قدمررانا ، مثال فی اورایس ایناز احدان کا کلام بہت اجما تھا اتنا عمدہ کلام برمیری طرف سے واد تبول مینے۔ كاشف عبيد كاوش كا انتخاب بهترين رباستايد آب كوجها رالهجه بهندند آيا بيوتر بم كمى كي جمعو في تعريف كر سراس كاستقبل تاريك نيس كر عظے۔آپ میں سے دی لوگ ام کا کی مے جوعنت کریں مے اور انسانیت کا احرام کریں گے۔ اٹی ایک فول ارسال کردی ہوں اس بیتن کے ساتھ کر تری خارے میں جگددے کر شکریا موقع جلددیں ئے۔ آخر میں تمام برصے للصے اور انتظامیہ کے فیے

Dar Digest 11 August 2015

Seammed By Amir



سيده عطيه واهوه الاور ماميدكرتى بول كرماد ماؤك فيريت بول على محتري كالمردى المردى الم

ارسال کریں گی۔ ارسال کریں گی۔

آ مست کراچی ہے،السفام ملیم جولائی کاؤرڈا مجست بڑھ کرد فاقتی ہوئی۔ تمام کی تمام کہانیاں اپنی مثال آپ ہیں۔اور فاص کر زندہ صدیاں کے بارے میں کہوں گی کراس کہانی کے رائٹر صاحب قار کین کو بارر کہانی کے بجائے تاریخ اوروہ بھی سکندر کی تاریخ بڑھا رہے ہیں۔ آگ آ سے وی میں اور کیا ہوتا ہے، میں ابق ایک کہائی ارسان کرری ہوں۔امید ہے شائع کرے شکر سے کاموقع ویں گ ملا ملا آستر صاحب ارسان کردہ کہانی مل کی ہے۔ابھی برحی نہیں۔ زندہ صدیاں میں اب نیا موضور اپنے میں کے گا، پھر آپ بی دائے و بیجے گا۔اور بال آسمدہ او بھی تھا جھیجان بھولئے گائیں۔

۶٪ ۱۶ شرف الدین سا دب: چند با نفی آپ تحریر کرتے بیل اور بہت فوب قلبی نگاؤ کے ساتھ ، اس کے لئے شکریے بنگی و بی ہوتی ہے کدایک باتھ سے کروتو دوسرے باتھ کو پیدند ہے ، شریقهام کارئین اور آپ کاشکر بیا واکر کا ہوں کہ آپ سب ذر کوقد رکی نگاہ ہے ویکھتے بیل اور بہت کرتے ہیں۔ شکریہ

اسلم جاوید نیمل آبادے، خرد عافیت اور نیک دماؤں کے ساتھ حاضرہ وں۔ ماہ ہون کا تاز ور چربہ ہی اچھاتھا سرور آ انی مثال آپ تھا۔ قار کین کی دعاؤں اور آپ کی انتقاف محت سے ضدا پر ہے کوچاد جا تھ لگائے پر ہے کی تمام تحریری اپن آپی جگہ پر بہتر تھیں۔ خط ، فزلیس اور شعر شائع کرنے کا بہت بہت شکریہ، آپ کا تعاون می ہمارے لیے کائی ہے آج کی گل موسم بہت گرم ہے معاقی حالات پہلے سے بدتر ہیں۔ ہرانسان حالات اور زندگی سے فقائے تو س قزرے کے اشعاد اور جے فیل بہت خوب تھیں۔ ساری کہائیاں بہتر نظر آئی کا انظار۔ ووسری تلوقات، فول کہائی، انوکی دوتی، مشتی ماکن، وغیرہ سے بہت متاثر ہوا۔ جولائ کا برچہ آئے تک ماہ رمضان اور رحمتوں والی کا تساد کو مرانسان میں اور اس کی آ مرا مدہوگی ہم ماہ سیام سے اپنے داوں کومنور ضرور کریں گے۔ زندگی چھدنوں کا سیلہ ہے چند فرلی کومنور ضرور کریں گے۔ زندگی چھدنوں کا سیلہ ہے چند فرلیس ارسال کرر بابوں پشر طیکہ آپ کا تعاون ہوگی تم ہی شادے میں جگد دے دیں۔

الله الملم ما حب: غزل اورا شعاد شال اشاعت ميل \_آبكا ظوم نامه يزه كرول خوشي موتى بانسان ونياسه كيا في كرجاتا بسب يحديث روجاتا بيس فيك على اور ظوم على ساته وجاتا برآسندها وجمي آب يخطوم ناسكا الظارد بيا.

قساست و عدان بری بورے، ڈرے وابستہ برانسان کودل کی گہرائیوں ے سلام تن 28 جون ہے اور جولائی کا ڈراب تک خیس طاایدا کیوں ہوتا ہے۔ یاتی شہروں ٹی ڈر 22, 21 تک آ جاتا ہے کر بری بور میں اتن تا خیر کیوں۔ پیڈنیس کہائی چھی ہوگی یا فیل۔ علاوہ ازیں ٹی کہائی شروع کرول ہے۔ بہت جلدا رسال بھی کردوں گا۔ بمری تحریری کال طاقتوں کا انتظار اور پراسرار دو خت جلدی شائع کردیں۔ پلیز اب اجازت سب دوستوں کوخسوسا کا شف عبیدا بیڈ نادر شاہ کو ایکٹی سلام۔

الله الما المان آب كى كمانى جولاكى ك الريد بين جيب بكل يد - آب بك النال والي سي كيس كده وقت مقرده يرور

Dar Digest 12 August 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



مكاياكر يدخر فلوس امكاشوت عاتكادر ع

مساحل ابسرو وروالله يار بوجتان عد ماه جولا في كاتازه شاره دروا مجسد اداده كي طرف ي بيجا كيا-اعزازى كالي 18 تاريخ كولى - بهت بهت شرية بالوكول في اس ناجيز كواتى يوى مزت دى و بنده ناجزال كالل نيس - كوتك بم في ق اوب ایمی تک و یکھا بھی نہیں ۔اوب کیا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ ڈرڈا مجسٹ و یکھا پڑھااس کو بچھنے کی کوشش کی آؤ من سے اعداد لیا محبت مبك المى . آ ب كابدا نداز جمع بهت اجمالكا جو براك دائش كرساته ايك بى سلوك اليك كماني تيبى بدوسرى كمانى كب في کے ۔ تو میں ای طرف سے بھر پورکوشش کروں کا ہر مینے آ ب کو کہانی ال جائے گ۔ اور بال جو دوسری ذ مددادی سونب دی ہے کہانی طویل لکھنے کی جما پی طرف سے کوشش کروں گا آپ کی بیٹھایت بھی دور ہوجائے گی۔انٹا واللہ اب آتے ہیں کہانوں کی دنیا ص جو يهان رائز معزوت مار سانقار من بي يوب سه يهل من ذكر كرون كالمابروة مف كى كمانى" تماش فطرت" اليمي كل الس امّازاحرارے بعالی آ بو مارے بہت برائے ساتھوں میں سے ہیں۔ فوبصورت کبائی لکھنے برمبادک باوا مماسدادت، ائم الیاس، اے وحیدصاحب کی محیل قسطیس تو میں نے تیس برحی۔ کیونکہ یہاں ڈرڈا مجسٹ بری مشکل سے سا ہے۔ بیٹنوں رائٹر ميرے فود التحليق كار بين عامر ملك" روحوں كالمن" ويلڈن زيروست كباني تحى - عامر يعالى آپ كاببت ببت شكريد، كدآپ بر مینے اردا مجسف رجنری بھیج دیے ہیں۔ بدآ ب کی ادبی مجت ہے۔اب بدا یوٹی الم ینرصاحب کے اوپر لگا دی گئی ہے۔ورند علی مجوك بزنال يمي نكا دول كا- كيے قار تين كرام آپ سب ميرے ساتھ بين نا۔رضوان على سومرو ،كل حيات بھي انجي كهاني ثابت موئى ـ ملك فيم ارشاد، كالم آتما ادر محدقام رحان، روح كمدا، يدونون كبانى جحه بهت الحيى لليس ياقى كبانيان يرتو يس تيمرونين كرسكا كوكديس في ابعى عك يوحي نيس البندوه كبانيال محى ول وجمان والى كبانيان بول كى قوى قرح يدسلسلم والبنديدة سلسله يوكد شاعرى وولف الدورة القشب جودرى بعى ويل باورو بنمائي بعى داندكر عدرة الجسف بهدرا ووتر فى كرب زندگی باقی ری او آستده ماه می خرور حاضری دول گار

الله الله ساحل صاحب: خط لکھنے کہانی جیجے اور کہاندوں کی تعریف کے لئے شکریدہ آپ کی کہانی اسکے ماہ ضرور شائع ہوگ۔ آپ کے پر خلوس تجزید کا آئندہ ماہ بھی شدت سے انتظار ہے گا۔

ابیس استیاز احمد کراچی ہے، امید برائ گرای بخیر برگاا، برلائی 2015 کا شار مها نے برائم کے ساتھ قام ترسلے فوب دے۔ ہمارے آرفیلزادر بجزید گائے کا شکرید۔اور حارے لئے نیک جذبات دکھنے کا بہت ساتھ بھس میرز آب کے پاس بیں۔ مزید افران میں آبیب، مراسلہ۔فزل ارسال خدمت ہیں۔ پنیز قربی اشاعت میں جگددیں۔ آپ کواور و کیراشاف اور ڈرڈ انجسٹ کے تمام خوبصورت کھنے والے دائم زاور تمام خوبصورت پر صندوالے ووبورز کو وجا سلام پلیز اینا خیال رکھنے گا۔

ا الله المار المارس المراس المي المن من المراج كم بارك على المارى و ما ب كما الله ك فضل وكرم مع من المحت يا في كاطرف كاسون الموساعة المندورة المراس كالمراس ك

من من المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی المحالی الا المحالی الم

Dar Digest 13 August 2015



بات كهنا تو بعول ى كيارة ب في برى توركو بكدى بهت بى خوشى بول اور جرانى بحى كدائلى جلدى جكدل فى يخ بيس آب ور بم آف والول كى بهت زياده حوصله افزائى كرتے بي، ول بن كل كنا آب كى عزت يوھ كى ول چاہا كدا ب كوكال كر كے Thanks كيوں كم نبرتيس تما سوئنا كھ كر شكريہ كيد وہا بول رائلہ فوش ركے آپ كوراكست كے شارے كا ب مبرى سے انظار د ب كار وردن بدل تكريا جارہا ہے اللہ عربية تى و سربرما وكى طرح اس او بحى" برى آئىسى "ادسال كرد با بول راب جازت وي اسكتے اه حاضر بول كا كيك شئة تبر سے كرماتھ خدا حافظ۔

الله الميد المعاصب: خط لكين اوركبانول كي تعريف كے لئے شكريد - كباني اكر الحجى بوئى اور زياده اصلاح ند بوتو كبائى خود بخودا بنا عام بنالتى ب،اب اسيد ب كدا ب برماه ابنا ظومى نا مدارسال كرنا بحوليس مينيس اور بال كبانى بحى ضرور بعيجار

ف عید اور در ایک بدال سے، السلام میکم اسر کرتا ہوں کے درکا تمام استاف درائز داور در پر صفردالے بخیر دعا فیت سے ہوں گے۔ علی کچھیا و بعد و روا بجسٹ کے لیے تعالقد ما ہوں محترم الدینر صاحب میں نے بچھ کہانیاں ارسال کی تیس ۔ پلیز ۔۔۔۔ پلیز بہتا دیں کہ وہ کب بعنی کمی مادشائع ہوں گی۔ پلیز ۔۔۔۔ جلدشائع کر کے حوصلا افزائی کریں۔ مہریانی فرما کرشکر بیکا موقع ویں۔ عین نوازش ہو گی۔ امر دکرتا ہوں کہ آپ حوصله افزائی ضرود کریں گے۔

علماری مستعقد الا ہورے،السلام علیم سے کے لیے صحت و پرکت اور بیٹ فرار بنے کا ول سے دعاد مضان کا با یہ کت جہید ہوارگری کا بجوز درجی ہے وہ النہ ہے کہ وہ اس ماہ کے تمام روز سے پرکش اور ضیلیس حاصل کرنے کی تو تین وہ ہے ہیں۔ 20 جون کویڈ رہید ڈاک آپ کی طرف سے ار ملاجس کے لئے بہت شکریہ تمان خطرت کے کہا گا جا ہوہ آصف صلحہ پہائی می کہائی اپنی کا کوفرت نے کے کہوئی کو فرات کے بہاؤہ آسے بیں اور وہ آپس میں بی اچھی کی کہ فطرت نے کے برخ آبار اور بار رہا تیں اور وہ آپس میں بی اور وہ آپس میں بی اور وہ آپس میں بی میٹر آبار اور بار رہا تیں آباد کی طریعے سے لیا آبار اور بار رہا تیں اور وہ آپس میں بی دولیا بی کہائی میں اور اور ہوت بینے والے انسانوں کو جوان دست شدہ کردیا رہ وہ کی حدوقات ہی کوشش می سے دولیا ، مشریا میں اور اور ہوت بینے وہ بار اور بار رہا تیں اور وہ آپس میں بی اور وہ آپس میں بی اور ہوت بینے ہو الماء آپس کی بی اور ہوت بینے ہو گا کہ تھی ہور ہوت ہو ہو ہوت بینے اور ہوت بین اور ہوت کا اور ہوت ہوت کی اور ہوت ہوت کی دوشن کو ہو کی دوشن کو ہو کی دوشن کی کو ہوت کی موت کو ہوت کی دوشن کی کوئر کوئر ہوت کوئر ہوت ہوت کا ہوت ہوت کی اور ہوت ہوت کی اور ہوت ہوت کی دوشن کی کہائی اور ہوت ہوت کوئر ہوت کوئر ہوت ہوت کی دوشن کی کہائی ہوت کی اور ہوت کوئر ہوت ہوت کی دوشن کی کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار سے موت کی ہوت کی ہوت کی کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار سے موت کی ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار سے موت کوئر ہوت ہوت کا بدار ہوت ہوت کا بدار ہوت ہوت کا بدار ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار ہوت کوئر ہوت کوئر ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کا بدار ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہوت ہوت کوئر ہ

الله الله طارق صاحب: كبانى الوكما آئيدًا شائل الثاعت ببخش بوجاكي - آئده ماه بهى تجزيد دسال كرنا جوانا نيس اوركبانى مجى ضرورارسال كرنا جوانا نيس اوركبانى

Dar Digest 14 August 2015



ری۔ پہلے پہل کہانی پڑھ کر نگا جیے کسی پڑیل کی کہانی ہوگی لیکن آخر بیل حقیقت کے انگشاف پرصد سے ذیادہ حمرت ہوئی۔الیس اتباز صاحب کی آ بیل محربی المجی استودی حی رفاجیے کی انگلش قلم ہو،سیدہ علیہ زاہرہ صاحب کی چلدار آ تھیں، بٹرایلوج جسکانی کی دوسرى كلوقات، طاق محودصاحب كى ما شكرائعي عدواسٹورى تى - قساداركهانيوں شى است مائن، رولوكا، زيروست جارى يى -زعده مدیاں پڑھ کراگا ہے بیے ہندی اسٹوری پڑ رہا ہوں۔ قوس ترح ش ختب اشعار اور فر لیں بھی لاجواب تھیں۔ ایک کہائی وعدہ کے مطابق ایک اتن چود کر کھی ہے۔ آپ کی خدمت علی جیج رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کی متاسب عنوان کے ساتھ شاکع کر کے بندہ کی منت كا بحرم ركيس كرافا والله بيدة بكرين كاحدرمون كاراميد بالكيداه خط كم ساته كماني شائع كرك فوى كودوبالا كري كريك يا المعاريمي بيش خدمت بين دوستول عن بمائي شاجد يق مهو ، تديم عباس ميواتي ، على شيراورا يوذر غفاري والوطلحة عبدالله بلوج يراوزاوروالد محرم بروفيسر محراخر على بلوج كوسلام رسائ يرق آل اور برول مزيزى ك لخ دعا كو مل مل ابو بريره صاحب: كمانى اصلاح طلب بوقت ملتى شائع كردى جائے كى اورو يسيعى ايك كمانى ارسال كرك ديث ندكياكرين وزياده كمانيال زياده مواقع واميد بهآب محد كے موں كے اور بيات تمام خ رائزوں كے لئے الى ب، تجو بياورولى

\_Thanks كغيت برماه ادسال كياكري

مدار بخاری شرسلطان سے موج رہاہوں اس تیمرے میں کیا کیا تھوں؟ عیدمبارک تعمول یا ان دوستوں کے دکھول کوا عاطمے تحریث لاؤں جن کے بہت بیار سے اس ونیا ہے وقعست ہو گئے اور کھروں کو میان کر مجے۔ جہال زندگی کی روثق ہوگی و ہاں وکھوں كا كراسا كر بمي سيول كى كرائى من وت كے ساتھ وسعت اعتبار كرنا جلاجاتا ہے ۔ كتى عجب بات ہے ال كرفوقى جتى بوى مو چھوٹی محسول ہوتی ہے جب کی جم جتا ہمی چھوٹا ہو، اتابی ہوا محسوس ہوتا ہے۔والد کائم کتابرااادرتف کلیف دہ ہوتا ہے۔اس مم کوش نے مجى 14 يون 2012 مح 15: 9 يج محسوى كيا جب مرے والد كرا ي خواصورت مكرا بث كے ساتھ آفى روات بوت تھاور آ دھے تھے بعد اتنا خاموش واپس آئے کہ یقین تک ندآیا۔ یقم بعشد برے ساتھ رے گا۔ان کامسکماتا چرو،ان کی خوبصورت باتما ، أيد يم ودرين كى - كريوناية اب، يجيره جائے والے اكر رضت او جائے والے كے لئے بكوندكري و مرجائے والعقري بكى مايى موجاكي كي عريحترم صباحراسكم ، آصفرسراج ، اور تيعرجيل يرداندهي آب ك دكاكودل عصوى كرسكا مول ادرآب كد وكون ين برابركا شريك مول الله بزرك ويرزآب كومير جيل عطافرمائ اورمير عالوجان سميت آب كابوكو فريق رحمت فرمائے۔ جولائی كا دُروا بجست 18 جون كوموصول بوا يميلے كى طرح فواصورت ائتل كومس كيا۔ خطوط ول كى مجرا تيول ے پڑھا۔اتیاز صاحب کا پرہٹ تجویے ٹال تھا۔ان کا آپیٹن ے،دعاے آپیٹن فدا کی رحمت ے بہتر ہوجائے دعا کواوران تمام دوستوں کا دل شکرے جنوں نے میری کھانی شیطانی سحر کو پسند کیا۔ ایک فاس بات جناب بھے ورے ول لگاؤ ہے۔ اس کر بغیر سباد حوراسا لكنا ب- يكن آب بليز استورى شائع ندكر في معددت ندكياكرين- بم قو آب ك مشكورين كدآب مين لكيف كا مجر يدموق دےدے إلى اكر كى وجے اسورى شاكع شهوتو كيا عى درے ماراض موجا دُوبالك فيل درے ميس مز تاور مام طاب اور محن كومعذرت في سرا كرنى عايد مرا كهانيال بحى لاجواب عيل رسر قام صاحب كي فيلى يدهلا ، طا بروة صف كى تماور فطرت وعام ملك كى دوحوں كالمن واور يح يوسمون كى دوقا الى ستائش دى دوعا كو موس دركى ترتى كى بلتدى يرجمكا ي الله الله مراحب: وري وري ميكس كرة بمرا قلى لكاذ كرماته كل كبانيان بين رب إلى اور يى وجدب كرة ب كا برماه بلانا فركباني شاكع مورى بداميد بي معاون اورانسيت ميشر جارى رج كاراور بال يادة يا أكده واو بحى خلوص نامد بعينا -- 82 5

44

نے دائر صرات سے زارش ہے کہ ایک کھانی بھیج کر ہاتھ ہر ہاتھ رکا کر بینے سے کر بز کریں۔ کو تک می خروری تیل کہ آپ کی ارسال کردہ کیانی برطرح سے عمل ہو بلکہ جولوگ ٹی ٹی کہانیاں تکھتے ہیں۔ان کی کہانیوں میں اصلاحی پیلوزیادہ ہوتا ہے۔ لبذاكماني الواكا فكار بوجاتى ب-سب سے بہتر بكرة ب يار باركماني لكوكر ارسال كري اور اى طرح ايك ون آب بمي يو عدائم ول عل عاربون علمي فحرب

Dar Digest 15 August 2015



# بھیا نگ موت

### محمة فالدشابان مادق آباد

رات کا گهنگهور اندهیرا اور سناشا پورے قبرستان پر مسلط تها که اچانك كان پهاژ دينے والى گر گراهك سے قبريں شق هونے لگیس اور پهر تمام قبرون مین گاژهی روشنی پهیل گئی. پهر قبروں سے مردے نکل کر .....

كرب داذيت عدد جارايك ولخراش دل فكار عبرتناك دل كوياره ياره كرتى روداد

بهيئت برماع وان واليبسول ك بجرول كايك و حرجان كقريب يواقااور جب شم تاریک غار ش مصلوں کی روشی ان ڈھانچاں پر بوئی تو یوں محسوس ہوتا جیسے بھیا تک بلا میں رفع کررہی ہوں موت کارتعی \_\_

قربان گاہ کی چٹان پر جابجاخون کی جی ہوئی دھاریاں گزرے ہوے برسوں کے ساتھ سابی مائل ہو چکی تھیں۔ عار کی نجی جہت متعلوں کے دھویں سے ساہ ہو بھی تھی۔ قربانی کارسم کے مطابق دوآ دی قربان گاہ کے ان کے گردؤمول جانے والوں کا ایک چوناسا کردو تفارجن کے لینے میں نہائے ہوئے ساہ جم چک رے تھے۔ والول کی آ داز آ ستد آ ستہ تیز موتی چی جاری تھی۔ اس آ واز کوئ کر ایک عجیب ی وحشت اور داوا كى كا احساس مونے لگا۔ ايك آ دى مفيد چذہ بنے ہوے تا۔ جب كدومرے نے بركي رنگ كالباس زيب تن كردكها تفايه جومتعلوں كى روشى かうとひんりに入り到し

جو کی وہ جینٹ دینے والی چٹان کے زود یک ينے۔ دومرے آ دی نے ایک مجونا سائل جوراثم کے کیڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے وہ بکس ایک با

تھ سے سنجالا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر بڑا ہوا كير إما ديا۔اس بكس مي كير ال في مونى ايك كزيارى كى -سايك ورت كا يتلاقا\_

بہلاآ دی بس پر جھاادر محراسے اسے دونوں باتھوں میں او یرافھا کرمنے الاسمیل کی بربر نے لگا۔ يون محسوى موتا تما جيسوه اشلوك يزهد بامورة مول كى آواز مم موت ہوتے آ ستر آ سترمعدوم ہوگی کین فضاي بدروحون كاخوف برستور جمايار با-"كاواسرا كاداسترا" جادوك يول الجي تك عارش كورج رب تے۔ قربان کا وے ڈیڑے کی دور ایک چونے ے گاؤں كے ايك مكان ش ايك فرخز دوشيزه جوكوخواب محى اما يك موت على يدايدا في اس كايول رایک برامراد محراب کیل دی تھی۔اس کےلب واہوے۔ اور اس نے خواب آلود آ واز می منگنا ا شروع كرديا\_"كاواستراكاواستروا\_"

مفید چندوالے آدی نے بدی احتیاط سے مكس كوقربان كاه كے جوزے يرد كه ديا اور اين الاس سے شفتے کی ایک چیوٹی س کی فکالی۔ پر کلی میں مي ايك مرخ شط ما بركار

مرخ خون۔ جومشطوں کی روشی میں بہت

Dar Digest 16 August 2015

.

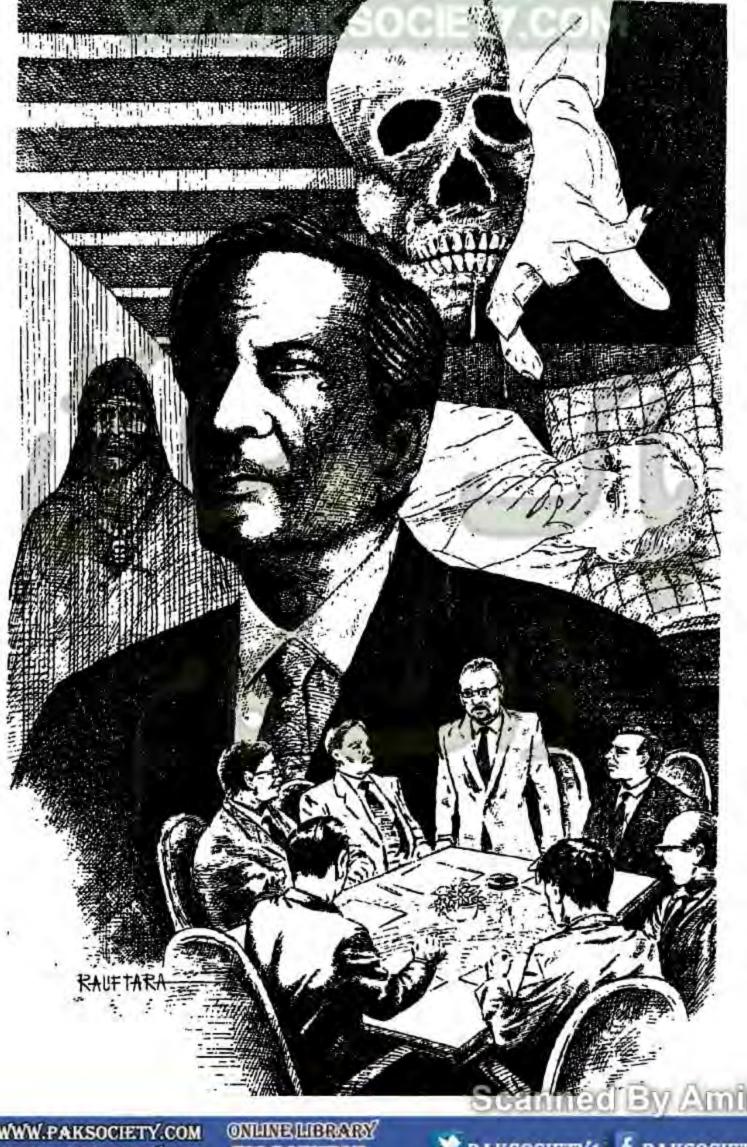

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



بعيا تك نظر أرباتقار برطرف إيك روح فر سا خاموتی مچھا گئے۔ جادو کرنے اس ملک وا سان ک طرف بلند ایا اور پرآ ستے اے اسے بول سے لگالیا۔اس نے بدی تیزن سے خون کا ایک براسا کھو تف این مدین مجرنیا اور بیلی کی ک سرعت ے اورت کے سے پراکل دیا۔

ادھر دور گاؤں میں بے سیکی سے کردیس مرق مولی نو خیز دو شیز ہ نے ایک دلخراش جی ماری اور اتھ کر بیشه گی۔ وہ بذیانی اعداز سی پریز ار بی تھی۔ اور اس كے بازوير بندهي بولى ين ك زخم ع خوان رى رس زاس كى لبى كور كرف لكا تفا

\*\*

ڈیٹان ان ونوں تھن تفریج کے موڈ یس تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ دو کسی تیت پر بھی این چینیوں کو ضائع تیں ہونے ویں ہے۔ انہوں نے ميلي عي ايناسار يرو ترام مرتب كرليا تعار اوراب وه تيز ى سے مزيدائي تاريال مل كرر ب تھے۔ ووتسور ى تصور يس خود كومعروف ترين زندگي اور مماتين ت دورسوات کی خاموش اور پرسکون فضا میں گفتان ندی ك كنار ع يحلى بكرت موع د كهور ع تقديمن ير اموا اس لح كا جب خيانوں على ذيان ك مارے يرواگرام جو يث بوكروه كے ال كى جي انم روم میں آئی اور ڈاک کے لفاتوں کا ایک پاندامیر برالا کر جیے پیخ دیا۔ ذیثان جان بوجھ کران لفافوں ہے نظرس ترائے گھے۔

انم بیز کے قریب کھڑی ان کی طرف و کیھے جاری تھی۔ ذیثان اس کی طرف و کچوکر ہوں مسکر اے میے کہ دے ہوں۔"مل بہت معروف ہوں۔ ' وہ ان کی عادتوں ہے اچھی طرح واقف تھی لیکن پر بھی اپنی جگہ ہے جی بل فرونشان نے ایک جمائى كى اور بولے \_"اچھا بحق بناؤ كيا معالم ب:" الم نے اپنی آ محس جمیا کی ۔ اس کی آ محس سرى ماكل سرخ تحيل -اسے برنی جيسى يخ بصورت

آ كلعيرا في مال تدورة في مل في تعير-ويثان ايك باريح باض كان الوانوس من کو کے جہاں انہیں این النشیس بوق فی یادیں رقصہ النظرة في صل

بیر تھے تھا کہ ان کی شریک حیات کوموت ئے ظام، باتھوں نے ان سے تھین لیا تھا۔ لیمن وہ خوش تے کدائم ف دوب میں ان ل زرق کا مظام ہو تیا تها ووبالكل اين مال كي ضرب ياو قار اوريكش خدو خال كى ما لك محل - وه برمر حلے يراينے باپ كا ساتھ دين كے ليے بخوش تاريق اوران كا بركام ابنا اولين فرض سجه كركرنى - وه كاطرح بحياا في مان سے كم نيس تحى-ذیثان این زندگی کا انم کے بخیر کوئی تسور ی تیس ک ع تقرر وودولول يوني شيخ تحيلة رو نفخ شيخ افي زندگی می خوشیاں بھیرتے رہتے۔

الم في قطول كي و حرفي خرف ثاره كرت بوے كبار" ايك خط شاه يور فاطرف = آيا - " " شاه يوريه كون ب؟ " ذيثان كر لجد =

يرت فد تركى-

المُ مشرائي " بيرى أوى كانام تيس بلكه بيانيك -- 16038

" ليكن شي توومال كيكى آوى سے واقف نہیں ہوں۔ ' ذیثان نے کہا۔ اہم نے اسے سہرے بالوں ير باتھ بيراراس كے ياتونى مون كى سے بينج کے۔ وہ اچھی طرح جاتی تھی۔ کہ ڈیٹان جان ہو جھ كر تك كردب إن ذيثان نے محددر الے بى رے۔ فریم ول عظائم کے باتھ سے لے کر کولا۔ یہ خط ان کے ہونہار شاگرد ڈاکٹرمنیر خان نے لکھا تھا۔ ڈاکٹرمنیر خان ، انم کی عزیز ترین سیلی زرنيكا شوبرتفا \_اوردو برس يسلي زرنيه اورمتيرخان شاہ ہورگاؤں میں جا ہے تھے

ذيثان بك فيلف كرفريب كفرع وكر خطاكو بغور يرجنے لكے انہوں نے كئ بار خط كوير هاليكن بير بات ان كى تجه على ندآ كى كدا خران كوبيرذ بين وفطين

Dar Digest 18 August 2015



شاكرواس فدرمهمهما فط كسحساب بس لكور باقعاراتم یزے تورے ذیتان کی چیتانی پرفکروٹر دو کی مکیری و کھری گی۔اس سےرباندگیا۔آ خرکاروہ بول۔ "كيابات ب-آب كحديريتان بي-ئاه

يوش ب خراق ب- ؟"

" خريت ....." زيثان نے كها۔" مجھے توايا لگتا ہے۔" ذیان نے اپی بات ادموری چوڑ دی اور انم کی موجودگی نظر انداز کرتے ہوے پھر خط يا مناشروع كرويا-

البين يول لكا يص خطا يك ايك لقظ مدروى رحم اورخوف کے علاوہ بدو کی درخواست کرتا ہوا کرے کی خاموشی میں کوئے رہا ہو۔ بیایک مایوس اور بے آس آ دي کي ايل تھي ۔ليكن ذيثان كوا پي آسموں پر احتبار میں آرہا تھا۔ کہ بیان کے بہترین شاگر دؤاکشر منیر خان کی تحریر ہے۔ یوں لگا تھا جیے برطرف ہے ابوس موجانے کے بعد منبر نے سے چدسطری معین إِن تُوجِوان وْ اكْمْرْ نِهِ لَكُمَّا قَمَا " اللَّهُ كَا وَل يرامرار اورمملک حم کی عاری کی زوجی ہے۔ لوگ محیوں کی

طرح مردے ہیں۔'' ''لوگ تھیوں کی طرح مردے ہیں۔'' ڈیٹان

بریزائے۔ ''کم از کم خیرے اس مایوی کی قوقع بر کرخیس متى۔ انہوں نے آ کے پڑھا۔ منر نے ان سے مدد ك درخواست كالمحى - ان عدمخور وطلب كياتها-ليكن اس بات كى كوكى وضاحت نبيس كى تحى \_ كما خروه ان سے من متم کی اور من نوعیت کی ایدادیا مشورے کا خواہاں ہے۔ یوں لگا تھا جے زندگی کی رمق اس تحریر ے رفعت ہو چکی ہو۔ جے زندہ رہے کی حواہش طب كرلى كى مورايك بينامى آس، بيآمراى اميد لئے اس نے بينط ذيثان كولكما تعار

ذیثان کو یوں محسوس ہوا جیے وہ کی ایسے جال بلب انبان کی درخواست پڑھ رہے ہوں جس کے بدن ے خون کا آخری قطرہ تک نجوڑ لیا گیا ہو، اور

اب ده موت کی د لميز پرائے آخري سيا کا منظر ہو۔ " يْهَا آخرا ب محصمات كون نيس كمات كاع الم فالجاة مر لج من كها-

ذيثان في خط كا بكه حدائم كو يده كرسنايا. لکعائی اس قدر خراب تھی کہ تحریر کی روانی جا بجا بے معنی ہوکررہ گی تھی۔ آخر پریٹان ہوکر ذیٹان نے خط ائم كے حوالے كرويا۔ جب كك ائم عط يوحق رى ویثان بے چینی کے عالم یس بار بار اینا نجلا ہون -4126

زیثان کے ذبین ترین ٹاگردوں میں واکر منير فان كانام مرفيرست آنا تفاده ايك بعدة بين طالب علم تفاجس في كولد ميدل عاصل كيا تقاريه بات واقعی بوی عجیب ی تھی کداس نے اسپیشلت ین کر شمر می روپیے بور نے کی عجائے دور دارز ويبانى علاقول من جاكر بريش كرف كا فيعلد كيا قا منركا خيال قا كه غيريب ديباتون كوعلاج ك ببترسونس عرف اس صورت بيل لل عن تعين جب الجعة اكثر شهرى زعد كى كوخر باد كهدكران كى خركيرى کے لیے دیہات میں سکونت اختیار کرلیں۔

ذیثان حران نے کہ دیہات میں دو برس كزرائے كے بعد مركى وبانت كول جواب دے من تھی۔ جواس نے اس قدر غیروائے اورمبم سا تط انبیں لکھا۔اس تعلی بے سرویا باتوں نے انہیں بری طرح الجماكر ركد ديا۔ اتم بحى اس صور تحال سے فاصى يريثان نظرة في حى-اس نے كما-"ميراخيال ب كدو اكر خود مى يرى طرح يارب"

"يقيناً-" ذيثان نے اس كى تائد كى " تيكن مرى مجمد على تيل آرباك على كياكرون على كل طرح اس كى د د كرسكا بول ، مجصره ره كراس عارى دريدكاخيال يرى لمرح ستار إ ب-"

ائم نے کہا۔" فدا جانے وہ کس حال میں

ذيثان نے اثبات من كرون بلا كى۔" ظاہر

Dar Digest 19 August 2015

ہے کدا گرمنیراس قدر پریشان ہے تو زرید بھی ضرور بریشان ہوگی۔''

کین ان سب باتوں کے باو جود اہمی کی افتان کے دل ود ماغ پرسوات کے مناظر بری طرح چیا ے ہوا ہوں کے مناظر بری طرح چیا ہے ہوں ہوں جی ای تقرری کے پروگراموں سے دہم وار ہونے پر تیار تبیں تھیار ڈالنے ہی افتی سرح رامرار کیا کہ انہیں بھیار ڈالنے ہی بڑے۔ انہیں ایسے لگا جیسے کہ انم کی آئی موں نے انہیں مورکر لیا ہواوروہ بربس ہوکررہ کے ہوں۔ انہیں مورکر لیا ہواوروہ بربس ہوکررہ کے ہوں۔ زیشان نے فیصلہ کیا کہ دہ شاہ پورکا سفر بل کی ہجائے بھی سے کریں کے۔ اس لئے انہوں نے بہا ہے گا اورشاہ پورکی طرف چل محل کی اورشاہ پورکی طرف چل موردی تھی کہ انہوں نے ایک بھی کرائے پر حاصل کی اورشاہ پورکی طرف چل موردی تھی کہ کورک سے باہر جھا تھے ہوں دو ایکا کیک دوری تھی کہ کورک سے باہر جھا تھے ہوں دو ایکا کیک دوری تھی کہ کورک سے باہر جھا تھے ہوں دو ایکا کیک

لومڑی کمی تیزی ہے بھاگئی چلی جاری ہے۔'' ''ال ۔'' ذیٹان نے بے نیازی ہے کہا۔ پھر یکا کیک باہر زور زور ہے کی کے چیننے کی آ وازیں سائی دیے لکیں ۔انم نے کھڑی ہے جما نکا تو اس نے دیکھا کہ تو جوان شکاری تؤمند کھوڑوں پر سورار بھی کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں شکاری کوں کی ایک ٹولی بھی سڑک کے کنارے جمع ہوگئی تھی۔

چينى ـ " زيدى ـ وه و كي ـ وه ايك خوبمور ت

مرایک کر دعت آواز اجری ۔" کیا تم نے اے دیکھاہے؟"

" کے جناب " بھی والے گا آ واز سخیر تھی۔
" احتی کیا تم نے پہاں سے جاتے ہوئے کی
لومڑی کو تو شیں و کھیا ؟ " نو جوان شکاری نے کو چوان
گی طرف نفرت سے دیکھتے ہوے کہا۔ اس اٹنا میں اٹم
نے بھی کی کھڑی ہے جھا تک کر اس خوبر و نو جوان
شکاری کی طرف دیکھا اور ہوئی۔" میں نے اسے دیکھا
ہے تم جس لومڑی کے بارے میں ہو چور ہے ہووہ اس
طرف کی ہے۔ اگرتم اسے پکڑنا چاہے ہوتو جلدی کر
و۔ابیا نہ ہوکرتم اسے پکڑنا چاہے ہوتو جلدی کر

نوجوان نے ایک پرجوش قبقبدلگایا۔ "تم فکرنہ
کروہم اے ضرور پکڑلیں گے۔" اس نے چا بک
ہوا میں لہرایا۔ اس کا محوز ا ہوا ہے باتیں کرنے لگا۔
اور اس کے تعاقب میں دوسرے شکاری اور ان کے
شکاری کتے بھی تیرکی ما نندزن سے چل دیئے۔
فیکاری کتے بھی تیرکی ما نندزن سے چل دیئے۔
ویشان نے مشکوک انداز میں انم کی طرف
دیکھا۔" میرا خیال ہے انم کرتم نے انہیں سی حاست
فیس بتایا۔"

"و فیری - آپ کا خیال بالکل می ہے -" انم نے ان کی تائید کی ۔ ویٹان مسکرائے اور بولے۔ "چلو کم از کم وہ لومڑی تو تہماری ممنون ہوگ ۔ خدا کرے اب اس شکاری سے ہمارا کراؤنہ ہو۔" چدرہ بیں منٹ کے بعددہ شاہ بورگاؤں کے نز دیک بھی گئے ۔ سامنے ہے آتے ہوئے جنا زے دیک بھی گئے ۔ سامنے ہے آتے ہوئے جنا زے

و یک کافی گئے ۔ سامنے ہے آتے ہوئے جا زے
نے جے ان کا راستہ روک لیا۔ چہ آ دی جنازہ اٹھا
گاؤں کا مولوی ان کی رہبری کر رہاتھا۔ فضا جی
مجیب می خاموثی جہائی ہوئی تھی۔ اور کا فور کی تیز ہو
ہواجی تیرری تھی۔ یکا یک اس خاموثی جی کھوڑوں
ہواجی تیرری تی ۔ یکا یک اس خاموثی جی کھوڑوں
کی تیز ٹاپوں کی آ دازیں انجر نی شروع ہوگئیں۔
مکار کی تیر ٹاپوں کی آ دازیں انجر نی شروع ہوگئیں۔
مکار کی تیر ٹاپوں کی آ دازیں انجر نی شروع ہوگئیں۔
مکار کی تیر ٹاپوں کی آ دازیں انجر نی شروع ہوگئیں۔
مان نے نظا جا بتایا تھا بھی کی کھڑکی کے قریب آ کر
ہمانکا اور چیتی ہوئی تیز آ دازیس پولا۔

اس کے چرب سے شیطانیت اور خیاشت کی پر ہے کے شیطانیت اور خیاشت کی ہے۔ پر چھائیاں لہراری تھی۔''لومڑی اس طرف کی تھی۔ میر اخیال ہے۔ تمیں بھی ای طرف جانا چاہیے۔ کیوں تھیک ہےناں۔''

یوں سیا ہے ہیں۔ سے کہ کر اس نے اپنا چا بک اہرایا اور بھی میں چلتے ہوئے کھوڑ وں پر برسانا شروع کر دیا۔ بھی تیڑی ہے سامنے ہے آتے ہوئے جنازے کی طرف یوسے ری تھی۔ جنازے میں شریک لوگوں میں بھکدڑی مج گئی۔ ان لوگوں نے سنجھلنے کی بہت کوشش کی لیکن اس

Dar Digest 20 August 2015



افرتفری بین ان کا توازن قائم ندره سکا۔اور جنازه مرک کے کنارے زمین پر جاگراتوایک بھاری آ واز سے گر اور ایک من شده لاش لڑھک کر میڑک کے کنارے جاگری اس کی آسمیس پھٹی ہوئی تھی۔ جیسے وہ خلاؤں بیں کچھ ال کی کردہی ہوں۔ کو چوان نے محدودوں پر قابو پالیا تھا۔ ذیبٹان سخت غیض وغضب کے عالم بین کچھی سے اتر نے جبکہ شکاری نوجوان کے عالم بین کچھی سے اتر نے جبکہ شکاری نوجوان استہزائیا نداز بین مسکرار ہاتھا۔

یکا کیا اس بھیڑکو چرتا ہوا ایک آ دی آ گے

یو حا۔ اس کا چیرہ زردا اور بری طرح ستا ہوا تھا جیے

اس کے جم میں فون کا ایک قطرہ بھی باتی نہ رہا ہو۔

اس کے اور لاش کے چیرے میں بے حدمشا بہت تھی۔

اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور چاہتا یہ تھا کہ اس نو جوان کو

اس کی گنتا تی کی سز ادے کہ اچا تک مولوی نے آگے

یڑھ کراس کا ہاتھ تھا م لیا۔ " نہیں بیٹانییں۔"

ذینان نے بھرے ہوئے کچ ش کیا۔" تم آ ٹراپ آپ کو تھے کیا ہو؟"

نوجوان نے بے اعتمالی ہے کد ہے اچکا کے۔ اعتمالی ہے کد ہے اچکا کے۔ استیالی ہے کد ہے اچکا کے۔ استیالی ہے کہ وہ لوگ تقتیم لگاتے ہے گئے۔ ذیٹان آگے ہو ہے اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ ل کر لاش کو دوبارہ تابوت میں رکھوانے گئے۔ ذیٹان نے کہا۔ " جھے آپ لوگوں کے جذبات کا پوری طرح کہا۔" جھے آپ لوگوں کے جذبات کا پوری طرح احساس ہے لیکن آپ لوگوں نے خودد یکھا ہوگا کہ یہ افسوس تاک جادثہ ہماری وجہ ہے تیس ہوا۔"

مولوی نے ذیثان کے قریب آ کرمر کوشی کی۔ "خیال نہ سیجے گا کیونکہ یہ بات ویسے بھی کی المیے یا سانچے سے کم میں۔ کیا بھی آپ کی کوئی فدمت کرسکا ہوں؟"

ذینان نے کہا۔ "آپ ہمیں ڈاکٹر اور سزمنیر کا گھریتاد یجئے۔"

مولوی نے چوک کی طرف اثارہ کرتے ہوے کہا۔"منرکا مکان وہ سائے ہے۔ وہ وی

مكان جس يرلوب كى جاليال كى مولى يى- آپ آخرىباراس كرب في تقيد؟"

ذیثان نے کہا۔ ''دویرس پہلے۔''
اس پر مولوی نے اپنے سینے ہاتھ رکھتے ہوئے
کہا۔'' بخدااب آپ اس کو بمشکل پیچان سکیں گے۔
لہتی میں ہونے والی ہولناک اموات کی بھیا تک تعد
انے ڈاکٹر منیر کی تو و نیا ہی بدل کررکھ دی ہے۔'' یہ
کہ کرمولوی نے جنازے کے آگے اپنی جگہ سنجالی
اور وہ سب لوگ تھکے تھکے پوجمل قدموں سے تبر
ستان کی طرف چل پڑھے تھکے کوجمل قدموں سے تبر

ڈاکٹرمنیر کے چھوٹے سے مکان کا دوراز ہ بے
ریک در فرن تھا۔ کھڑکیاں ہوی مضبوطی سے بندگی گئی
تھیں۔ کھڑکیوں پر جی مٹی کو دیکھ کر ذیٹان کو بالکل
بیقین بیس آیا کہ کہ وہ زرید جیسی نفاست پنداورسلقہ
شعارلڑکی کے گھر کے سانے کھڑے ہیں۔ ہر چیز پر
ایک دیر انی می چھائی ہوئی تھی۔ کو چوان نے مدر
دروازے پر دستک دی اور چرانظار کرنے لگا۔ اس
نے چردد ہارہ دروازہ کھنگھٹایا۔ اس ہاردوروازہ ہالضر
درکین اندرے کوئی ہا ہرتیں آیا۔ کوچوان نے ذیٹان
درکین اندرے کوئی ہا ہرتیں آیا۔ کوچوان نے ذیٹان
کی طرف دیکھا چیسے ہو چھد ہا ہو۔ اب کیا کروں؟

ذینان کے کہنے پراس نے ایک ہار ہودستک
دی۔ دورازہ گرخی سے چیا گیا۔ ایک بھی ی چرچ
اہٹ کے ساتھ دورازہ کھلا بلکہ ہنم وا ہوا۔ دورازے
ک دراڑے ایک د بلی بی ، زرور داور بیاری مورت
کو دیکھا جوا ندر ہم تار کی میں کھڑی تھی۔ دہ ایک
قدم آ کے بڑھے مورت نے تھی ہوئی آ واز میں کہا۔
"ڈاکٹر ساحب کھر پرنیس ہیں۔" مورت کی آ تھوں
کے کر دسیاہ طلقے پڑے ہوئے ہے۔ وہ دورازہ بندکر
تابی جا بی جا تی تھی۔ کرانے میں نے فیریشی انداز میں تقریبا

"كون ب-" زرينه كى آواز جي دوركى كوي ب آنى بوئى محسوس بوئى-انم في إو جها-"زرينه كيابية م بو-"اس بار

Dar Digest 21 August 2015

دورازه يورى طرح عل كيا-

جونی باہر کی تیزروتی زرید کے چرے پر پڑی او دیشان سشددرہ گئے۔ انہیں اپنی آگھوں پر یفین انہیں آرہاتھا کہ یہ پر یشان حال اور وحشت زدہ عورت وی زرید ہے جوان کی بنی انم کی سب سے زیادہ دکش، زندگی ہے ہم پور۔ پر جوش اور شاعدار سیلی تھی۔ دونوں لڑکیاں آیک دوسرے سے لیٹ کئیں۔ خوشی کے بارے ذرید کے آگھوں جی نی تیر نے گئی۔ اس نے ذیشان کواندرا آنے کے لئے کہا۔ تیر نے گئی۔ اس نے ذیشان کواندرا آنے کے لئے کہا۔ مورس سے سے دوبارہ ال کرے صد سرت ہوگی۔ "زیشان نے کہا۔

مكان ب مدمحقر تفار ذيثان معر ت كدده ادر ام كا ول كرمرائ من مغيري محديكن شب ياش کے علاوہ اینا زیادہ تر وقت منیر اور زرینہ کے ہمراہ كرراي كيدويثان في موس كيا كرتام مكان ير مجيب ي دايراني اوروحشت يرس ري مي - برجزاس طرح كردآ لودهى جياے يمون عاف عان كيا كيا مور كمر كون ك شيشون يركر و كالجين جي ہوئی سیں۔ کلدانوں کے پیول جانے کتے مینوں ے مرجما یکے تھے۔ایک دور ناک ی بے کفی اور مردنی کا حماس دل کوچ مرده کے دیا تھا۔ بی نیس بلكرزر يندك كالول كے كلاب بحى كلدان كے كا يول ک طرح مرجما کرورد ہو چکے تھے،۔ ویٹان اس بات کوا چی طرح بھانے کے تھے کہ یورے مکان پر ب صدور انی اوروحشت کاراج ب- برجرے ب زارى اورى نازى فكدى تى تى ريكا يك ان كانظر زرینه کی کا ل یری مولی یلی یری اوروه او عص بغرنده يح

" زرید برب کیا ہے۔ کیا تھی چوت کی ہے۔"

درید نے ان کی بات کونظر انداز کرتے اوے اے ایک معمول زخم قر ادیا۔ اور ذیثان کو یوں لگا جسے وہ کچے چمپانے کی کوشش کر رہی ہو۔

انہوں نے امرار کیا کہ وہ ایک نظر زرید کے زخم کا و کھنا چاہتے ہیں۔ لیکن زرید نے یہ کہ کران کی جو یز مستر دکر دی کہ منیر لینی اس کا شوہر ایک اچھا ڈاکٹر ہے ڈیٹان نے شک لیجے میں زرید کی تائید کی اور بولے ۔ ہاں سنا تو میں نے بھی مہی ہے۔"ان کی آ داز میں طنز کا حضر جھک رہاتھا۔" اٹم نے اپنے دالدکوروکا اور بولی۔

" چوڑ ہے جی ڈیڈی۔اس تذکرے سے کوئی فاکدہ نہیں ذرا میں ایک نظر بحرکر پھراپی زرینہ کوتو د کچے لوں۔ مجروہ بور تکا ہوں سے زرینہ کا جائزہ لینے کی۔ زرینہ کے زردگا لوں پرسرٹی کی بلکی سی لہر دوڑ گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ الجھے ہوے یالوں سے کھیلنے لگے۔ وہ بولی۔" آپ لوگ استے غیر متوقع طور برآ گے کہ میں تیار بھی نہ ہوگی۔"

ذبیتان بے محموی کے بغیررہ سے کہ اس لڑ کی کو ب مدتوجه اور تاداري كى اشد ضرورت بان كاخيا ل تما كر كا دُل كى يرفضا آب د دوا على تكدري مقمر موتی ہے لین زرینہ تو برسوں کی بیار نظر آتی تھی۔ " كويوان نے سامان اتار كرصدر دروازے ك بابركمياؤنثه ش ركه دياتها \_ ذيثان اب بحي كمي موثل يا مرائے عمل آیام کرنے رمعرتے۔انیس یقین تھا کہ زرینه کا مکان بے مدفقرے ادرائے جوئے سے مكان ميں دومهمانوں كى مخوائش ميز بانوں كے لے خاصا وروسر بن على بيدلين انم يحداور عى موج ری می - اس نے ان مالات عی زرینہ کے ساتھ رہے کا فیملے کرلیا تھا۔اس نے زرید کا بازوتھا مااور اے کشال کشال مکان کے اندر لے گی۔وہ ماہی تحى كەجلداز جلدمكان كى مفائى كرۋا نے اور تمام كمر وں کوایک نی صورت وے عے۔اس کا دل کر ک حالت کود کھے کر ہری طرح مثلا رہاتھا۔ ذیشان اپی بی کی رائے سے اختلاف نہ کر سکے۔وہ خور بھی میں موج رہے تھے کہ انہیں بہر حال منیر اور زرید کے الى ق قيام كرناما ہے۔

Dar Digest 22 August 2015

انم اندر كرے على زريدكا باتھ بنارى كى۔ اور اے خوش کرنے کی بوری کوشش کرری تھی۔ ویثان نے اطمینا ایکا سائس لیا اور پھر انہوں نے بابرصدر دورازے يرشكركوچوان كوكرائے كى ادا يكى كرك رفست كرديار ذيثان موج رب تفك جب ڈاکٹر اور اس کی بوی سے سے اس مکان عی آئے ہوں کے تو وہ اے بے حد صاف ستحرا اور خوبصورت بنائے رکتے ہوں گے۔ اس وقت بھی جبكه انم كمرك مغانى كرنے يرقى موكى تقى -انبين يون لگ رہاتھا مے زرندے احتاج کے باوجود بھی انم اہے کام میں بدی جانفشانی اور تندی سے من ہے اور مکان کے ہر کوشے کو جماڑ ہو چھ کر صاف کردی ے۔ چند محول بعدائم جائے کی راے سنبالی مرے میں داخل موئی اور ذیان کو جائے کی تیز مبک نے محسوركرديا \_ زريد، انم كى رفاركود كيركر فاصى خفف ے نظر آ رای تھی۔ دیشان نے باتوں کا موضوع بدلنے فاطرزریدے ڈاکٹر کے بارے می ہو جما الزريدك جرع خوف كى ايك لهرى دوركى -اى ئے لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے کہا۔

"ووائيراؤير بول كے"

ذیثان کواس کے لیجے کی بے یقنی ہے وحشت ى بورى كى \_" كيا يهال مريض بهت زياده بوت ين؟" اتبول نے بحر يو جما-

" نہیں ایمی تو کوئی بات نہیں ، کھ دنوں سے لوگ پر بیٹاغوں عی جا ہیں۔" زرید نے دل ک بات كبددى\_

ابھی دولوگ باتی کری رے تے کہ یکن عل کھ طنے کی ٹیز ہوئے زرید کومزید سوالات ے نجات دلا دی۔ وہ اندر کی طرف لیکی اور انم بھی اس كے يجے اندر جل كى۔

ذیتان نے مدر دروازے کا رخ کیا اور چک کے قریب باہر کی طرف دیکھنے جم محو ہو گے۔ كاؤل عن اكثر مكانات يزعة بصورت فن

تحير كانمونه تھ اوراس بيل كوئي شك نبيل تھا۔ كه بيه ایک خوبصورت گاؤں تھالیکن جانے کوں گاؤں کے ورو د بوار برحزن و لمال کی کیفیت طاری تھی اور فضا میں سوگواری رکی ہوئی تھی۔ ذیشان نے دیکھا کہ قبر ستان میں جنازہ کو دفن کرنے کے بعد لوگ والیس جارے تھے۔اب وہ لوگ آ ہتد آ ہتد مر جمکائے ہول کی طرف ہو جے اور فرایک ایک کر کے سب مول میں عائب ہو گئے۔ ذیثان نے سوک یار کی اور تيرى عيول ين داخل مو كار

اندركا ماحل بابرك نبت خاصا فك تماء ذیثان نے ٹانی کی طرف دوئی کا ہاتھ بر مانے کی كوشش كرت بوے كبا-" شافى كياتم كي والاند "EL,5

شانى فنوت سے كد عدا حكاور بولا-" يى میں شرید سات لے خودکوئی چرمنالوں گا۔

ای دوران کی کی بے اس اور مالوس آ واز اجر ی۔" میں نے اپنی پوری کوشش کی ۔ بخدا مجھے بہت مددك بكري اعلي اعاكا-"

ویان نے چھ زون عل اس لیے کو پھان لیا۔ بیوی لجد تھا جس کی ہاز گشت وہ گذشتہ روز منبر كے خط عن من اور يا م يك تھے۔ اس محض نے يوے دھے ليج ش منيرے بولا۔" ڈاکٹر ،تميارا كيا خیال ہےاس کی موت کا سب کیا ہوسکتا ہے؟"

"موت کا سب ۔" شانی فرایا۔"اس کی موت كاسب ياان كى موت كاسب جواس سے يہل مريح بن-"

يان كرد اكر بولا " من كونين جا ما جمع كم ميں معلوم \_" جہيں كوں كي معلوم بين بتم خودكو واكثر كبلوات مو" مجمع على عدا الك طرية واز ا برى \_" بال من كها مول مجمع كي معلوم نبيل " منير بدياني انداز من جيا۔

" كاش تم لوكوں نے اب مك جھے ايك بكي لاش كا يوسف مارفم كرنے كى اجازت دى موتى او

Dar Digest 23 August 2015

نوبت يهال تک نه پنجی -"

ایک آ دی آ گے بڑھا اور بولا۔ ''فضول ہے بیا بک احتقانہ فعل ہے۔ پوسٹ مارٹم سے مرد ہے کے لوانقین کو اذبت دیئے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔''

ڈاکٹرمٹیر کا چیرہ غصے سے سرخ ہوگیا۔تم سب جامل ہو۔''

شانی ایل جگدے اٹھ کرمنیر کے قریب ہوا۔ اور چی کر بولا۔

"ال قبرستان من ميرا بها في اور باره ووسرك آ دى مرك باك جل - "وقت بوقت آ دى مر جاتا بداورتم كمتم بوكر تمبارا ريكار دُ الجها ب تم آ خرائ آب كو محجة كيا بو؟ بم بازآ ك اليه ميجا - "

اس کے بعد منیر نے فصے کہا۔" تم آ فرکہنا کیا جا ہے ہو۔ کیا میرے مبال آنے سے قبل کی فض کی موت نہیں ہوئی۔ کیاان سب اموات کا ذر دار میں ہوں؟"

شانی نے غصے سے اپنے ہونٹ کا شتے ہوے کہا۔" لیکن ہمیں کم از کم ان کی موت کا سب تو معلوم ہوتا ما ہے''

منیر فی شانی کی طرف توجدد یے بغیر کہا۔ "تم اوگ آخر جا ہے کیا ہو؟ اگر میں جموث بولوں بہلوگ جو مرے ہیں۔ طاعون دلد لی بخار یا کمی اور بھاری ہے مرکے ہیں۔ تو یہ فمیک ہوگا؟ میں آخرتم لوگوں کو کب تک جمونے دلا ہے دے سکوں گا کب تک اینے آپ کوخود قر جی میں جلار کھ سکتا ہوں؟"

معاملداب خاصاطول پکر گیا تفارای مرطے پر ڈیٹان نے مداخلت کرنا مناسب سمجھا۔ وہ آگے بر معے اور زورے ہوئے۔'' ڈاکٹر تم یہاں ہواور ہم حمیں پورے گاؤں میں طاش کرآئے۔''

منیر نے پلیس جھیا کیں اور بے بھتی کے عالم میں ذیثان کود کھنے لگا۔ ذیثان بھے گئے کہ ڈاکٹر بہت

زیادہ فصری ہے ای لئے وہ انہیں پہانے کی کوشش کرر ہاہے۔اس دوران دہ سب لوگ جن سے ابوت کرگیا تھا۔ ذیٹان کے گردجع ہو گئے۔ان کے چروں سے خشونت اور ٹارافتکی ٹمایاں تھی۔ ذیٹان مسکرائے۔ ان سب کومعذرت آ میزنگا ہوں سے دیکھا اور کا وَنثر پر ایک نوٹ ریکتے ہوئے ہوئل کے مالک سے کہا۔ "ان سب کو دودھ پی جائے بلائے۔" پھروہ وَ اکثر منیرکا ہاتھ تھا ہے دہاں سے جلے آئے۔

منام كے سائے آ سندا سندگاؤں من از رب تصاور ذينان مغيوطي سے ڈاكٹر كا باتھ بكڑے اس كے كمر كى طرف روال تھے۔

''تم بہت کمزور ہو گئے ہو کیا زرینہ تمہاری خوراک کا خیال نہیں رکھتی؟''

ويثان في منيرت يوجما-

ڈاکٹرنے ان کی بات ٹی ان ٹی کرتے ہوئے کہا۔'' خدا کے وسطے ڈیٹان جھے بتائے آپ یہاں کیالینے آئے ہیں؟''

" كون؟ كيا تمهين عجمة ديكه كرخوش نبين موكى \_؟" ذيثان بول\_" اورخودتم في الى تو خطالكمه كر مجمع بلايا ہے ـ"

'' میں نے ؟ اوہ اسما۔ خوب یاد آیا۔ ہاں میں نے بی تو لکھا تھا۔ لیکن جھے یقین ہے کہ وہ خط اس قدر پیچید دھا کہ آپ کے بچھ لیے نہ ہڑا ہوگا۔''

قیروہ دونوں باتیں کرتے ہوئے مکان کے قریب پینے گے۔ ذیٹان نے سرگوش کے انداز میں کہا۔ 'میں نے اور کھا ہے بخداوہ تو تم ہے ہی کہا۔ 'میں نے در یہ کود کھا ہے بخداوہ تو تم ہے ہی کہاں زیادہ کر در ہوگئ ہے۔ ' ذیٹان کا خیال تھا کہ ڈاکٹر منیراور زرنید دونوں کو بخت آ رام کی ضرورت ہے گھروہ ہوئے۔ ''میرا خیال ہے کدرات کے کھانے کے بعد محفل جے گا اور اس موضوع پرتم ہے تعصیلی گانگور ہے گی ۔ کرآ فر تہمیں کیا پر بٹائی لائن ہے ۔ '' گانگور ہے گی ۔ کرآ فر تہمیں کیا پر بٹائی لائن ہے ۔ '' گانگر منیر نے بچھ کہنا جا ہا گین پھر جیب ہو گیا گانگان پھر جیب ہو گیا گونگہ وو ذیٹان کی عادت ہے بخو کی دافق تھا کہ وہ کیا کہنے دو ذیٹان کی عادت ہے بخو کی دافق تھا کہ وہ کھانے۔ '

Dar Digest 24 August 2015

بار بار این فیصلوں میں ترمیم نہیں کیا کرتے وہ دولوں اعد چنے آئے راہداری میں لیپ روش تنے ۔ اور شام کی بڑھتی ہوئی۔ تاریکی میں مکان کا اعدور نی حصہ اب پہلے سے زیاوہ نفیس اور جاذب نظرو کھائی وے رہا تھا۔۔

فیردات کے کھانے کے لئے میز پر بیٹے۔ کھانا ساوہ تھالیکن بے صدلڈیڈ تھا۔ ڈیٹان کو یقین ہو چلا تھا کہ ان کی بٹی انم نے بڑی صد تک اپنی کیکل زرینہ کے دکھ ادر کرب میں کمی کر دی ہے۔ کیونکہ اب وہ خاصی پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ لیکن دن مجر کے کام کاج کے بعد تھکن کے آٹارانم کے چبرے مے طاہر بھور ہے تھے۔

تار کی نے گاؤں کوائی آفوش بی لے لیا تھا
اور دات کا سنا ٹا گاؤں کی بھی کی گیوں بی از چکا
تھا۔ ذیشان نے دونوں لڑکیوں کی طرف و کھا اور
بولے میر اخیال ہے تم دونوں جاڈاور جاکر لیٹ
جاڈ میں اور شیرا بھی کچھ در گی شپ کریں گے۔''
باز دتھا ما اور اسے اپنے ہمراہ لئے کر بیڈروم کی طرف
باز دتھا ما اور اسے اپنے ہمراہ لئے کر بیڈروم کی طرف
باز دتھا ما اور اسے اپنے ہمراہ لئے کر بیڈروم کی طرف
بال دی ان کے جان نے کے بعد منیر نے پائی کی
ایک بوش نکا لی ایک گلاس بھی پائی ڈالا تو ذیشان کی پر
وقار اور کھم بیر آ واز کرے میں گوئی۔''دمنیر کیا حالات

کامقالماک طرح بردنی ہے کیاجا تاہے۔؟"

منیر کے چہرے ہے مایوی اور بیزاری عیاں مقی اس نے گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کردیا۔

ذیشان نے منیر کا لکھا ہوا خط نگالا اور اسے پر سے ہوئے "لوگ یہاں کھیوں کی طرح مرد ہے ہیں، میں یو چھتا ہوں کرآ خربیس کیا ہے؟ میں نے منہیں کھی اس قدر مایوں اور البھی البھی ہا تی می کرتے نہیں دیکھا۔" انہوں نے اپنی بات جاری کرتے نہیں دیکھا۔" انہوں نے اپنی بات جاری معلوم کرنے کی کوشش کی ۔ آ فرتمہارے خیال میں معلوم کرنے کی کوشش کی ۔ آ فرتمہارے خیال میں اس کی کیاوجہ ہوسکتی ہے؟"

زینان نے افسوں سے سر ہلایا۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کردات اب بہت بیت چک ہے۔
اس لیے سور بنائی بہتر ہوگا۔ منیر یوی امید بحری نظر
وں سے ذینان کی طرف دیکے رہاتھا، ذینان نے ایک بار پھر ذہن سے فیندکو جھٹا اور قطعی فیصلہ سناتے ہوئے۔
ہوے ہوئے۔

یں نے فیعلہ کرایا ہے کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کے لے ایک لائش ہر قبت پر حاصل کرنا ہوگ ۔ اور اس سلسلے بیں شانی کے بھائی کی لاش جو ابھی حال ہی میں مرا ہے زیادہ مناسب رہے گی ۔ اب ہم زیادہ انتظار نیس کر کتے ۔ زیادہ وقت ضائع نیس کر کتے ہمیں جلداز جلد ہے اقد ام کرنا ہوگا۔''

منیر بڑے فیریقی اعداز میں ذیبان کو دیکھے جار ہاتھا۔ وہ مجر بولے۔"آئ رات چودھویں کی رات ہے۔اس ہے بہتر موقد ہمیں مجر تیس ک گا۔ ہمیں آج رات ہی ہدلاش حاصل کرتا ہوگ۔ تہارا کیا خیال ہے کوئی حرج تونہیں ہوگا؟"

منیر نے پنجو کہنے کے لیے مند کھولالیکن پھر اثبات میں سر ہلا کررہ کیا۔''خوب۔'' ڈیٹان نے مطمئن انداز میں کہا۔''اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے

Dar Digest 25 August 2015

V.PAKSOCIETY.COM.

اس پوسم مارتم ہے کیا نتائ ظاہر ہوں گے۔" اس گفتگو کے بعد وہ دونوں اوپر بیڈر دوم میں چلے آئے اور بکھ دیر بھی وہاں بیٹھنے کے بعد سوچ کر کدوہ لاکوں کی خمائی میں گل ہورہے ہیں۔ پھر میجے ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔

ان دونوں کے جاتے ہی زرید کسمانے گئی۔
اور انم اس کے بستر پر آ جیٹی دونوں سہیلیاں دھیمی
وجی آ وازوں میں ہا تیں کرنے لگیں انم نے محسوں
کیا کہ زرید کی آئی جی شاوالی اور تازگی غائب تھی۔
اس کی مسکر انہا بھی بڑی مردہ اور اواس تھی۔ اس
نے زرید ہے میچ کے واقعے کا تزکرہ بھی کیا اور بتایا
کی "دہ اب تک ان گھر سواروں کی ہولتاک نگا ہوں
مرتبیں جملا سکی ہے۔"

زرید نے کہا۔" ہاں وہ لوگ بھینا شادو کے دوست ہو بھتے ہیں۔"

انم کے استفدار پرزریند نے بتایا کہ "شادوایک بے حدوجیہداور امیر آ دلی ہے وہ ابھی تک کنوار ا ہے اوریہ حقیقت ہے کہ اکٹر لڑکیاں اس کی دیوائی ہیں۔" انم کے چیرے پر حیا کی سرخی دوڑ کی۔ اور وہ بولی۔" غالباً تم میرے ساتھ دل کئی کرنے کے موڈ میں ہو۔ بہر حال میری جان تم اپنی کہو۔ تنہار اکیا حال ہے ؟"

بین کردویند کے چہرے پریکا کی مردنی چھا
گئی۔ اور انم کوا حساس ہوا کہ اے یہ بات نہیں کہنی
علی ہے تھی۔ لین دوسوج رہی تھی۔ '' کہیں ڈاکٹر منیر
اور زرینہ کے درمیان یہ تبسرا آدی تو اختلاف کا
سی نہیں بن گیا۔ '' کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انم
کو کھلی کہی ہنے گئی اور انم کواس طرح ہنے دکھ کر
زرینہ بھی اس کے ساتھ دینے گئی۔ اب وہ دونوں
گزرینہ بھی اس کے ساتھ دینے گئی۔ اب وہ دونوں
گزرینہ بھی اس کے ساتھ دینے گئی۔ اب وہ دونوں
آ ہت آ ہت گزرتی جاری تھی۔ خیر دونوں اپنے
آ ہت آ ہت گزرتی جاری تھی۔ خیر دونوں اپنے
اپنے بہتر پرلیٹ کئی اور انم کی آ کھ ملک گئی۔
اچا بھی کی کھنے سے انم کی آ کھ ملک گئی۔
اچا بھی کی کھنے سے انم کی آ کھ ملک گئی اور

ویکھاتو زریندائے بستر پرموجودنییں تھی۔ برطرف بوکا عالم طاری تھا۔ آسان پرچھوٹے چھوٹے سیاہ اور بھورے بادلوں کے نکڑے ہوا میں تیررہے تھے۔اور چاند کی زروچاند نی برطرف بھری بولی تھی۔

چاند کی روشی میں یکا یک اس کی نظر ماہر کی جانب ایک سائے پر بڑی۔ یہ یقینا زرید تھی جو مکان سے دبے پاؤں نکل کر پاہر جارتی تھی۔

"زرید ....." انم فی بلکی آ داز دی کیناس کی آ داز پر توجد کے بغیرزرید آگے پڑھتی رہی۔ انم قدرے جھجکی ۔ بھراس فے تیزی سے اپنا نائٹ گا دُن پہنا اور جلدی جلدی سیر میاں اثرتی ہوئی نیچ چلی آئی۔ اندرڈ ارٹک روم میں ذیبان اور سیر تحو خواب تے ۔اس فے انہیں جگانا مناسب نیس مجما اور تھا زرید کے تعاقب میں چل پڑی۔ اس فے باہر نگلنے کے لیے کچن کا تھی درواز وہی استعال کیا۔

زريد عائب موجى تحى-آ فرى بارائم نے اے ایک تک ی کی کے موڑ پر مڑتے ہوے دیکھا تھا۔ انم نے دوڑکر چوک پارکیا اور کی میں داعل موكل \_ كلى ك آخر على كل كراغم دك كل - يهال اس نے ویکھا کرزرید تیز تیز قدم اشاتی جمازیوں کی طرف علی جاری ہے ائم نے تیزی سے زرید کا تعاتب كرناشروع كرديا ـ وواب اے اي نظروں ے او بھل جیں ہونے دیا جا ہی تھی۔ کھے دور جا کر درخوں کے ایک کمنے جینڈ می زرید فائب ہوگی۔ اورائم جران پر بان اس ورانے عل کری رو گا۔ مامنے ہرطرف دور دور تک سنیان کمیت نظر آدے تے اور ان پروحشت برس دی تی۔ یکا یک ال كوفوف ع جرجرى ك آكل ووال ديان میں اکملی کھڑی تھی۔اورراستہ بھول چکی تھی۔ چاند کی روشن میں سانداز ولگا تاقطعی نامکن تھا كدزريدك طرف كى موكى؟ الم ك باتع ياؤل مند ے ہونے لگے۔لین اس نے محراتی مت کی

Dar Digest 26 August 2015

ک اور نیزی ہے آگے کی طرف جل دی۔ رات کے
اس ہولنا ک سائے میں اس نے آ واز دی۔ اور نچر
اسے احساس ہوا کہ اسے ایسانہیں کرنا جا ہے تھا۔
لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس ویر انے میں کی
الوکی کرخت اور دلخراش چیخ نے انم کا دل دہلا دیا اور
انم کے قریب ہی ایک تھتی جھاڑی سے ایک سامیہ
سانمودار ہوا۔

واند کی روشی میں انم نے ویکھا کہ وہ شانی تھا۔ اس نے تھا۔ اس نے تھا۔ اس نے فورا انم کو ویکھا کہ وہ شانی فورا انم کو ویکھ لیا اور اپنے بازو وا کئے دہ اے اپنی کرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ درختوں کی ختک فہنیاں ، سو کھے ہے اور گھاس پونس اس کے بوجمل قدموں کے بنے جرمرار ہے تھے۔

ام تیزی ے مڑی اور دوڑ نے گی۔ اس کے سامنے وسلم سروزار تاحد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔اس کے د ماغ میں بس ایک ہی دھن تھی کہ وہ کسی طرح جلداز جلد کھر واپس بھی جائے۔ وہ بے تحاشا بھاک رہی تھی۔ لیکن اس افر اتفری میں اے سے راستہ یا دہیں ر باتھا۔ ای اثناء میں اس نے ویکھا کہ تین آ دی محور ول برسوار ای طرف بوسے علے آرہے ہیں ان کے جسمانی خلوط اب جاعد کی روشی می واضح ہوتے جارے تھے۔اوران کی وحشت انکیز السی اس بات کی غمازی کرری می ۔ کداب وحشت ، ور تدکی اور پر پریت کا ایک نیا محیل شروع ہوئے کو ہے۔ انم تن خبا میدان کے ای عمل ما عدنی عمل نبائی کمری محى \_ا بره روكر خيالي آر با تها - كداس كي حالت اس وقت اس لوسری سے قطعی مختلف نبیس ہے جس کی جان کے در یے شکاری اور شکاری کے ہوا کرتے جیں،اس کے جاروں طرف کھلامیدان تھا اور قرار کی سب دا ہیں مسدود تھیں۔

جونی انم ایک طرف دوڑی تو ایک گرموار تیز ک سے اس طرف آگیا۔ اور جب وہ لیث کر دوسری ست میں لیکی تو وہاں سے اس نے دوسرے کو پہلے ہی

موجود پایا۔ وہ اوگ ہویائی اٹھ از میں پیخ رہے ہے۔
اور ان کے چروں سے سفا کی اور در ندگی عیاں تی۔
وہ سب اس کھیل سے لطف اٹھ اور جور ہے تتے۔ انم
نے اس ہار پلٹ کر جنگل کا رخ کیا اب وہ تینوں تیز
کی سے اپنے کھوڑے دوڑاتے اور اچا بک لہراتے ا
س کے تعاقب میں چل پڑے۔ جنگل میں درختوں
کے درمیان کافی فاصلہ تھا اس لئے انم کے لیے بچاؤ
کی کوئی صورت نہیں تھی اور فرار کا راستہ بھی قطعی بند
گیار تھے۔ یہ سب کچھ ایک بھیا تک خواب سے کی
میرارت کم نہیں تھا۔

انم سانس لینے کے لیے رکی۔ اس کا ول چاہا کداپنا کر بیان چاک کر ڈالے اپنی رہی زلفوں بی فاک ڈال لے اور چی چیخ کررد نے گئے۔ اس ایک لیے بیس وہ تنوں اس کے قریب آرہے تھے۔ حق کہ ان بیس سے ایک تفص گھوڑا دوڑا تا ہوا خوجی سے بیٹنا ہوا انم کے ہالکل قریب آگیا۔ دہ جھکا اور انم کی کمر بیس ہاتھ ڈال کر اے بیخ کر اوپر اٹھا کر گھوڑے کی کمر پر لا دلیا۔ گھوڑا زور سے ہنہنایا اور پھر سر پٹ کمر میدان بیس دوڑنے لگا۔

انم کا سر زمین کی طرف انکا ہو اتھا۔ اسکی

آئی میں خون کے سرخ و در سے تیرد ہے تھے۔

کر انم کی کائی مضوطی ہے جگڑئی ادر اسے ہوے
ظالمانہ انداز میں تھیٹا ہوا ایک ایرانے سالخو ردہ
صدر دردازے کی طرف لے چلا۔ یہ ایک پرائی می معارت میں ایک ہال تھا۔ جس میں برئی
مارت تھی۔ عمارت میں ایک ہال تھا۔ جس میں برئی
انم ابھی تک پری طرح خوفز دہ تھی۔ لیکن وہ اپنا خوف
برطینت اور در ندہ صفت شیطانوں پر ہرگز طاہر نہیں
برطینت اور در ندہ صفت شیطانوں پر ہرگز طاہر نہیں
کرنا چاہتی تھی۔ ہاں یہ احساس تھا کہ وہ لوگ اس
کے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے۔ اس کی رگوں
میں خون برف کی طرح منجد ہور ہاتھا۔

Dar Digest 27 August 2015

# V.PAKSOCIETY.COM

اے اغواکر نے والے آدی نے اے فرش پر

گرادیا۔اور حقارت ہاں کی طرف دیکھنے لگا۔اس

گرادیا۔اور حقارت ہاں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس

گراکی ساتھی نے کہا۔ ' بالی تمہارا کیا خیال ہے۔ '

گہا۔ ''اس کا خیال رکھنا اور ہاں دیکھو شر اب

کا انظام کر لو تاکہ اس ود آشتہ نشہ اور تیخ

ہوجائے۔اس کے لیج عمی رعب اور تحکم حیال تقا۔

وولوگ تعداو عمی تمن تھے۔لیکن اب ان میں

ایک جھوتھے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔انہوں نے انم

گردگھیراسا ڈال لیا اور خٹا خٹ جام پینے لگے۔ بال

شراب سے لطف اندوز ہونے کے بجائے بالکل الگ

تعلک، خاموش سانظر آر ہا تھا۔ووا ہے ہاتھ عمی بشر

تعالی، خاموش سانظر آر ہا تھا۔ووا ہے ہاتھ عمی بشر

تعالی، خاموش سانظر آر ہا تھا۔ووا ہے ہاتھ عمی بشر

تعالی، خاموش سانظر آر ہاتھا۔ووا ہے ہاتھ عمی بشر

بالی انم کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں دہا ہو اہٹر موم بیوں کی تیز روشنیوں میں اہرایا اور اس نے بڑی تری ہے کہا۔ " خیریت چاہتی ہوتو چپ چاپ پڑی دہو۔ ورنہ مار مار کر کھال اوجر دوں گا۔ فاموشی میں بی تمہاری محلائی ہے۔"

### ል.....ል

ذینان اور سروب قدموں آھے ہو ھرب ورب تھے۔ ویان نے ہو ھرب تھے۔ ویان نے ہاتھ بی الشین اٹھار کی تھی۔ اور دونوں تازوئی ہوئی ہوئی قبر کے سرہانے پہنچ کے۔ قبر پرم جیا ہے ہوئے سنچے پھول پڑے ہوئے سے ووثوں نے ادھر اوھرد مجھا اور پھر بیزی فاموثی ہے این کام بی جت کے۔ منیر نے قبر کو کھود نا شروح کے این دوران ذینان بار بار قبر ستان ہے ہا ہر باکر دکھے لینے کہ کوئی آتو تبیس رہا۔ لیکن کی شم کی جا کر دیا۔ اس دوران فینان بار بار قبر ستان ہے ہا ہر ما اطلق کا مکان فی الوقت الیس نظر میں آیا۔ قبر کی منی ابھی بھر بھر کی مجلدی ہی تا بوت نظر آنے لگا۔ منیر نے تا بوت پر پڑی ہوئی منی بٹائی اور تا بوت کا منیر نے تا بوت پر پڑی ہوئی منی بٹائی اور تا بوت کا دھکا کھو لنے لگا۔

ویشان کوکس غیرمتوقع نتیج کا انظار نبیس تھا۔ لیکن خوف اور جس کی ایک سرد لهرمنیر کی ریزہ ک

یڈی بیں دوڑگئے۔ تابوت کی آخر کیل ہمی نکال دی گئی۔ منبر نے سید ہے کھڑے ہوکر سانس لی۔ "اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔" ذیٹان نے کہا۔ " ہاں اب دیکھوکیا ہوگا۔" ڈیٹان کے پیچھے سے ایک آواز ابحری انہیں جمرجھری کی آگی۔ وہ سنجھے اور بید کھنے کے لیے مڑے کہ یہ تیسری آواز کس کی تھی۔

اور منیر جست لگا کر قبر کے گڑھے ہے باہر آگیا۔ یہ انسکیٹر تھا، ذیٹان اور منیر کے فراد نامکن تھا ۔ وہ دونوں رکھے باتھوں کیڑے کے تھے۔ انکار کی مخبائش ہر گزفہیں تھی۔ اس مرسلے پر ذیٹان نے انسکیٹر ہے کہا۔ ''اب ہم جبداینے کام کے آخری مرسلے پر پہنچ بچے ہیں کیا آپ کو اس بات پر کوئی اعتر اض ہوگا۔ اگر ہم تا بوت کا ڈھکنا اٹھادیں تو ؟''

"لفینا \_"جواب طا\_" بھے اعتراض ضرور ہوگا۔ خدا کے داسلے مردول کوان کی آخری آرام گاہوں میں آرام ہے سونے دیجے ۔ اگر آپ میں ے کی نے تابوت کو ہاتھ لگایا تو ...... "

کین ذینان نے انسیٹر کی بات می ان می کر دی اور یہ کوشش کرنے گئے کہ اے باتوں میں الجھا ے رکھیں منیر نے یہ موقع غیمت جانا اور تیزی ہے تابوت کا ڈھکتا ہٹا دیا۔ خوف اور تیرت سے کی جل ایک جے اس کے حلق سے برآ مرہوئی۔

آنسکڑاور ڈیٹان تیزی ہے تبر کی طرف لیے۔ خوف اور دہشت ہے ان کی آ تکھیں بھٹی رو گئیں۔ تابوت خالی تھا۔

ان مینوں کے ہاتھ یاؤں سر و ہوگئے۔خود ذیثان کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ان کی سجھ میں بیا قابل یعین بات نہیں آری تھی کہ آخر لاش کہاں عائب ہوگئی۔

بہر مال یہ بات طیقی کداب قانوں کا ہاتھ ان کی گربیان تک نبیں بیٹی سکتا تھا کیونکہ زیادہ ہے زیادہ ان پر لاش چرانے کا الزام عائد کیا جا سکتا تھا۔

Dar Digest 28 August 2015

کین میاں تو لاش کا وجود ہی سرے سے نہیں تھا۔ ذیٹان نے انسکٹر سے ورخواست کی کدوواس پراسر ار بیاری کا سراغ لگانے کے لیے ان کی مدوکر سے کونکہ میدایک ایسا کام تھا جس میں پورے گاؤں کی فلاح اور بھلائی تھی۔ انسکٹر نے پہلے تو ان کی بات مانے سے انکار کردیا۔

پر بولا۔'' ذیثان آپ کوشاید پہنیں معلوم کہ اس بھیا تک بیاری کی جینٹ چڑھنے والوں میں خوو میرا بیٹا سرفہرست آتا ہے۔''

حمیمیں اپنے بچ کی شم تم ہماری مدوکر و۔خدا تمباری مدوکرے گا اور تمبارے بینے کی روح سکون ہے سو سکے گی۔'' ڈیٹان نے اس کے جذبات ہے کھیلنے کی کوشش کی جوخاصی کا میاب رہی لیکن منیر نے محسوس کیا کہ ڈیٹان کی آ واز کا نب رہی تھی۔

آخرکار انسکٹر نے ان کا ساتھ دینے کی حاقی میر لی اور کہا۔ "اچھا ذینان بی آپ کو مزید افتالیس کھنے کی چھوٹ دینے کے لئے تیار ہوں۔
افزالیس کھنے کی چھوٹ دینے کے لئے تیار ہوں۔
اور ہاں بہاں سے جانے سے پہلے آپ دونوں اس قبرکو بالکل پہلے کی طرح باٹ دیں تا کہ کی کو بیشہ بی شہو تیک کہ کس نے قبر کو چھٹرا ہے یا اے کھود نے کی کوشش کی ہے۔"

و بان اورمنیر نے اثبات میں سر بلایا اور اپنے کام میں کمن ہو گئے۔ جونی وہ اس کام سے قار خ ہوئے انہوں نے گر کارخ کیا۔ اور وہ سوچ رہے ہے کے کہ دن مجرکی تھی مائدی انم اور زرید نیند کی وار ہوں میں کم ہو بھی ہوں گی۔

☆.....☆.....☆

اسے تنبا مجوز دو۔ ہال میں ایک بارعب اور پاٹ دار آ داز گوئی بالی کا آ کے بوحتا ہواہا تھ رک گیاا دراس کا چیرہ دھلے ہوے لئے کی طرح سفید ہوگیا۔ اس کی ہوساک نگاجی ابھی تک اٹم کے آتھیں بدن کے نشیب وفر از میں انجمی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں پر

ایک باوقار آ دی کھڑا تھا۔ اس کے چرے پرشہوت اور ہوں کے سائے رقع کر رہے تھے۔ اس ک آ تھوں کے گروسیاہ طقے اس امر کی غماز ی کررہے تے کہ وہ ایک ماہر شکاری ہے، انم کے ول على اس کے لیے بھی نفرت کالا واائل پڑا۔ وہ آہند آہند مرصال طے كرتے نيج آيا۔ انم اند كر كمرى موكل۔ تلمیر بھل کی مرعت کے ساتھ آگے بوھا ادرالے باتھ کا ایک جر پور مجٹر ہالی کے چرے پر دسید کیا۔ ضرب اس قدر شديد تحي كه بالى الاهكامواد ورفرش يرجا كركرا\_ال كے مونوں عون ين لگا\_ال نے ابناايك باته بلندكيا تاكدابنا وفاع كرسطي يكن اجنبي نے تابراتو وکئی محونے رسد کے۔ بال کے مدے خون بہدر ہاتھااوروہ اس خوفاک ٹھکا کی سے بیجے کے لے ناکام کوشش کردیا تھا۔" افواور دفع ہوجاؤ حراسر وعدور موجاؤ بربختو ميرى نظرول عدور موجاؤمير ىنظرول سےدور ہوجاؤے اجنى دھاڑاتو وہ جاروں يوكلاكردرواز عى طرف بوح

اجنی انم کے قریب آیا اور یوے زم کیج میں یولا۔ "میں انم کے قریب آیا اور یوے زم کیج میں یولا۔" میں انم کے یہ بیانی ان کیا ہے کہ ان ان کا اللہ کے ان کی ہے ان کی ہوئی ہے ان کی ہے ان کی ہوں ان کی ہے انہیں معاف کر و بیجے ، یعین اس کے کی ہے ہے کہ میری لاعلی میں ہوا۔"

ب یہ بہت ہورا نام کیے معلوم ہوا؟'' انم نے خوف اور جرت کے لیے جلے تا اُر ات ہے کہا۔

'' یہ ایک چھوٹا ساماؤں ہے جھے آپ کے محتر م والد اور آپ کی آ مد کی خبر ل کئی تھی۔ آپ جی کا حسین خاتون کے نام سے بھلاکون واقف نہ ہوگا وہ احترا اُ جھکا۔'' میرا نام فلمیرا ور غرف شاد و ہے۔'' خوب تو یہ وی شاو و ہے جس کا تذکر ہ کرتے ہوگا وہ بوٹ زریندگی آ محمول میں تا بناک کی جگ آ جاتی ہوگا۔'' میرا تا محمول میں تا بناک کی جگ آ جاتی ہوگا۔'' میرا تا محمول میں تا بناک کی جگ آ جاتی ہوگا۔

ہے۔"انم نے موجا۔

Dar Digest 29 August 2015

# www.paksociety.com

"شادوماحب كياآب جميم مريخ عنة بين؟"انم نے كها-

شادد نے عیاری ہے کہا۔" میرا خیال ہے آپ نے اب تک مجھے معاف تیس کیا۔"

"" تم تحیک کہتے ہو۔ براہ کرم جھے برے کھر
پہنچادویا پھر جھے خودی پیدل جانا ہوگا۔" انم نے کہا۔
"کیا جی اپنی ذاتی مصوبیت کا کمی صورت
آپ کو یقین نہیں ولاسکا ۔" شادو نے دھیے لیجے جی
کہا۔ بظاہر شادو کے لیجے سے خلوص اور مصوبیت
کیا۔ بظاہر شادو کے لیج سے خلوص اور مصوبیت
کیاں خدا معلوم کیوں انم کے دل جی اس کی ہر بات
کیان خدا معلوم کیوں انم کے دل جی اس کی ہر بات
اور وحشت کے جذبات نے اس کے موچنے کی تمام تر
قو تیں سلب کر کی تھیں۔ دو ہولی ۔" میر اخیال ہے
قو تیں سلب کر کی تھیں۔ دو ہولی ۔" میر اخیال ہے
تو تیں سلب کر کی تھیں۔ دو ہولی ۔" میر اخیال ہے

شادو نے جنگ کر کیا۔ "میری بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے، بدشمتی سے جن اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔لیکن جن ایک نوجوان کو ہدایات دے کر....."

" فی تبیل شکریداس تکلف کی کوئی ضرورت نبیس ـ" انم نے بدمزگ سے کہا۔

"من بدل ملے کور جے دوں گی۔" اتم تیزی عدروازے کی طرف مڑی تاکہ باہر جا سکے۔

شادوشانہ بٹانہ چلا ہوا صدر دروازے تک آیااوراے رات کے اس پر ہول سائے میں خہابا ہر جانے ہے مع کرنے لگا۔ لین انم نے تی ہے اس ک ہر پیکش اور درخواست رد کر دی اور باہر لکل آئی۔ "میں کل صبح سب ہے پہلے اس بھیا تک واقعے کی اطلاع پولیس کودوں گی۔"

"فداکے لیے سی ایمانہ یجے گا بی آپ کے آٹ فرائے لیے سی ایمانہ یجے گا بی آپ کے آگے ہا۔"آپیں جانتی اس گاؤں میں میری انچی ساکھ داغدار موجائے گی۔ می نیس چاہتا کہ کی شم کا کوئی اسکینڈل موجائے گی۔ می نیس چاہتا کہ کی شم کا کوئی اسکینڈل

میری ذات ہے منسوب کیا جائے۔
''اور تمہارااپنے تہذیب یا فتہ مہمانوں کے ہار
ہے جی کیا خیال ہے۔''انم نے طنز بیرکہا۔
'' آپ ان کا معالمہ جمھے پر چھوڑ دہجئے ۔ جی
انیں الی عبر نتاک سز ادوں گا کہ دہ پھر بھی الی تر کت نیس کریں گے۔ جس آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ
انیں ان کے کیے کی سز اضرور کے گی۔ بیمیرا دعدہ
ہے۔''

انم نے شادو کی بات مان کی اور شادوانم کاشکر بیاواکرتے ہوے بولا۔'' بی آپ سے مرف اتی کی التجا کروں گا کہ آپ شال کی طرف مت جائے گا۔ وہ جگہ بے مخدوش ہے اور کی وقت بھی وہاں کی زیمن چنس کتی ہے۔''

ائم نے بے چنی سے اپنے ہون کا نے اور عاشد کی روشن میں باہر سڑک پر نقل آئی۔ جاروں طرف روح فرسا سائے نے آگے بور کر اس کا احتبال کیا۔ ہر طرف بھیا تک خاصوتی جھائی ہوئی تقی۔ ذرائی آ ہٹ پہمی انم کا دل ہری طرف لر زنے لگنا۔ خوف اور دسوسوں نے اسے تیز چلنے پر مجود کردیا تھا۔

وہ تیزی ہے آگے پڑھ دی تھی۔ تمارت کی ما اس بے مدخدوش اور خطرناک تھی۔ ہر طرف موت کا سنانا طاری تھا انم اندرجائے ہے پہلے ذراج بجی ۔ پہر مانانا انم اندرجائے ہے پہلے ذراج بجی ۔ پہر آ ہستہ ہے ایک بڑے پہر کی اوٹ بھی کھڑی ہوگ ۔ پہر فاصلے پراسے دوسائے توکت کرتے نظر آئے۔ اس نے بینی کے عالم بھی آ کھیں ال کر دیکھا۔ اس نے بینی کی زردروش فراد ریکو ہم ہوگ ۔ جا تدایک بادل کی اوٹ بھی چلا کیا تھا۔ پھر جب جا تدایک بادل کی اوٹ بھی چلا کیا تھا۔ پھر جب جا تدایک بادل کی اوٹ بھی ان کو ایک بادل کی اوٹ بھی تو ایک کو دوش بھی تا ہم ہے ایک وروش بھی تا ہم نے ایک وروش بھی تا ہم نے ایک دور کی اور کول بھی خون جنے لگ ۔ اسے ایوں محسوس دور کی اور واپس سڑک کی طرف دوڑی ۔ اس کی جو بھی اس کی جو بھی اس کی جو بھی اور واپس سڑک کی طرف دوڑی ۔ اس کی جو بھی کی دور دی ۔ اس کی جو بھی اس کی جو بھی اور واپس سڑک کی طرف دوڑی ۔ اس

Dar Digest 30 August 2015

نے سنا جیسے فضا بی کس کی سسکی کی آ واز کونجی ہو۔وہ پھر مڑی پن چکل کے پر ساکت تھے۔ دونوں سائے اب داشتے ہوتے جارے تھے۔انم کا دل انچل کر حلق بیں آگیا۔

دونوں مروے گفن پہنے ہوئے تھے،۔ ہوا کے جمونکوں سے ان کے ختک بال اہرار سے تھے۔ ان کی جمونکوں سے ان کے ختک بال اہرار سے تھے۔ ان کی آگئیں جیے دہ کہیں خلا دُن بی گھور رہے ہوں۔ ایک مرد سے نے اپنے ہاتھوں پر ایک عورت کی لاش اٹھار کمی تھی۔ جاندگی صاف روشی بیں انم نے خور سے دیکھا۔ وہ لاش اس کی عزر رہے کا میں ان کی عزر سے دیکھا۔ وہ لاش اس کی عز

یر سیل زرید کی می بوخون میں نہائی ہوئی تھی کفن پوش مردہ اپنے ہاتھوں پر زرید کی لاش اٹھائے ہوئے آ ہتہ ہے آ کے بردھا۔ انم نے ایک دلد وزی خی ماری اور چیچے ہیں۔ اس بھیا تک عفریت نے اپنا مذکھولا انم کو یوں لگا جیے وہ نہس رہا ہو۔

" زرید." انم بالقیار زور سے چین اور اپ انتیار زور سے چین اور اپ مر السیار کر ارادی طور پر مر السی قرارادی طور پر مر دے کی ماس کے قدم الا کھڑار ہے تھے۔ ایکا کی مر دے نے زرید کی لاش زمین پر میک دی اور تیزی سے بھاک کھڑا ہواانم ووزانو ہو کرزرید کی لاش کرزرید کی لاش کے قریب ہوگئی۔

" زریدزرید" اتم بری طرح سکے گی۔ای نے زرید کا بے جان چرو اپنی طرف محمایا حین زریدای سے بہت دور جا چکی تھی اورائم کے تمام کڑے زرید کے خون سے زبتر ہو گئے تھے۔

ል..... ል

منیر تیز تیز قدموں سے چلا ہوا گر آیا۔اس نے قبر ستان کی بوٹوں پر جی ہو کی مٹی جماڑی اندر ذیبتان اس کے خطر تھے۔ان کا چبرہ کشیدہ تھا۔ بوں لگنا تھا۔ جیسے دن اجر کی تھکن اور پر بیٹائی نے البیں طرحال کردیا ہو۔ ذیبتان اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے یہ بھیا تک خبر سنائی کہ زریندا پے کمرے میں موجود نیس ہے۔منیرکوا پے کانوں پر یقین نیس آیا۔''میں

کہا ہوں زریدائے کرے میں موجود نہیں ہے۔ زیٹان پرچیخے۔ لکا یک ان کے چرے سے تاسف اور در د تھلکنے لگا۔ وہ ہوئی مشکل سے اپنے آ نسوؤں پرقابور کے ہوئے تھے۔

ویان نے کہا۔"انم کو اس کی اوش مل گئ

"والم المور في رافار منير فود پر قالوندر كوسكاده پاكل سا بوكر في رافار منيركوشدت سے بيدا حساس بود با تفاركہ بيرس بحداس كى النى ففلت كى دجہ سے بوا ہے۔اس نے زرین كارى كى طرف زيادہ توجہ منيں دى تھى۔ دوسرے مريضوں ميں گھرے دہ ہے ك وجہ سے دہ اپنى شر يك حيات كى طرف سے فافل بوكيا تفا ۔ اب بير سب بحد اس كے لئے۔ ايك بريا كك خواب بن كرده كيا تفارات دوره كريد خيال آ دہا تفاكداس نے زريدكى كى قدر من تفى كى ہے۔ دور با افتيار چيا۔

"من في ال مار ذالا عن ال كا قال مو

دینان نے اس کے شائے میں تا ہے اور تسلی دیتے ہوے کہا۔ ''مبر کرو۔''

" كياتم مجھے لاش كے بوسٹ مار فم كى اجازت دو ميے؟" ويشان نے كہا ان كى آ واز جيے كہيں دور سے آتى محسوس ہور تى تى ۔

وہ چونک پڑا۔ "دنیں نیس ..... بل تہیں اس کے دکش بدن کو چر پھاڈ کرنے کی اجازت نیس دے سکتا۔" اس نے صاف انکار کردیا لیکن ذیثان کے سمجھانے بچھانے اور اصر ار کرنے پر آخر کار وہ رضامند ہوگیا۔اے مختف خدشوں اورا تدیثوں نے شم جان کر رکھا تھا۔ وہ پڑیڑا یا۔ "زرید کہا ں

Dar Digest 31 August 2015

ای اٹا می ام کرے می آگئ تی۔ اس کا رعك بلدى كى طرح زرد مور باتفا اوروه ب صد كرور نظر آ دی تھی۔ ذیٹان نے اے آرام کرنے ک تاكيدكى \_" نيس عن بركز آ دام نيس كرعتى ، بم عن ے کوئی بھی آ رام نیس کرسکا اور کمی کو بیمعلوم نہ موجائ كريرب كيامعالمدع؟"

وہ یوی ہدردی سے اور ترس کھانے والے اعداز من واكثر منير كي طرف و كيدري تحى -اس كي آ تھوں کے کوشے نم تھے۔ ڈاکٹر منیریے بحسوں کیا کہ انم يوى مشكل سے آنورو كے ہو ہے۔ \$ ..... \$

ڈاکٹرمٹیراحای سےعاری چرہ لئے زرید كے بے جان جم كو كھور رہا تھا۔ زين برز ريدكى لائى يرى بوكى تقى - اس كاجسم اينه كيا تفا اور شكل ك مودی گی۔ مزر یاد جود کوشش کے ذرید کے چرے ک طرف نبس وكي يار باتفا-

ذینان فامے ملمئن نظر آ رہے تھے۔ غالبا اب دوایے پروفیش کے اس مرطے میں پینج مجکے تھے جال جذبات اور رشتول كى اجميت فانوى مو جاتى ے۔اورای لئے وہ بوے برسکون اغراز می لاش کا معائد كردب تقد ذيثان في سول افعا في اور زریندکی لاش پرچھوتے ہوئے کہا۔

" منرتم اى بارے عل كيا كہتے ہو، يدوافير معمولى ساواقعه

منرك چرے يرخوف اور رود كة ارنايا ں ہونے گے۔ ذیفان نے تیزی سے ذرید کے بازور بتدهی ہوئی بی کھولی ۔ خوان کے بلیا الل ابل كرفرش يركرنے كے۔

یکا یک ویتان نے الکیوں میں خون کو ملا اور مجركوف عيركى موكى خورد ين كاطرف يدعد انہوں نے بکل کی تیزی ہے ایک شف کی ملائیڈی خون ملا اورخورد این کے فیےرک کراس کا مشاہرہ كن في المروم مراكريت الماوري عيد

" منیر، یہاں آؤ..... تم نے اب تک الی نا قامل يقين چر بحي نبيس ديمي موكل."

منیرنے فورا آ مے بوھ کرخورد بین سنجالی اور وہ بھی تیورا کر چھیے ہٹا۔ یہ کسی درندے کا خون تھا۔ " پے خون ہر گز زرینه کانبیل ہوسکتا۔" منیر نے دونوں باتحول سے اپناسر تھام لیاادر کری بر گریا۔

ذينان نے اے بازوے تمام كرا فايا اور ميز كروب رم بوع براى كالات كاطرف لے جاتے ہوے ہولے۔" مراخیال ہے اب ہمیں ابناكام شروع كروينا جائ

منیر کے حلق میں آواز میش می اور اس نے اثات شربلاديا-

ویثان نے بری زی سے نشر ا تمایا اور زرید كے بيت يرايك كرا شكاف لكايا -فون جرا بل كر باہر كرنے لكا۔ وو كے بعد و كرے علق جلوں برنشز زنی کرتے رہے۔ایک محفظ کی سلسل محنت اور فرق ریزی بھی لا ماصل رہی ۔ جگر جگرجم پرشگاف ڈالے ك باد جود ان كوزريد كي جم ع كول الى جز دستیاب نبیں ہو کی جواس کی پر اسرار ہلا کت یا اس يارى يركونى روشى وال على - آخر ذيان نے ايك يوى ى سفيد جا درا شائى اور لاش برد ال دى \_

منرکو بول محسول ہوا کہ جے زریدا بھی ابھی اٹھ کر بیٹے کی اور اس کے ملے میں پائیس ڈال کر لبث جائے گ۔ وہ سوج رہا تھا۔" کاش میں نے اچی يوى كواس المناك موت عدمكنار ہونے سيلے ى بيالا موتا- "اس في بيني سوجا تما كدايك معمولی سازخم جوزر بدے بازوجی شیشدلک جانے كى دجدے آيا تھا۔اس كى موت كا باعث بن جائے گا۔اب دہ رہ رہ کرخو د کوکوں رہاتھا۔لیکن پیرسب پکھ اب يمتى اورلا حاصل تعا-

☆......☆

السكيرن منرك مونق سے چرے كى طرف دیکھا۔اس کے ذہن میں بہت سے سوال آر ب

Dar Digest 32 August 2014

GENNACO E

'' لکین میں نے جو پکھ دیکھا۔اوہ میرے خدا ـ' (اس كاجم ايك بار فرخوف ع قرقر كافين لا) " من آب كوينا چكامول من في كياد يكما؟" الكِرْن كِها\_" سبادك اس واقع كيني شابدیں کہ باریس و اکرمنیر سے تبارا جھڑا ہوا تھا۔ كل دات تم وي بحى اس قدر شراب في يك تف كد حميس ابنا ہوش مبس تھا۔ تم بھلا كيا كيد كي موكرتم نے کھود یکھا بھی تھایائیں؟"

اس مرطع يرذيثان فيداخلت كى -"مين يو چمتا ہوں۔ آخرتم نے كياد يكھا تھا؟"

شانی ذیثان کی طرف یوں دیکھنے لگا جیے وہ اس کے نجات دہدہ موں چروہ بولا۔ "میں نے اینے بھائی کو دیکھا۔ بخد ا وہ وہی تھا۔ وہی جو مر چکا تھا۔ وہی جے ہم قبرستان عمل دفنا کرآئے تھے - ش نے اے بالک ای طرح واضح اور عمال و یکھا جس طرح اس وقت شيآب لوكول كو ديك ( Jacu-"

"و يكما آب نے اس كاوماغ بالكل خراب مو چاہے۔"انکٹرنے تاسف سے کردن با کی۔ لین شانی نے غصے سے اس کی طرف و کھا۔

'' مِن يا كُلْنِين مول - يا خداد ه ميرا بما كي بي تھا۔ سرمی لباس میں ملوس اس کے تفن سے تاز ومنی ک سوئی سوئی مبک آ ری می۔ اور عی يقين سے كب مكا بول كه جا ب وواس وقت ايخ تابوت شل على موجود ہوگالیکن اس وقت وہ وہاں تھا۔اس کےعلاوہ اوركوكى موى تيس سكا-"شانى كى باتيس س كرة يثان كول عى ايك الجائے خوف فى مرا شايا۔

دو سویے گے کہ بدروس بووں لا بلوں اور بھیا تک عفر عول نے ہمیشہ تل پرسکون انسانی زندگ می جلکے کائے میں۔ پر کھ لمے بعد بولے۔" شانی تمہارا بھائی مرچکا ہے اوراسے دفن کر ديا كياتما\_

" مجھے معلوم ب عل نے اے فود ایے

تھے۔لیکن وقت اورمصلحت کے نقاضوں کے پیش نظر اس نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجا۔ ویسے بھی منیر بهت جذباتی مور ما تقا۔ انسکٹر جو ایک عام دیباتی اور سيدها ساوها سالوليس والاتحارة بيثان ك ياس كيا اور بولا۔"مر جھے ٹال کے بارے ٹی کھ کہنا ہے۔" ويثان چوككر بول\_" شانى كوكيا بواب\_ كياكوني خاص بات معلوم بوني ؟"

" بى بال سر - دويرى بى سرويايا تى كرر با ب\_ ليكن اس كى باتو ل كاخالى تابوت سے يقيماً كوئى تعلق ہے اس کی باتیں بوی بھیا تک ہیں۔" انسکار نے دیدے مماتے ہوے کیا۔

ذیثان نے انسکٹر کے پریثان چرے پرایک نظرة الى ادر بولے۔ " مُعَيك بتم ذراا يك منت مُعَبر و مِن تبار ب ساتھ بوليس منيثن چانا ہوں۔ "بير كتية ہوئے وہ ڈاکٹر کی لیبارٹری میں مجے جہاں زرید کی پوسٹ مارٹم کی ہوئی لاش بڑی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر كا كمره لاك كرويا تاكه الرحكن اور يريشاني ك باتھوں ستائی ہو کی انم ملطی ہے اس کرے میں چلی جائے تو وہاں دہشت ناک مظرکود کھے کر ہوش نہ کھو منے۔ محروہ انبکڑ کے امراہ پولیس اسٹین چلے گئے۔ یہاں کا مفیل بدستور شانی پرتشد د کرنے برآ مادہ نظر آر باتمار شانی دیشان کود مصنع ی گر گرانے لگا

"جناب- من بالكل يح كدربا مول- بخدا آپ مرى بات يريقين يج عن يو كچه بناچكا مول ال عندياده اور يحتيس جانااورآب كويرى بات ا تا ہوگئے۔ عن بالكل يك كمدر إ بول -"

الْكِرْ فِي تقريباً ويخ بوك كها-" تم ال وقت وہاں لاش کے قریب موجود تھے۔ میں تو اس کے علاوہ اور کھے تیں جانا تمام کوامیاں تمہارے خلاف بي-"

" يفك ب كم عن اللاش كر يب عليدا ہوا تھالین بخدا می نے اے برگز برگز تل نیس کیا۔ عن هم كاكر كومكا بول \_ من في المنين مارا ."

Dar Digest 33 August 2015

ہاتھوں سے وقن کیا تھا۔ لیکن یک طفیہ جا ہوں کہ اس رات وہ میر ا بھائی ہی تھا۔ اپنی سر د اور بے نور آ تھوں سے دخشت خیز انداز میں میری طرف دیکھیے جار ہاتھا۔ کفن میں لیٹا ہوا جسے وہ ابھی ابھی تا ہوت سے اٹھ کرچلا آ یا ہو۔ "شانی اپنی بات پراڈ ار ہا۔ "مراب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟" انسکٹر نے امید بھری نظروں سے ذیشان کی طرف دیکھا۔

ذیتان کول دو ماغ می مروجگ جاری تی ۔
ثانی نے کدھے اچکائے اور مایوی ہے ہولا۔
"معلوم ہوتا ہے آپ کو بری بات کا یقین نیس آیا؟ "
قین ہے۔ " ذیتان کو بات من کر باتی تیوں آوی وی پیشن ہے۔ " ذیتان کی بات من کر باتی تیوں آوی تیرت زوہ انداز میں ان کی طرف دیکھنے گئے۔ جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی۔ شانی کی ہا تیں انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی۔ شانی کی ہا تیں من کر انہیں ہوں جو میا کے قلم میل رہی ہو۔ جس میں ہر کے آئے ایک بھیا کے قلم میل رہی ہو۔ جس میں ہر طرف مردے اور لاشیں گھوم رہی ہوں۔ اور لاشیں گھوم رہی ہوں۔

ذینان نے بڑے تکا طانداز بی کہا۔ ''انم کیاتم اس آدمی کی صورت بھی بھول کی ہو جے تم نے جنازے کے ہمراہ دیکھا تھا؟''ان کا اشار ہ واضح طور پرشانی کی طرف تھا۔'' پولیس اے گرفار کر پھی ہے۔اور تہاری قررای فظت ہے ایک ہے گناہ کے گلے میں بھانی کا بھندا ڈال دیا جائے گا۔ کیا وہ شائی تھا؟''

"شیل یقین سے کہ عتی ہوں کدوہ شانی ہوہی فیس سکتا۔" اہم نے بڑے اعتاد سے کہا۔
"لیکن تم تو کہتی ہوکہ تم اس رات والے آدی کوئیس بچان کی تھیں۔" ذیشان نے جرح کی۔
اہم نے اپنی بات ادھوری چھوڑی دی وہ کچھ کہتے ہوئے وف زوہ ہوگئ تھی۔ ذیشان اس کی بات کی تہد تک پہنچ کے تھے۔ انم کی آگھوں میں دہشت

اورخوف کے سائے لہرارے تھے۔

ذیتان نے پھر کہا۔ ''کیا یہ ممکن ہے کہ اس رات تم نے جس مردے کود یکھادہ اس محص کی لاش تھی جو سڑک کے کنادے کرے ہوئے تابوت سے باہر جا کری تھی کیا یہ وہی تھا؟''ڈیٹان نے بار بارکہا۔

تب ائم نے کہا۔ ''ہاں یہ و بی تھا۔ ''

'' نیکن یہ کیے ممکن ہے ؟ حبیں اس کی قلر

کرنے کی ضرور ت نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس

صدے نے تہارے و ماغ کو متاثر نہیں کیا۔''

ذیثان نے اطمیتان کا سائس لیا۔ پھرانہوں نے انم کا

کندھا تھیتھیایا اور اے آ رام ہے بستر پر لٹا دیا۔

''ابتم سو جاؤ نیکن صرف ایک ہات کا جواب اور وو

وہ یہ کہ کیا زرینہ واقعی اس جگہتی جہاں تم نے اے

اس لائی کے ہاتھوں میں دیکھاتھا؟''

انم ہوئی۔''تی نہیں بھی نے اے پر انی کان کے نز دیک دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب بھی اس مجکہ کی نشا تد ہی کر عتی ہوں۔''

ذیتان نے تی ہے کہا۔ ''لین بی تم ہے کہہ چکا ہوں کہ تم گھر پر ہی رہوگ۔'' وہ تیزی ہے سیرهیاں اتر تے ہوے نیچے آئے۔ جہاں منبراہا زرد چیرہ لیے ان کا منتظرتھا۔''سب انظامات تھمل ہوگے ہیں۔'' دہ سرد میری سے اولا۔

'' مغیر آؤ کچے دیر کے لیے باہر چلیں۔ ہم رائے میں سے انسکٹر کواپنے ہمراہ لے چلیں گے۔ '' ذیثان نے اس کی توجہ بڑاتے ہوئے کہا۔

ائیس نیمن کی کان طاش کرنے میں زیادہ دشور
ای نیس ہوئی۔ ہو کچھ دیر بعد ایک دیران اور شکت مار
ت کے دروازے پر کھڑے شے اس جگہ کی وحشت
اور دیرانی دیدنی تقی۔ ہر طرف روح فرسا خاموثی
طاری تھی۔ انسکٹر نے ذخین پر بوٹ سے تھوکر مارتے
ہوے کہا۔ '' نا گیا ہے یہاں ٹیمن کے ذخائر موج
د ہیں۔ ہات یہ ہے جناب کہ کان کن مارے گئے۔
بہت سے ایسے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ اس

Dar Digest 34 August 2015



کان کے بارے میں مشکوک ہو گئے ہیں۔ بیکان بھی آسیب زوہ مشہور ہوگئ ہے ۔ اور لوگ دن میں بھی اس کے قریب آنے ہے گزیز کرنے لگے ہیں۔ بید کان شادو کی ملیت ہے۔ فاہر ہے اسے سب سے زیادہ نقصان پنجا ہوگا۔؟''

ڈیٹان نے ہو چھا۔''اس کا ن کودد بارہ شروع نہیں کیا عمیا؟''

الميكؤنے شانے اچكائے۔" دراصل شادد كو اس كى ضرورت عى نيس يؤى۔اس كے پاس بہت مال بے جناب۔"

ذینان کان کے اسٹیزنگ دھمل کے قریب مجے
۔ اس پر تیل لگا ہوا تھا وہ سوج رہے ہے۔ "اگر
برسوں ہے اس کان کو استعال ہی نہیں کیا گیا تو پھر
وسل پر بیٹیل کیاں ہے آئی۔ اور بیا تنارو پیشاوو
کے پاس کیاں ہے آتا ہے؟" انہوں نے انہائے ہے
پوچھا۔" جناب شاہ کہ جب شادو کا باپ مرا تھا تو
ہزاروں کا مقروض تھا، شادوگاؤں کے نزویک می
ہزاروں کا مقروض تھا، شادوگاؤں کے نزویک می
باہریس آتا تھا۔

"بال بير بكى حقيقت بادر اب اس كے مكان شي اس كے دوست رہتے ہيں۔ اور ہر وقت محفل كرم رہتى ہدنا ہے كہ يہ لوگ روپيد بائى كى طرف بهائے ہيں اور دل كھول كر عيش وقت ميں اور دل كھول كر عيش وقت ميں اور دل كھول كر عيش وقت ميں انہا ہے اور ان لوگوں نے يہ دوج ہيں۔ "اور ان لوگوں نے يہ مشہور كر ركھا ہے كہ كان آسيب زدو ہے۔ يہاں محبوت رہے ہيں۔" المي نے جرت سے ان كى محبوت رہے ہيں۔" المي نے جرت سے ان كى مرف د كھا اور بولا۔" تى بال بات تو كھو الى يى اسے الى كى

محروشان بولے۔ "اس وحمل پر ملے ہوے تازہ تمل کود محصے کے بعدیہ بات بعداز قیاس ہے کہ عرصہ درازے سے کی نے اس کان میں قدم بی بیس رکھا۔ "ویٹان سوچ رہے تھے۔ "کیا بید مکن ہے

ہوسکتا ہے کہ ایک الی کان جس میں ٹین کے ذفائر موجود ہوں اور جہاں لوگ دن میں آتے وقت خوفز وہ ہوجاتے ہوں۔ دہاں رات کی تاریکی میں مردوں اور لاشوں کا کام لیاجا تا ہو۔

☆.....☆.....☆

قبرستان من بالكل خاموشي من \_ زريند كى تاز ه قرر پولوں كا الدانظرة رباتھا۔ قبر كے مربائے ايك یوا سا پیولوں کا گلدستہ بھی رکھا تھا۔منیر نے گلدستہ افھایا۔اس یرایک کارڈ موجود تھا۔جس پرشادو کے وستظ موجو وتے منر نے ول عی ول میں شادو کو وعرماری کالیاں دیں۔اس کے نیس کہ اس نے اس و بھی کوئی کر تد پہنا ل تی۔ بلداس لئے کدا ہے تدمعلوم كول شادو ي فداواسط كابير تعاروه ال ے شدید نفرت کرنا تھا۔اے زریند کا خیال آیا اور اس کے دماغ میں کر رے ہوتے دن قلم کی طرح طنے لئے۔ اے رہ رہ کرایے مریضوں کا خیال آرباتمار گاؤل ك ايك مكان عى كوئى عاد يديا بورعي ورت ياكونى حالمدورت الى كالد كالمعظم تے۔لین اس نے ان سب خیالات کو ذہن سے جك ويا-اے يرقمت يريال دينا تا اوربيال كا آخرى فعلرتها وفيان نے ايك قبرك كتے سے فيك لكالى اورياؤل بداركر بيف كارين لكاتفاجي وقت علتے علتے دک کیا ہو۔

رات کے دو بیج تے ہرسو فاموثی کا رائ ہوگیا۔ زیٹان شرکز دید بیٹے ہوئے تے۔ان کی آئیس برستور زرید کی قبر بر تھی ہوئی تیں۔ فیٹان نے کی بارشیرے کہا کہ وہ تھر جاکر آ رام کر لے کین وہ ان کے قریب تی بیٹے رہنے پر راضی رہا۔ "مولوی صاحب میرا خیال ہے۔ رات بہت برا یک کی ہاب آپ کی دریے لیے تحریا کرآ رام کر لیج آپ کی عمر کے لحاظ سے بیڈ اوٹی فاصی مشکل ہے۔ فیٹان نے جو ہو جی کری طرح تھک چکا تھا۔ اپنی مولوی چوفود بھی بری طرح تھک چکا تھا۔ اپنی

Dar Digest 36 August 2015

جگہ سے اٹھا اور یہ کہتا ہوا کہ''اگر ایک ولی کوئی بات ہوجائے تو وہ اسے فور أجگا دیں۔'' اور وہ گھر کی طرف ہو جمل قد موں سے جل پڑا اور پھر مولوی چلنا ہوا قبرستان کی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اند چرے شن گم ہوگیا۔

مجھ پراجا کک کی نے حلہ کردیا تھا۔" مولوی نے کراجے ہوئے کہا۔

" کُون تھا؟ کیائم نے اس کی صورت دیکھی اسی ۔ " ویٹان نے ہو جھا۔

جواب نفی میں تھا۔ ذیٹان اور منیر نے مہار ا دے کر مولوی کوسنجالا اور اے لے کرآ ہت آ ہت محر کی طرف چل پڑے۔ پھر مولوی نے کہا۔''خدا کے لئے تم میری قکر چھوڑ دو۔ جاؤو ہاں جا کرزرنیدگ محمد اشت کرو۔ کھی بیسب کوئی جال نہ ہو۔''

منے کے دل میں بھیا یک وہوے جم لینے
گئے۔اے اچا یک خیال آیا کدان کے آئے کے بعد
زریند کی قبر کی قرائی کرنے والاکوئی قبیل تھا۔ وہ تیزی
سے قبر کی طرف واپس دوڑے۔ قبر کے نزدیک جینچنے
سے پہلے بی انہوں نے دیکھا کہ دور ثمیا لی روثنی میں
ایک لمباآ دی قبر پر جمکا ہوا تھا۔ رات کی پر اسرار اور
ہولنا ک تاریکی میں اس ہولے کی جمامت کودیکو کر
ان کا دل انجیل کر طاق میں آگیا۔ان کی فیر موجودگی
میں کی نے بری طرح افر تغری میں قبر کو کھود ڈالا تھا۔
ہرطرف می اور پھول بھرے ہوئے تھے۔اور تا بوت
ہرطرف می اور پھول بھرے ہوئے تھے۔اور تا بوت

قبر کے باہر پڑا ہوا تھا۔ایک آ دمی تابوت پر جمکا ہو اتابوت کا ڈھکٹا کھولنے کی جدوجہد کرربا تھا۔

منیرخود پر قابوندر کھ سکا۔ نفرت تم و غصے ہے وہ چینا اور تیزی ہے آ مے بوصا۔ وہ آ دمی سید حا کمڑا ہو گیا۔ جاند کی زرو روشی میں اس نے دیکھا کہ وہ ریمی لباوہ سنے ہوئے تھا۔ اور چیرے پرسیاہ رنگ کی فقاب اوڑ ھرکھی تھی۔ وہ کوئی اور نیس شاووتھا۔

اور پھر شادو تیزی سے جھاڑیوں میں جاکر عائب ہوگیا۔

زریندگاچرہ سیدھا تھا۔اس کے ہاتھ اس کے سنے پر بندھے ہوئے تھے۔ اور اس کی بیری بیری آلیمیس بندھیں۔

پریکا کی دریدی آسیس کال کئیں۔ یہ ایک خوفناک منظر تھا۔ منیر بے خونی ہے اس کی آسیس میں جھا کئے لگا۔ پر جیسے اس کی ساری جان مینج کراس کی آسیسی میں آسٹی ۔۔ زرید کے چیرے سے تمام دکشی اور رونق رخصت ہو چکی تھی۔ اور اس کی جگہ ویر انی اور ہولناک وحشت نے لے لی تھیں۔

یکا یک منیر کو احساس ہو اکہ زرینہ کی وہ آ کہ ترینہ کی وہ آ کھیں تیسی تیسی بلکہ کی جمیا تک عفریت کی آ تھیں مسلم تھیں۔منیر کی نگاہوں ٹیل جیسے سوئیاں سے چینے لگیں۔ وہ بہتا ٹاکڑ ہوچکا تھا۔ وہ کسی صورت اپنی آ تھیں زرینہ کی آ تھوں سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔

الا یک ذینان چیز۔ "بث جاد، خد اکے وسلے اس سے دوررہو۔" مجر ذینان نے منے کوزور سے دھکادیا منے کرتے بھا۔

زریدی لاش آست آست آشد کرای تابوت سے باہر آری کی۔ اس نے اپنے بھیا یک بازو پھیلا رکھے تے۔ اس کی استونی کلا ٹیاں منیر کواٹی آفوش می سمیٹ لینے کے لئے بیاب نظر آری تھیں۔ وہ بد متور منیر کی طرف و کھر دی تھی۔ اب منیر بے می وح کت ایک قبر کے کتے سے لیک لگائے کھڑا تھا۔ زرید کے پاؤں آ ہت آ ہت اس کی طرف بو حد ہے

Dar Digest 37 August 2015

/W.PAKSOCIETY.COM

سے۔ بیسے کوئی بلی دب پاؤل اپ بے بس شکار کی طرف بڑھتی ہے۔ ذیبٹان ہذیائی انداز میں چینے۔

زرید نے مؤکر ان کی طرف ف دیکھا۔ اس کی آ تھوں میں نفرت کودکر آئی۔ پیروہ منیر کی طرف و کی کے کہ کر بے حد کروہ انداز میں مکرائی۔منیر کا دم گفتے لگا۔ خوف کی شدت کے باعث اس کی زبان منگ ہو جھوڑ ایک بھا درا پی پوری قوت سے وہ بھاوڑ اور افعالیا۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے پوری طرح اور افعالیا۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے پوری طرح اور افعالیا۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے پوری طرح اور افعالیا۔ وہ اپنی مدافعت کے لیے پوری طرح ا

زریداب آہشہ آہتدان کی طرف بوجدی
میں۔ دو انہیں دبوج لینے کے لئے بے مین نظر آری
میں۔ جو نبی دو اپنے بازو پھیلائے آگے بوجی منیر
چیا۔ "میں نبیل ۔" اس نے دکھ لیا تھا کہ ذیتان
میاؤڈ ااٹھا زرینہ پر تملہ کرنے کے لیے بالکل تیار
کھڑے ہیں۔

زریندایک بار پر مسکرائی۔ ذیٹان نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ قابل نفرت مسکر اہت بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے جسم میں سردی کی ایک اہر دوڑ منی۔ یوں محسوس ہوتا تھا۔ جسے زریندان کا تسخواڑ ا رہی ہو۔

ذینان بربط انداز علی چید اور پاؤ ژاپور گاقت سے محما کرزرید کی گرون بردے مارا۔ منیر نے ایک دلخر اش چی ماری۔ دو اپنی آئیسیں بند کرنا جا ہتا تھا۔ لیکن اس کی آئیس پحر بھی کھلی رہیں۔ پھاؤ ڈا تھوار کی طرح زرید کی گرون عمل انر کیا۔ زرید کی گرون کٹ گی۔ اورس کٹ کر

ذینان نے ایک بار پھر بھاؤڑا تھمایا۔ اوراس بار ذریند کی کرون کٹ گئی اس کا سرکانی دور تک قبروں کے پھروں سے کراتا الرحکار ہا۔ پھر دورایک قبرک گڑھے میں جاگرا۔ ذینان اپنی جگہ کھڑے دے۔ پھر انہوں نے بھاؤڑا کئی میں گاڑو یا اور قرقر کا چنے گئے۔

منیرنے ویکھا کرزریند کا اخیر سر کا دھڑ چھ لمج زمین پر کھڑار ہا۔ بجردھڑام سے زمین پر کر کیا۔خون کا فوارہ ابل ابل کرارد کردگی گھاس کومرخ کرنے لگا۔

پروہ ذرید کا سر تلاش کرنے نگا۔ وہ جلد ہے جلد ذرید کا سر تلاش کر کے اے اس کے دھڑے ساتھ جو دریا جا ہتا تھا۔ وہ سوج رہا تھا کہ اگر ذرای بحی دریوی ۔ آو کا م فراب ہوجائے گا۔ اے دہ دار کر خیال آ رہا تھا۔ '' کہیں وہ سر خلط نہ جو ڈ دے۔ اگر ایسا ہوا تو میڈیکل سائنس اے بھی معاف نیس کر کے ۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھا گئا پھر رہا تھا۔ ذرید کا سرتلاس کرتے کرتے وہ بری طرح ہا گئا پھر رہا تھا۔ ذرید کا سرتلاس کرتے کرتے وہ بری طرح ہا گئا ہے ۔ تبری کا مند کھل رہا تھا۔ ایک اس کی نظر سامنے ایک تبری پڑی ۔ ۔ تبری کا مند کھل رہا تھا۔ ایک استخوائی ہاتھ قبر کے ۔ تبریکا مند کھل رہا تھا۔ ایک استخوائی ہاتھ قبر کے ۔ تبریکا مند کھل رہا تھا۔ ایک استخوائی ہاتھ قبر کے ۔ تبریکا مند کھل رہا تھا۔ ایک استخوائی ہاتھ قبر کے ۔ کیا رہے بعد دیگر سے تبروں کے دہائے کھلتے گئے۔ ۔

سے بعدد عرے برا آنے گے۔ یہ مقرال اور قبروں سے دہائے سے سے ۔ ایم آنے گے۔ یہ مقرال قدر ہولانا ک تھا ہیں۔ قیامت آئی ہو۔ برطرف نفن میں ماہوں زعمہ لاشیں نظر آری تھیں۔ ان کا جوم برطے نگا۔ چروہ مب ایک مردے کی قیادت میں ذیبان اور منیر کی طرف ہو صفے گئے۔ وہ مب کرتے بڑتے ، ادھر ادھر قدم دکھتے ہوے اعماد کے ساتھ اپنے شکار کی طاش میں قبروں سے باہر آگئے تھے۔ اور اب دعم ناتے گھرد ہے تھے۔ یکا کی حال میں سے اور اب دعم ناتے گھرد ہے تھے۔ یکا کی ان میں سے اور اب دعم ناتے گھرد ہے تھے۔ یکا کی ان میں سے اور اب دعم ناتے گھرد ہے تھے۔ یکا کی ان میں سے ایک مروے نے جھک کرز مین پر سے کوئی چیز افحائی ایک مروے نے جھک کرز مین پر سے کوئی چیز افحائی ۔ یہ در بینہ کا مرقا۔

ابھی تک زریدگی گردن سے خون کے قطرے فیک رہے تھے۔ اس کی آ تھیں خوفاک اندازیں فیک رہے تھے۔ اس کی آ تھیں خوفاک اندازیں ایک فیل مولی تھیں۔ ایک طویل القامت مردے نے سرکی طرف این ہاتھوں بی افعالیا۔ وہ زرید کے سرکی طرف و کید کر ہولتاک اندازیم شکرایا۔ اس کی خوفاک شکر ایسٹ کا دحشت خیزرد عمل ہوا۔ جواب بی زرید کا کٹا ہوا سربھی قبقے لگانے لگا۔

منر نے ایک دلد وز چی ماری ۔ اب یہ سب

Dar Digest 38 August 2015

# WWW.PAKSOCIETY.COM

کے اس کے لیے ا قابل پر داشت ہوتا جارہاتھا۔
اے بوں محسوں ہو رہاتھا کہ اس کا کلیجہ خوف کی شدت ہے بیٹا جارہا ہو۔ وہ چاہتا تھا۔ اس قدر چیخے اس قدر شور عائے کہ اس کا کلیجہ خوف کی شدت ہے باہر آ جائے۔ مر دے بڑے کھو کھلے انداز ہی بنس رہ تھے۔ وہ بہر آ جائے۔ مر دے بڑے کھو کھلے انداز ہی بنس کی زردروثی کا بالہ اہراتا ہوا محسوں ہونے لگا۔ اس کی زردروثی کا بالہ اہراتا ہوا محسوں ہونے لگا۔ اس کی زردروثی کا بالہ اہراتا ہوا محسوں ہونے لگا۔ اس کے بیٹر قو آ تکھیں بند کر لیں۔ پھر ذیشان کی سکون نے بہلے تو آ تکھیں بند کر لیں۔ پھر ذیشان کی سکون کے ہوئی ہیں آ و تم ایک بھیا کے خواب د کھی رہ بہر تھے۔ وہ ہوتے شکل ہوذیشان۔ "

" پھر اجا بھ چینے ہوئے دیان بستر پر اٹھ بیغا۔ وہ اپنے کمرین تھا۔ اوہ خدایا تو کویا بیسب بیغا۔ وہ اپنے کمرین تھا۔ اوہ خدایا تو کویا بیسب بینی ایک خوناک خواب تھا۔ "اس نے اطمینان کی سانس لی۔ "اس نے تقریباً چینے ہوئے کہا۔ اگر بید محض ایک ہولتاک خواب تھا تو زرید کا کیا ہوا، بیس نے اے خواب تھا تو زرید کا کیا ہوا، بیس نے اے خودا پی گنا ہگار آ تھوں سے تبر سے نگلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ میر سے خدایا۔ وہ کس قدر خوفا کے رہی تھی۔ اوہ میر سے خدایا۔ وہ کس قدر خوفا کے رہی تھی۔

اس نے ذیثان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں جعبور تا ہوابولا۔" کیا آپ نے دائی اے مارڈ الا؟"

ذینان نے اے تیل دیے ہوے کیا۔
تہارے خواب کا یہ حصہ بالکل کی ہے۔ واقعی ذرید
ایخ تابوت سے باہر آئی تھی اور بھی نے اسے
مارڈ الا۔ لیکن اب فکری کوئی بات نہیں اب وہ ہمیشہ
کے لئے پرسکون نیندسوچی ہے۔ اے مولوی نے اس
کی روح کو آسیب کے اثر سے پاک کر دیا تھا۔ اور
اب تہبیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب
کوئی بدردج ذرید کو بریشان نہیں کر سکے گی۔''

انسپکڑاوراس کے ساتھی جران کن نگاہوں ہے خالی قبروں کو دیکھ رہے تھے۔وہ اب تک دس قبریں

کودد کی بچے تھے۔لین و سب خالی تھیں۔" جناب آخر بیسب کہاں ملے ہے۔ بیعفریت خدامعلوم اب گاؤں والوں پراور کیا تم ڈھائیں گے۔" انسپار نے لجاحت ہے کہا۔

ذیثان نے تباہ شدہ حصہ کی طرف ویکھا اور مجرانيكر اوراس كے ساتھوں كوتيرين جرنے كا عم وے کروہاں سے عفے کا ارادہ کرنے گے۔ پھر انبوں نے النکٹرے کہا کہ 'وہ ہر قبت پر ثانی ہے مفتلوكرن كے خواہشنديں ان كا خيال تھا كدان مرووں کو کی اور جگہ الماش کرنے سے قبل ثانی سے ان کی منزل کے بارے میں بیٹینا کوئی امیدافزابات معلوم ہو علی تھی۔ وہ لوگ واپس بولیس سیشن ط آئے۔ ان کا خیال تھا کہ ممکن دور کرنے کے لیے ایک بالی جائے سے بہتر کوئی اور چر تیل سوعتی۔ لكن آرام يا تازه دم مونى كاسارى تو قعات دحرى کی دحری رو کئیں کیونکہ جب بدلوگ بولیس استیشن ش داخل موے قو و بال كا عليه ى بكر اموا تما مير اور كرسيان الني يؤي تعيس - بجيب افرا تغرى كاسان تعا-حوالات كا تالاتو تا مواقعا \_اوررابدارى كا فرش اوهر ا ير القار كانشيل چيك ده فرار روكيا ہے۔"

ذینان بولے۔"اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوآ ترکہاں چا گیا۔ کیادہ بھی دوسرے مردوں میں شامل ہوگیا؟"انسکٹرنے یوجھا۔

''آپ کا خیال ہے کہ وہ بھی۔'' ذیثان نے اس کی بات کائی۔ابھی پھوٹیس کہا جاسکیا لیکن جلد بدیراس کا انجام بھی ان زندہ لاشوں سے مختف نہیں ہوگا۔

ذینان نے کانشیل ہے دریافت کیا کہ"آیا ان کی فیر موجود کی میں کوئی فخص تیدی سے ملتے تو نہیں آیا تھا۔" کانشیل نے انہیں بتایا کہ"الی کوئی تایل ذکر بات تو نہیں ۔ ہاں البتہ شاد وضر ور اس سے بینی شائی ہے ملتے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ شائی نے اس کا کوئی کام کیا تھا۔ اور وہ اسے اس کا معاوضہ

Dar Digest 39 August 2015

تے۔ تھے تھے مایس قدموں ے وہ زریدار کر -2 12

الا یک باور کی فانے سے ائم تمودار ہوئی۔ اس كے باتھ عي وائے كى ايك يال حى ووائيں و كم كرمكران كى تو زيان نے اطمينان كا سائس لا ۔ ادراس سے منر کے بارے میں او جما تو انہیں ہے س كرصدمه واكم منير بيصد يريشان بادرآب و ہوا کی تبدیلی کی خاطریباں واپس جانا جا ہتا ہے۔ وہ بول ۔ '' ڈیڈی ہس منیر کی ولجوئی کی خاطر کھ کرنا جا ہے۔وہ اب اس جکسے بالکل بیزار اوچکا ہے۔

ذیثان کوبیاحساس بری شدت سے مواکدان کی بی ایک دوسرے آ دی کی بھلائی اور بھود کے بارے على متفرقى - ده يوے مطمئن نظرة فے كے - انبول فانم سے يو جماك "اباس كانكى كيى ہے۔" "انم نے انیں بتایا کہ پہلے عبرے " ويثان بابرجانا جاح تقلين وه الم كوكى مالت ين تباليس جوز كت تهداك انوانا ما خوف ان كرول يرمسلا تار

منیر کے آتے ہی وہ اس سے خاطب ہوئے۔ امنر می جاہتا ہوں تم میرے لئے ایک ذرای زمت كرور على تهاداب عد فكر كراد مول كاروس كروكة تم يحى الم كواكيلانيس چوڙو ك\_ بناؤكياتم وعدہ کرتے ہو؟" ان کے لیج عی رقت آجر لجاجت عي\_

منیزنے وعدہ کیا کہ وہ ذیثان کی بات بھی نیں الے گا۔ زیان اے انظار کرنے کا کہ کر باہر مطے گئے۔ وہ وائیں پولیس اعتمن کئے۔ وہاں چد برائے نتوں کا مطالعہ کیا کرا چی می ان کے يبت سے بارسوخ اور با اثر دوست تے ليكن وه جائے فیے کراس تبذیب یافتہ دور عی بھی ایے لوگوں کی تمیں جواینے ذاتی مفادات کی خاطر دوسرول كونتصال كبنيات بي-

دية آياتا-" "کیا وہ دونوں مرف باتیں بی کرتے رہے تھ؟" زيتان نے يو جما۔

" من نے تھیک سے سائیں ۔ لیکن وہ آ ہت آ متدكونى بات كرد بي تق -" كانفيل بولا -" كرشادد نے ايك كلاس ياني ما تا " "ووكلاس كمال ب؟" زيان يح-" ووتو پھيڪ ويا گيا۔" جواب ملا۔

" على يو جمتا مول اس بينك كى كيا ضرورت متى؟" زينان كول عن وموت مراغان كيد "جناب كاس شادوك باتع ب كركرنون گیا تفار کانٹیل نے سردمیری سے کہا۔

" شانی ضرورای تو فے ہوے گلاس سے زقمی ہوا ہوگا۔ ' ذیثان نے فقعی طور پر کہا۔

كالميل كامندجرت ع كلار وكياية "ليكن مر -آپ کويد بات کيےمعلوم ہو كى؟"

ذيان اب كجواوري سوج رب تھے۔اوروو الياكرت على فق بجانب تقداب سب باتمل واضح طور يرساف آرى تيس \_لوكوں كازفى مونا پر خبیث روحوں کی شیطانیاں۔ شادو ایک چانا مجرتا بعيا مك كرواد بن كرما سنة ربا تفا-اب كي نتيج بر پنجا وحوار نيس تما۔ ويشان موي رہے تھے كداك ولیل انبان نے ندمعلوم زرید کو کس طرح زقی کیا ہوگا۔" زرید کا خیال آتے تی ائیس انم کی اگر نے بے چکن کردیا۔ انہوں نے تمام کام فور ی طور پر منوخ کردے اور بغیر کھ کے بوی تیزی سے چک یار کرکے ڈاکٹر منیرے محرکی طرف لیے۔وہ یا گلوں کی طرح راہداری می داخل ہوئے جودران يرى كى - دەجلدى جلدى سيرصيال يدعة موسداغ ک خواب گاہ تک جا پہنے اور ایک جھکے سے درواز ہ

انم كابستر خالى تفايه ووجعي اين زندگي ش اس قدرخوارده نیل موے تھے۔ جی قدروہ اس وت

Dar Digest 40 August 2015

# W.PAKSOCIETY.COM

چروہ لائبریری میں جا پنجے اور وہاں انہوں نے مزید چند کمالوں کا مطالعہ کیا۔ جب وہ ان کاموں سے فارغ ہوکر باہر نظے تو شام کا دصد لکا جما رہا تھا۔ دہ جنگل کی طرف چل پڑے۔

وور پہاڑی پر واقع شادوکا مکان بڑا پر اسرار
وکھائی وے رہاتھا۔ انہیں یہ بات بڑی جیب کا گی
کہشاد وجیما یا وقار آ دی ایسے گھنا و نے کاروبار شی
طوث تھا۔ واقعی شادوکی وجہ سے پورا گا وُں دکھاور
اذیت شی جٹلا ہوگیا تھا اور ان کے خیال شی شادوک
مرز کم اذ کم سکساری تھی۔ جونمی انہوں نے صدر
درداز ریکولا۔ یہ دی آ دی تھا۔ جس دن نوجوان نے
درداز ریکولا۔ یہ دی آ دی تھا۔ جس دن نوجوان نے
شکار کے معالمے میں گا وُں میں آتے ہی ان کی
شریم ہوئی تھی۔

" براخیال ہے ہم اس سے پہلے بھی ل کے ہیں۔" بہر حال اب اس کا تذکر ولا حاصل ہے۔
"میر انام ذیثان ہے اور غمی شادو سے ملتا جا ہتا ہوں۔ آپ میر اپنیام ان تک پہنچا دیں۔ ان سے کہیں کہ میں ان سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا جا ہوں ۔
کہیں کہ میں ان سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا جا ہوں ۔
کتنے جی معروف کوں شاہول۔"

دروازے برآنے والانو جوان عیاری سے حکم
ایا اور ذیٹان کو اغرر آنے کا اشارہ کیا، ذیٹان نے
دیکھا کہ وہ اغراک وسیع وحریش شاعدار ہال بھی
کھڑے ہیں۔ نو جوان کے اغدر جاتے بی انہوں
نے لیک کرایک کھڑک کی چی کھول دی تاکہ اگر کوئی
مانہوں نے اپنی ڈھلتی ہوئی عمر اور حفظ مانقدم کے
تناضوں کے چی نظرا تھایا تھا۔ وہ برتم کے غیر سوقے
حالات کے لئے خود کو تیار کر تھے تھے۔

چند لحول بعد شادد بال می داخل ہوا۔ ہول عمد دیا ہوا۔ اول محد موادر جلد اور جلد اور جلدان جلد موادر جلدان جلد اور مواک جاتا ہو۔"جی ویٹان سے میں جلیلے میں مانا جا ہے ہیں؟ جلدی کیجے آپ جلدی کیجے

# سالگرہ نمبر

قار ئين كرام برسال كى طرح ڈرڈ انجسٹ اكتوبر 2015 ء كاشارہ سالگرہ نمبر ہوگا، لبندا آپ لوگ اپنی خودنویست کہانیاں اور دیگر كاوشیں جلد از جلد ارسال كریں تا كه آپ كی انچی تحریریں سالگرہ نمبر میں جلوہ كرہ تحییں شئریہ۔ سالگرہ نمبر میں جلوہ كرہ تحییں شئریہ۔ ادارہ ، ماہنا مدڈ رڈ انجسٹ

میراوقت بصدیمتی ہے۔ "شادونے کیا۔ زیٹان نے بوے اطمینان سے جواب دیا۔ "شادو۔ فارغ تو میں بھی ٹیس ہوں۔ خود مجھے بھی بہت ہے کام کرنے ہیں اور میر اوقت تم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بہر حال میں تم سے ذریتہ اور لوجوان ہون کی اس میں سے انتہا تا ہوں کے مری بنی

شانی کے بارے میں بیرجا تنا جا ہتا ہوں۔ کد میری بنی کے باز و کے زخم ہے تہارا کیا تعلق ہے؟'' شادہ کی آتھ کر ہے ۔ ایک رگ پیز کے گئی۔

شادو کی آگھ کے قریب ایک دک پھڑ کے گی۔ اس نے سپاف اعداز میں ذیشان کی طرف دیکھا اور بولا۔ "میراخیال ہے آپ اپناو ماغی توازن کو بینے ایں۔ آپ کو آ رام کی ضرورت ہے۔ میں اس بارے میں پکونیس جانتا۔"

ذینان نے خونوار فاہول سے شاد وکود کھا۔
"کاش! میں واقعی پاگل ہوتا۔ لیکن میں جا ما ہول یہ
سب کچھ تبہارا کیا دھرا ہے۔" ڈیٹان جانے تھے کہ
انبیں کسی قیت پر بھی شاد وکو مدافعت کا موقعہ نیس دینا
ہے۔ انبول نے کہا۔" شادہ تم ایک طویل عرصے تک
مخلف مکوں میں رہے ہو۔ تم غرب البند بھی گئے تھے
۔ اور وہاں تم نے مشہور کا لے جادوثونے کے متحلق
بھی بہت بچھ دیکھا اور سکھا ہے۔ ""

شادو فعے مے چیا۔"آپ جا کے ایں۔آپ

Dar Digest 41 August 2015

ور أيهال ے علے جائيں۔ ويان نے ب نیازی سے کند مے اچکائے اور حالات کی ز اکت ے پی نظر صدر وروازے کی طرف عل دیے۔ '' شب بخیر مسٹر شادو، یقینا آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ ذیشان نے چلتے چلتے کہا اور دروازہ محول کر باہرسڑک برتل آئے۔ باہرآ کردہ عمارت ك عقى عصر كى طرف عط مح جهال انبول ت كمرى كى كندى كمول دى فحى - جائد نكل آياتما - ده د بواد کے ساتھ ساتھ بدی خاموثی سے آ کے بدھتے رے۔ مارت کے اندر سے اب کوئی آواز نیس آری می اور کی کے قدموں کی جاب یا کی کتے کے بو کنے کی آ واز بھی نیس تھی۔ انہوں نے بکل کی تیز ك سے كمترك كمولى اور يكيے سے دوبارہ اندر داخل ہو گئے۔اس دقت بال عن جاند كى روشى كمرك ك ور بچول سے چھن چھن کر آ ربی تھی۔ ذیٹان نے و یکھا کہ کوئی سیر حیوں کے بالا فی وروازے سے اتر با تفا۔ ووسر حیوں کی آ ٹریل ہو گئے۔

شادد آہتہ آہتہ نیج از ااور سامنے کا ورواز و کول کر کرے ٹی چلا گیا۔ کرے کے آتھ ان عن آگ روش كى \_ جس كى ايك جملك ذيان كو وكهائى وى \_ اس وقت ذيان كوكى خطره مول نيس لے عے تھے۔وہ تیں جائے تھے کہ انیں حالات کا شكار موكر بالكل عى بي بس موجانا يزيداس طرح ان کامشن المل رہ جاتا ۔وروازے کی ادھ منی روشی می دیان نے اندر کا منظرد محما۔

ٹادوایک بار پرآگ کے مانے کمزا تھا۔ اس نے سغید کفن سا لیاس پین لیا تھا۔ اور اب وہ اسية چرے إلك بعيا كم ساماسك جزها د باتھا۔ آتان ے لیتے ہوے آگ کے شطے زہر یلے مانوں کی زبانوں کی طرح اس کی طرف کوندرے تھے۔شادوایک بوسدہ ی میزے قریب گیااورایک وراز کھول کر کیڑے کی ایک چھوٹی س گڑیا ٹکالی۔ گڑیا ائے باتھوں می سنجالے ہوئے وہ کچے بوہوائے

لگا۔ پار اس نے وروازہ بنو کردیااور کرے مى بيتانى سے تبلنے لگا۔

ذيان كاخيال تماكروه فردروازے يابر آئے گالیکن وہ ندمعلوم کہاں چلا گیا تھا۔ ذیشان نے كانى دير انظاركيا \_كين طويل انظار اب ان ك اعصاب کے لیے جان لیوا ٹابت ہور ہاتھا۔ آخران ے ندر ہا گیا۔ وہ تیزی ے درواز و کول کرنا کے کی رواہ کے بغیر کرے شی داخل ہو گئے شادو کرے -12020

ویثان دید یاول کے قریب مجے اور اور کا وراز كولا\_ دراز خالى تفاءليكن دوسرا دراز برا موا تعا\_ اس میں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے تابوت رکھے ہوئے تے ۔ اور بر ابوت على ايك خون آلود كريا كا بال ركها بواتها البيل محت كاضرورت اور فرصت تيس تقى -یہ پیکے بقینا گاؤں کے ان مرده لوگوں کے تھے جن کی بے چین روس اب گاؤں والوں کے لیے عذاب بن كرروكي مي برسباب شادوك رتم وكرم يرتقي اس کے ملنے میں تھے اور وہ ان سے جس طرح اور جب تی جاہے کام لے سکاتھا۔ بیاب الشی اب اسكى غلام كى -اس فروحول كوابنا غلام يناليا تعا-

كرے كے ايك كونے على اليس ايك يرانا ما بیک نظر آیا۔ انہوں نے وہ بیک اٹھا کرمیز پرد کھا اور دراز کھول کرتمام پہلے جلدی جلدی بیک بیس بحر لے۔ وروازہ 22ایا تو وہ رک کر دروازے کی طرف و يصف كليدة محل كاروشي عن يورا كره مرخ مورباتفا -اورماحول بحديراسرارنظرة رباتفا

یکا یک درواز و ایک زوروار جھکے سے کھلا اور دروازے على أنيل ايك توجوان نظر آيا۔ جو يوى تكدلى اورمكارى سان كاطرف وكيدرا تفاروهم خ رعك كا بحر كيلالباس بيني موعقا - ادراس كا چره شعلوں کی روشی میں بھیا تک انداز میں نظر آ رہاتھا۔ اس كے باتھ عن ايك خوناك تيز وحار كوار كى اور اس كاراو ع بولناك نظرة رب تقد

Dar Digest 42 August 2015

# www.paksociety.com

قینان تیزی سے ایک طرف مث گئے۔
نوجوان کیلی کی طرح ان کے قریب آیا۔ اس کی کوار
کوری کی میز کو چائی ہوئی نکل گئے۔ وہ چر پانا اور
دوبارہ حملہ کیا۔ فیٹان اس دوران خودکواس خوفاک
حملے سے بچائے کے لیے مستعد کر بچے تھے۔ کوار
آگ کے شعلوں میں ایک بار پھر چکی اور نو جوان
بری درعگ اور سفاک سے مستحراتے ہوے پھرآگ
بری درعگ اور سفاک سے مشتر ابدانا اوراسے جھکائی
برھا۔ اس بار فیٹان نے میشتر ابدانا اوراسے جھکائی

زعرگی اور موت کی اس کھیش میں ذیبان کواپی
پری طاقت اور ذہانت کا مظاہر و کرنا تھا۔ وہ برق
رفاری سے خود کو بچانے کی کوشش میں معروف سے
انہوں نے اس بار پوری قوت سے الجبل کر اپنی
دونوں تا تیمی لوجوان کے بیٹے پر ماری تو نوجوان اپنا
قوازن کھو بیٹا اور تیورا کر فرش پر گرا۔ تلوار اس کے
ماتھ سے چیوٹ کر دور جاگری۔ وہ دونوں اب فرش پر
گرا۔ تلوار اس کے وزیر
کرنے کی سرقو ڈکوششوں میں معروف تھے۔ ذیبان
کرنے کی سرقو ڈکوششوں میں معروف تھے۔ ذیبان
تاریق ڈ اعماز میں نوجوان کے جبڑوں پر کھونے مار
دے شے لیکن وہ بے حد سخت جان او رطاقتور تھا۔
جونی وہ ذیبان کی گرفت سے آزاد ہواتو تیزی سے
کوار کی طرف لیکا۔ ذیبان نے اس کی ٹائیس پکڑ اس
کوار کی طرف لیکا۔ ذیبان نے اس کی ٹائیس پکڑ اس
کوار کی طرف لیکا۔ ذیبان نے اس کی ٹائیس پکڑ اس
کوار کی طرف لیکا۔ ذیبان نے اس کی ٹائیس پکڑ اس
کوار کی طرف لیکا۔ ذیبان نے اس کی ٹائیس پکڑ اس
کوار کی طرف لیکا۔ ذیبان نے اس کی ٹائیس پکڑ اس

بیخونی کھیل اہمی جاری تھا کہ کمرے کا دروازہ
ایک زور دار دھا کے کے ساتھ بند ہوگیا۔ ڈیٹان
نوجوان کے بینے پرسوارہو کئے۔اب ان کی آ تھوں
علی بھی خون اثر آیا تھا۔ اور وہ مدافعت کے بجائے
ہر قیمت پراے ہلاک کر دینا چاہتے تنے انہوں نے
بشکل ہاتھ بڑھا کر کلوارا ٹھائی اور اپنی پوری قوت
سے وارکیا۔ان کا وار بے صدم ہلک اور سوٹر ٹابت ہوا
۔ نوجوان کی کر دن سے خون کا ایک فوراہ اٹل پڑا او
روہ فرش پر بری طرح ترہے لگا۔ اس کے زخرے
دوہ فرش پر بری طرح ترہے لگا۔ اس کے زخرے
سے جیب کی آ دازی آ رہی تھیں۔ ڈیٹان نے کھوار

ایک بار پھر اٹھائی او رایک وار اور کیا۔ اس بار ٹوجوان زور سے تڑ پااورخون کے سندر میں لوثا ہوا لڑھک کرآ تشدان کے قریب جاگرا۔

قرینان نے بیک سنبالا اور دروازے کی طرف پر سے دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ وہ کھوں کی طرح تمام دیواری نئولنے گئے۔ انہیں کوئی چوددرواز ، نظر نہ آیا۔ کی طرف کوئی چنی یا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ذیٹان کا دل زور زور سے دھڑ کئے لگا۔ لیا کی کرے میں دھواں سا مجرف دھڑ کوئی چڑ یو لگا۔ کوئی چڑ یو اور پھر کوشت جلنے کی تیز یو نئان کی توجہ اپنی طرف مبدول کرائی۔ یہ نوجوان کی لائی جل رہی خرف مبدول کرائی۔ یہ نوجوان کی لائی جل رہی تھی۔ جواڑ مک کرا گ کے بالکل تریب چل گئی تھی۔ جواڑ مک کرا گ کے بالکل تریب چل گئی تھی۔

ذيثان كواب الك في آفت كاسامنا تقار كرے بيل كوئى روشندان بھى نہيں تفااور كم ركوں ير ویزردے لے ہوے تھے۔انہوں نے بریثانی کے عالم من ایک برده محینااورات میاز کرعلیمرو کردیا۔ كرے يل كرواڑ نے كى \_ پرانيوں نے يروه افا كرة كرير وال ويا لين آك بجائ سرو مونے كاور برك التى اور يروے دحر ادحر على لكے۔ آ کے کے شطے اور بلند ہو محے اور کم ے می جس اور كرى يد من كل - ذينان ديوانوں كى طرح باير نظنے كا داسته الماش كررب تقد ليكن البحى تك الهي مالوی کے علاوہ کچھ ہاتھ نیس آیاتھا۔ انہیں ہوں محسوس ہونے لگا جیے وہ ایک چوے دان عل بند ہو مے ہول۔ موت منہ کو لے ان کی طرف یو صوری محی۔ اور وہ بے لی سے لاجاری کے عالم على درواز و كمولئ كى كوششول على معروف تقد الله انبيل ايك منى نظرة كى - انبول في منائح كى مروا کے بغیر منٹی بچادی۔

دردازے پر کوئی آبٹ نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بار پھرزورے مئی بجائی۔دہ جائے تھے کہ اس پیش ادر گری میں دہ زیادہ سے زیادہ دس یا پندرہ

Dar Digest 43 August 2015

# www.paksociety.com

من تک زنده رو کے تھے، آخروه دروازه کمل کیا۔ وه دروازے کی اوٹ عمل ہو گئے۔ ایک حبثی نزاو ملازم نے دروازه کھولا اور اندر آگیا۔ ذیثان نے برقی سرعت ہے اس کے دونوں یا زواس کی پشت کی جانب جگڑ لئے اور چیج شادو کھاں ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔"

النازم خود کوان کی گرفت سے آزاد کرائے کے لے مدوجد کرنے لگا۔ بوی مشکلوں کے بعد آخراس ئے زبان کمولی اور ذیثان کو بتایا کہ" شادو فیے تہد خانے على موجود ہے اور اے اس تبدخانے ك راسة كاكونى علم نييل كوتكه مرف شادو كونى اس رائے کا پیدے۔ بال ایک راستداوراس تبدخانے کو جاتا ہے۔ لین دورات کان سے ہو کر کزرتا ہے۔" ويان اس آوى كو وهليخ موسة بال على آ محے۔ ادھر کمرے میں آگ کے شعلوں نے اب كالين كومى إلى ليث على الماتها وجوان كالأس یری طرح جل کرسیاه اور سخ موچی تی \_اورآ گ ک فعلے بوی جزی سے میزاور کرے کی دومری چزوں كوجلار ب تق باول ع بمر ع و يك ك اردگر و بھی آگ عی آگ تھی۔ ذیفان کوشادو کے خلاف شہادتوں کی ضرورت تھی۔لیکن آگ کی حدت ا تا على يرداشت حى - آك كى تمازت سے بال كرے يل مى كرا ہوا وشوار تا۔ وقت يب كم رو مياتفا۔ اب ذيان كے ليے يمكن نبيل تما كه وه بیک عاصل کرعیں۔وہ تیزی سے یلنے اور ملازم کو كے كے عالم يل چور كر قارت سے بابرنكل كئے۔

عاد شرقر بان گاہ کا چور احر پر قرباغوں کا محتقر ما المحتقر اللہ فون کی دھاریاں چور سے کے پھر پر جم کرمیات مائل ہو چکی تھیں۔ چنے میں ملیوں شادہ عارض سے ہوتا ہوا قربان گاہ تک کیا۔ رائے میں جگہ جگہ مردے بوت مودب انداز میں کھڑے تھے۔ یہ سب نیمن کی بوت مود سے انداز میں کھڑے وہ فیمن کوکٹڑی اس کان میں کام کرتے پر مامور تھے۔ وہ فیمن کوکٹڑی

کی شرایوں میں ہرتے اور عادے باہر لے جاتے عاد کے دہانے ہوائے ہو ایک آ دی کھڑا تھا۔ اس کے باتھ میں کوڑا تھا۔ اگر کی مردے کو ذرای مجی دیر ہوجاتی تو وہ کوڑا تھا۔ اگر کی مردے کو ذرای مجی دیر تھا۔ ان مردوں کے کفن میٹ چکے تھے۔ اور کھال اوج دیتا تھا۔ ان مردوں کے کفن میٹ چکے تھے۔ اور کھال جگہ مدیوں سے اس بدترین غلای میں گرفآر ہوں۔ وہ باتے کئی اس اور لا چا ر لا شول کی طرح جل مجرد ہے تھے۔ ارین شکار نو جو ان شائی تھا۔ جس کے چرے پرمرونی اس اور دیرانی جوان شائی تھا۔ جس کے چرے پرمرونی اور دیرانی جوائی ہوئی تھی۔ وہ ان سب بے جان اور دیرانی طرح بھیا کے اور دیرانی اس ان سب بے جان اور دیرانی طرح بھیا کے اور یراسرار نظر آ ر با تھا۔

شادونے اپناتھوں شرسنبانی ہوئی کیڑے
کی گڑیا شائی اورائے کے کر قربان گاہ کے چیوترے
کی طرف جل پڑا۔ تمام مردے اس کے چیچے چیچے
ہاتھ باعد ہے جل رہے دارائے ہاتھ میں ڈمول کی آ داز
انجر نے گئی۔ ایک چیرے دارائے ہاتھ میں جا کیا
سنبالے اپنے آ قا کے ساتھ ساتھ تھا۔ شادو جلا
ازجلداس کام کوسرانجام دینا چاہتا تھا موت کا رقس
شروع ہوا چاہتا تھا۔ شادو نے زیرلب جادو کے نقر
سے او لئے شروع کئے۔ "کا واسترا کا واسترا۔"

دورگاؤں کے اک مکان میں لیپ کے قریب عیمی ہوئی ائم نے جمر جمری کی اور اسکے سارے بدن میں جوئی ائم نے جمر جمری کی اور اسکے سارے باز در پہنے میں تر ہوگئے۔ دو جملی اور آ ہت آ ہت ہم کر اگیز بول دہرانے گئی۔ "کا وا۔ تو ستر اکا وا استرا۔ "کا دا۔ تو ستر اکا وا استرا۔ "کا دا۔ تو ستر اکا وا استرا۔ "کا دا۔ تو ستر اکا وا استرا۔ "کا کے دک گیا۔ اور بوچھا۔ "ائم کیا بات ہے، تہماری طبیعت تو تھیک ہے؟ "

انم چیک ہوئی اور یولی۔ ''نہیں کوئی بات نہیں۔ پھردہ اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرہ بری طرح محوم رہاتھا۔ انم کاسر چکرر ہاتھا اے منیر کے چیر ے پریری ہوئی جمافت اور پریشانی دیکھ کریری طرح

Dar Digest 44 August 2015

### WWW.PAKSOCIETY.COM

بلی آری تھی۔ نہ معلوم کیوں اس کی کیفیت بڑی عجیب می موری تھی۔ وہ بھی بنتی اور بھی روتی ۔منیر اس کی یہ حالت دیکھ کر پریٹان موگیا۔ اور کوئی دوالانے کے لیے فوراً میرصیاں از کراپی لیبارٹری میں چلاگیا۔

جانے سے پہلے اس نے انم کواپنے باز و و سی ش سنجالا اور اس بڑے آرام سے بستر پرلٹا ویا۔ انم نے آ کھیں بٹد کرلیں اور اس بوں لگا جیسے خود اس کے جم سے ایک کورت فکل کر کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ خبیث دو حوں کا بلاواس کے لیے نا قابل پرداشت تھا۔ دو ہرتیت براسنے آتا کے پاس جانا جا ہتی تھی۔

خیر کے باہر جاتے ہی وہ انکی اور تیزی ہے سمر حیاں عور کرتی موئی با برنکل آئی۔ بدراستان كامانا يجانا تعاروه اس رائة بريملي بمن تحكيمي شادو سے ملنے کی خواہش نے اسے بے جن کر رکھاتھا۔ وہ تیزی سے رات کی تاری ش آ کے بی آ کے برحتی جاری تی۔ اس کا رخ غین کی کان کی ست تفا۔ وہ جلد از جلد شادو کی آغوش میں کھوجانا ما بق مى الكا آقال كاخترتا - كودر بعديم وه راسته بحول تي موروه ايك لمح كورك \_ بحروور كفرے شادونے بازو كھيلائے اور تيزى سےات ائی آغوش میں لے لیا۔ شادد کی آغوش سر داور بے جان تھی۔ شندے کوشت کے اس نے انم کوایک عجب ساسكون بخش ويا- شادو اے اين بازووس مي سنجالے ہوئے کان کے وروازے سے گزر کرنم تاريك ارت يل لے كيار يهال ايك لغث ان كى متظر تھی۔ وہ دونوں لفث میں بیٹ کرجلد ہی کان کے تبدخائے میں و کے کے ۔ کان کے تبدخائے میں بہت ے مردے ان کے گروئع ہو گئے۔ شادو کے مروہ لوں پر ایک خبیث محرابث رقع کرنے تھی۔ انم كوايدا لكا يعية أفركار ووائي مزل تك آكى مو اجا مك شادون ابنا بميا مك ماسك انارد يااورانم كى نظرال کے چرے پر یک تو وہ دحشت زدہ ہو کرزور

شادونے تخفرانے دونوں ہاتھوں میں و آنا ہوا

اس کے قریب آرہا تھا۔ ''منیں ۔۔۔۔نبیں ۔۔۔۔۔''انم درد ناک لیج میں چنی ۔ دکھ اور کرب ہے اس کا ول اچھل کر طلق میں آگیا، دوموت کی دہلیز پر کھڑی تھی۔اور زندگی

دور کمڑی جرت سے اس کی جانب منظی با تدھے د کھے روی تھی۔

''رک جاؤ'' ایک گرج دار آداز غار ش گونی به سنرکی آ دازتمی به

شادد کانسوں ٹوٹ کیا۔ دہ ضعے سے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اس نے مردوں کی طرف ایک مجم مااشارہ کیا تو چاروں طرف سے مردے منیر پرٹوٹ پڑے اور اسے جگڑ لیا۔ وہ خود کوان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن وہ تعد ایم بہت زیادہ تھے۔ شادو چند لمحے تک منیر کی طرف خوتخوار نظروں سے دیکیار ہا چرانم کی طرف مڑا۔ ایکا یک فاریس تیز روشن چیل گئی۔ بیقر ہائی کی رسم کا ایک حسائیں تھا۔ روشن چیل گئی۔ بیقر ہائی کی رسم کا ایک حسائیں تھا۔

Dar Digest 45 August 2015

# WWW.PAKSOCIETY.COM

اد پر کرے میں بھڑتی ہوئی آگ کے شعلوں فے تہدفانے کی جیت کوا پی لیبیٹ میں لے لیا تھا اور آگ کے شعلوں آگ کے شعلے اپنے فاریں اتر رہے تھے۔ ہر طرف ایک بھکرڑی بچے فاریں اتر رہے تھے۔ ہر طرف نے پٹر ول چیٹرک دیا ہو۔ ان کے جسم دھڑا وھڑ جل رہے تھے۔ فار میں ہر طرف جلتے ہوئے گوشت کی تیز ہو بھیل گئے۔ آگ بڑھی جارتی تھی۔ اور ہر طرف قیامت کا سال تھا۔

منیرنے اس افراتفری سے فائد وافعایا۔ اس دوران تمام مردے شادو کے کرد کھیراؤال بچکے تھے۔ منیر تیزی سے قربان گاہ کے چبور سے کی طرف آیااور جلدی سے انم کور ہا کرلیا۔ مجراس روتی اور سنتی انم کوسیارادے کرقربان گاہ کے چبور سے سے نیچا تاراورا۔ سمارادے کرآ کے جل پڑا۔

عاری آگ کے شعلے تیزی ہے بیل کرآ کے برا سے بیل کرآ گے برا سے داور آئم کے تعاقب میں بھاگا۔ اس نے دائت میں بڑی ہوئی لکڑی اضائی اور تملد کرنے میں بڑی ہوئی لکڑی اضائی اور تملد کرنے کے لیے آگے بر حا۔

منیر، انم کے سامنے ڈ حال بن کر کھڑا ہو گیا۔ شادوایک کیے کے لیےرکا پھرآ کے بڑھنے لگا۔ انم دل ہی دل میں منیر کی سلامتی کی دعا کیں ما تک دی تھی۔

یکا یک لفت رکنے کی آواز آئی اور ذیتان ایک فرشے کی طرح نمودار ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ بید حاکرانم کوا پی جانب کھیٹھااورا سے لفٹ بی دخلیل دیا۔ پیر حاکرانم کوا پی جانب کھیٹھااورا سے لفٹ بی دخلیل بیر حنائی جانبے سے۔ کہ دو تین مردول نے بیچے سے آگر شادو پر حملہ کردیا۔ شادو نے خود کوان گرفت سے آزاد کرانے کی جدد جمد شروع کردی اورائی موقع کو نئیمت جانبے ہوئے ویٹان نے بیل کی مرعت سے آئے بڑھ کرمنے کوانی طرف تھیٹ لیااورا سے لے کرلفٹ بیں داخل ہو مجے۔

پورا غاراس وقت طلع ہو ہے جسموں کا ایک انبار نظر آتا تھا۔ ان کے کانوں نے شادو کی آواز کو غار میں کو نجتے ہوے سا۔ شادو نے ایک روح فر ساجنے ماری۔ غالباً اب مردوں نے اے کمل طور پر اینے تھیرے میں لے لیا تھا۔ اوروہ ان کی گرفت ہے ہرگزنیس نگل سکنا تھا۔ لفٹ تیزی ہے او پرانھنے گی۔ ہرگزنیس نگل سکنا تھا۔ لفٹ تیزی ہے او پراٹھنے گی۔

انم منیر کے کند سے سے سرنگائے سسک اور ہر ک طرح کا نپ ربی تھی۔ ذیثان نے انم کے شانے حیبتیائے اور ممبت سے ان دونوں کی طرف و کیمنے گئے۔ ان کے لیوں پرایک مطمئن اور تینی مسکرا ہٹ کھیل دی تھی۔

پھرانم کی کمزور آواز ابجری۔'' ڈیڈی۔'' ہیں اب تک نبیں مجھ کی کہ آخر ان مردوں کو آگ کیے لگ گئی؟ آخر یہ سب کیا معمد تھا؟''

ویشان دھرے ہے مسکرائے اور ہولے۔"انم یہ و بالکل سیدی می بات ہے۔ جب اور کمرے بی آک بھڑی تو اس آگ نے اس بیک کوہمی اپنی لیبٹ میں لے لیا جس میں، میں نے تمام پہلے اور چیوئے تاہوت جمع کئے تھے۔ فلا ہر ہے کہ جب ان پہلوں کو آگ گی تو مردوں کے جم بھی آگ کی ڈوے کھوظ نہ رہ سکے اور پہلے مائی سلسلے تم ہو گیا۔ فدا کا شکر ہے کہ شاوہ بھی اسے کی فرکر دار کو پہنچا۔"

باہر آگر انہوں نے اطبینا ن کا سانس لیا۔ پورے آسان پر دور دور تک سرخی پیلی ہوئی تھی اور ایک نئی روٹن اور خوبصورت مسح اس گاؤں پرطلوع ہونے کو تھی۔

ویشان بولے۔"آخرکارمردوں کودائی موت نصیب ہوئی، اب بیزندہ لاشیں بیاب دیمین روسی قیامت مک سکون ہے روسکیں گی اور شادو کو بھی اپنے کے کی سز الل میں گئی۔" اور پھروہ تینوں تھے تھے قدموں سے گاؤں کی طرف جل دیے۔



Dar Digest 46 August 2015



# روح کا فریب ایس اتیازاح - کراجی

اچانك راتكے نيم اندهيرے ميس ايك هيول تمودار هوا جسے دیکھتے می عمر رسیدہ خاتون لرزنے لگی که پھر میوله کے هونث علے اور آواز سنائی دی۔ تم گهبراثو نهیں میں تو تمهیں لینے آیا هوں۔ اور پهر .....

### خود غرض مطلب پرست اور حرص کے دلدادوا کثر نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ جوت کہائی میں ہے

"آباك لئے نہايت مروري كرآب ولاتا مول كريان مونے كى چندال مرورت نيس " " ۋاكرنے بات جارى ركى - " ببرطال آپ اين مكان من لفث مرورلكوا من ..... كول؟ آب كا

کرنا پند کرناتھا شاہد ای لئے کہ امیر لوگ اس کی

كُمْ اور غصے ع حفوظ ركماجائے " داكثر منل نے اسيخضوص اعداز بس كها-

وص اعدادی ہوا۔ مزبارز کے چرے معلوم ہوتا تھا اس منم فیال ہے۔؟ واکٹر مینل غریوں کے بجائے امیروں کا علاج كى باتوں سے اطمینان كے بجائے اس كے شك وشے عى اضاف موربا ب-

"آپ كاول بي شك كزور ب مريس يقين بدايت يرفورا مل كرت\_

Dar Digest 47 August 2015

canned B







# www.paksociety.com

"بان تو لفف خردری ہے ....." واکٹر نے
اپناسایان لینے ہوئے کہا۔ اس طرح آپ محت ادر
تعکاد ف سے فی سکیں گی .....قودی ی درزش بری
نیس لین سیر صیاں چرھنے سے اجتاب کریں
اورسب سے اہم ہی کدایے دل درماغ پر کسی تم کا
یو جہ نہ والیں بس می طریقہ ہے اپن صحت کوزیادہ
سے زیادہ محفوظ رکھنے کا۔"

مزبارز کے بیتیج کوداکر ایک فرف لے کیا
اور کنے لگا۔ "کوکہ آپ کی آئی کی صحت بہت خراب
ہے اور دل کرور ہو چکا ہے، لیکن پر میز اور ہدایات پ
عل کرکے خاصے عرصے تک ذعرہ روشت معروف رہتا
پرسکون زعری گزارتی جائے ہروقت معروف رہتا
جاہئے اور زیادہ موج بچار نہ کری زیادہ سے زیادہ فرش
ر جی تاکہ خیالات ہے رہی ۔۔۔۔ آخر می ایک بات
یاد رہے کہ کوئی معمولی سا صدمہ بھی جان لیوا
ہوسکتا ہے۔ "

چارس بہت ہی سلجے ہوئے دماغ کا انسان تھا مضدانے اسے عمل وہست کی بے پناوتو تیں دی تھیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سے اس کے چہرے پر پریٹائی کی پرچھائیاں الما آئیں۔

ای شام جارس نے کمری ریڈ یوسیٹ لکوانے کی تجویز چیش کی تاکدا تی کا دل بہلارے بسز بارٹر نے تالفت کی۔ وہ بہلے می فکر مند تھیں کہلفٹ پر خاصے اخراجات انھیں مے الیکن جارس بعندر با۔

" محصے نے زمانے کی چڑیں بالکل پند نہیں ....." مزار نے کہا۔" ممکن ہے یاتی المری میرےدل ودماغ براثر انداز ہوں۔"

"آ ٹی!آ ب کا خیال فلط ہے دید یوول ودماغ پرکوئی اثر نہیں ڈالیاء بلکداس کی موجودگی آ ب کے لئے تفریح مہاکرےگی۔" جارلس نے جواب دیا۔

سربارٹر کوبالا خررضامند ہونا پڑا اورافت کے ساتھ بی ایک رید ہوست بھی کھریں آگیا۔ جارس نے آئی کوریڈ ہو کے تمام رموز اچھی طرح

سمجھا دیے، وہ بے حد خوش تھیں کہ سعادت مند بھتجا ان کا بے حد خیال رکھتا ہے، چنا نچہ وہ بھی چارس سے بے بناہ محبت کرتی تھیں، لیل ازیں سنز ہارٹر نے اپنی ایک بھیجی میری کواپنے بیاس رکھا ،وہ اسے وارث متانا چاہتی تھیں، لین میری نے اپنے آپ کواس کا اہل فاہت ندکیا۔

ووائی آئی کوفوش ندر کھ کی ..... بھی ہے ہے۔
کرنے میں وہ ہیشہ کال سے کام لیتی اورایا زیادہ
وقت گرے باہر گزارتی بعدازاں اسنے ایک ایے
نوجوان سے شادی کرلی جس کومنز بارٹر تا پیند کرتی
تھیں نتیجہ یہ کہ منز بارٹر نے اسے بال کے باس بھی
دیا۔ چارٹس کودہ پہلے تی سے پیند کرتی تھیں وہ جی اس
کا بے حد احرام کرتا تھا گزرے ہوئے وورکے
تذکرے بیری وہ بھی سے منتا اور ہیشہ ان کوآ رام
پیچانے کی قر شی رہتا ..... منز بارٹر بھی اس کی
سعادت مندی برفوش ہوتھی۔

جب وہ آوری طرح مطمئن ہو گئی آو انہوں نے اینے وکیل کو نیا وصیت نامہ تیار کرنے کوکہا تھوڑے دلوں میں وصیت نامہ تیار ہو کیا اور سر ہارٹر نے وستخط کرنے کے بعداے وکیل کی تحویل ہیں و سے دیا۔

ریا ہوگی بدولت سزہارٹر بے حدخوش رہنے آئیس۔ وہ جب بھی تنہا ہوتمی ریا ہو کے آس ماس آ دیشتن اور دنیا بھر کے اشیش سنتیں، بیخوش بھی چارکس کی مرہون منت تھی اس لئے ان کے ول میں اپنے بھتے کی محبت کو ہا کھر کر گئی۔

محرش دیدی آئے تقریبا 3 ماور رہے تھے کرایک دن ہوا جرت کے تھے کرایک دن ہوا جرت الحکی واقعہ بیش آیا۔ جاراس کی الح ہارٹی میں کمیا جواتھا۔ سز ہارٹر کرے میں الحکی تھیں اور کر کے ساتے بیٹی موسیق سے لفف اندوز ہوری تھیں۔

اجا تک موسیقی کا پروگرام بند ہوگیا اور کرے ش موت کی می خاموشی چھاگئی، پھر کسی مردکی صاف اور شتہ آواز سنائی دی۔

Dar Digest 48 August 2015

"مری اکیاتم میری آواز س ربی موش بارثر بول ربابون .... شي بهت جلد حميس لين וֹ נְשְׁתַּפְּטַ.....קונו או ....קונות לים שו

اس کے بعد موسیق کا پروگرام دوبارہ شروع موكيا يسزبارو كرى برجران ومضشدربت ين بيقى مس ان ك دونوں باتھ كرى كے بازودك يرتف و المراد الماك " يدا والكي عد الله على في بھیا تک خواب تو بیش و محصار یڈ ہوے ہارٹر کی آ واز كية عنى ب؟اى كورية عرمد كزركيا-"وهول ى ول عن سوج رى مي \_ مرخال آيا-"به برك كزوردل كالتجيب إمكن بيدهاي اعساني كرورى كى وجد الياموا ب-" تام انبول فياس واقعه كا ذكر كى سے ندكيا اوراس بعلادينا جا ما،كين ب واقد تماا س اوعیت کا کراد کھ کوشش کے باوجود ذہن سے تونہ ہوسکا۔ان کے ول ودماغ عی طرح طرح کے وس پراہور ہے۔

بحيرمه بعداى ممكادوسراوا تعربي آيا-اب ك بحى وه كرے على تجا تھى۔ديد بور آركسران رباتها، اجا عك خاموى جماكى اوردور ي آتى مولى آ وازسنائی دی۔

"ارارتم ع قاطب ع على حبيل لين ك لتے اب بہت جلد آنے والا مول ۔"

آد مشرا بحريط كى المرة بور ازدر شور بجة لكا مزيارة في كمرى كالحرف تكاه دور الى \_ رات كے 12 فكار ب تے انہوں نے است بازو ير چنل لی او نعین ہوا کہوہ بدار ہیں، جو کھانبول نے ساہ بیداری کے عالم عل سنا ہے اوران کے مرحوم شوہر نے ان كے ساتھ كفتكو كى ہے۔ جاركس نے خلائى لبرول كمتعلق جويجرد باتقااس كرافناءان كرزين يس كوفي كارانبول في سوجامكن بكولي بكى مولى لبرآ سان تک ای کی اور باداری دوح نے اس کے ذریع جمدے رابط قائم کرے ہوئے والے واقعہ کی اطلاع دی ہو،سز ہارٹر نے معنی بجائی۔ ان کی خادمہ

الزبقه حاضر بوكئ

"الربية .... ميرى المارى كى باكي باتع والى دراز می سبسامان تیار ہاس کی جانی اے یاس ركو\_"مزادرنة بتسكما

" كون ساسامان تارب مادام؟" الربقان

در یافت کیا۔

يرى تجيز وتنفن كا ..... "سزبارا ن كبا ..... "كياحبيس يارتيس سامان فيك كرت بس تم "- Souche

"ادام! ايها خيال ول من نه لا تي ، اب لوآپ کی محت پہلے سے بہت اچھی ہے۔ الربھ نے رعدى مولى أوازش كما

مرخص کوایک شایک دن مرتا ہے۔"سز مادر تے ظلمانہ اعاد میں کیا۔ مری عروہ سال ے اور ہو بھی ہے تم بے وقوف ہوکہ آ نو بھالی ہو، بھلا برمانے کے بعد بھی کی پرجوانی کے دن آئے ہیں؟ زندگی کا تو فقط کی انجام ہے ....اوردہ ہے موت ..... ال منزل تكسب كوجانا ع؟"

الربة رول مول كرے على كى مرارانے مبت ے اس کوجاتے ہوئے دیکھا۔"بہت خدمت كر اراور مخلص مورت باس في مرى يدى خدمت كى بيك سزمارار في ول على موجا - "وصيت على الل ك لئ على في كن يويد جوز على الما تقريا 10 بزار بوند تک لخے یا ہیں بیرے یاس ایک ارف ے کام کردی ہے .... اُنہوں نے ول عی سوجا۔

دوس عدن مربارات ايدوكل كوفون کیا کہ ومیت نامہ بھی دوش اے ایک نظر دیکنا عابتی موں اور الربقے کے لئے زیادہ رقم درج -Un 3160

ای دن اود پیر کمانے کےدوران مارس نے ایک جرت انگیزیات کی۔

"أ نى!" جارس بولا ..... "كون وال كرے ين آتفان يركي فق كاتفوير كى ہے بوى

Dar Digest 49 August 2015

يرى مو تجون والابية وي بالكل مخر ولكما بي-" "دو تہارے انکل بارٹر کی جوانی کی تصویر ہے ۔ "مزبارثرنے جواب دیا۔

"أ نى مجے معاف كرديجے مى ف الك ك لے ایے الفاظ استعال کے دراصل مجھے اس بات پر جرت ب " فارس ايددم كوكة كية ركال " عارك مهيل كل بات يرترت ب؟ أخرتم كياكهناجات مو؟"سزبارار فكها-

"كونى بات نبيس آنى ميراخيال ب مجهد وهوكا مواب " وارس فيمهما جواب ديا-

فارلس مری خواہش ے جوبات تم کہتے كت رك محة موموه مجمع بنادُ ..... المام في يعن -WENZK

" أنى اليي كونى بات نيس آب كوبالكل فكرمند تيس مونا جائ ميرا خيال بك يد مرى نظر كا وحوكا ب- والى فيجس بر علي الم

" چارلس می عم دی موں کدمیری بات کا جوابدو بالاام في تدري غصے علما۔

"آب لو خواه تخواه ناراض مون لكيس آئي ،دراصل بات یہ ہے کہ یں نے تصویردا لے آ وی کو چھل رات ویکھا ہے وہ کونے والا کمرہ ہے ناداس کی کھڑی ے باہر جما کے رہا تھا، تھے میری نظر تصور پر ی کاوس نے فورا بیجان لیا وہ محص ای آتشدان والی تصورے جران کن مشاہرے رکمتا تھا۔۔۔۔ ممکن ہے یہ سب نظر کا وحوكا مو يكن أنى يهلي و مجصابيا وحوكا بحي نيس مواي "تم نے انیں کونے والے کرے بی

و يكما تما؟" مربار رف دوباره دريافت كيا-

وہ بے صد جران میں کوئلہ کونے والا کرہ ان کے شوہر کاؤریٹک روم تھا۔ انہوں نے سوما شایدان کے شوہر کی روح ابھی تک وریٹک روم - 4.39. you

شام اے وقت جارلس محریس ندھا سزمارٹر بے چنی کے عالم عل ریڈیو کے پاس میٹی رامرار

آ داز کا نظار کردی تھیں۔ان کا خیال تھا تیسری بار بھی وى آواز آنى تواس بات شى شك وضيع كى كوئى مخوائش نبیں رے کی کہاب وہ دنیا میں چندروز کی مہمان میں ان كاول تيزى سے دھڑ كے لگااور جب ريد يوكا يروكرام بند ہو گیا ، تو انہیں ذرا بھی جرت نہ ہوئی تھوڑی در کے بعدا رُش ليج على ببت دور عا في مولى محصوص أواز ستائی دی۔

ميرى ميراخيال عنم بالكل تيار مو ..... من جمد كوآ والكا ..... رات كـ 12 بع .... ورنا مت .... تم كوكوني تكليف ندهوكي بس تيارد ما؟"

عرورا ريدو پردراي تروع موكيا.... سزبار ٹرکری پر بےحس وحرکت بیٹھی رہیں .....ان کا رنگ سفید پڑ گیا ..... بوی مشکل ے دواقی اور لکھنے کی میزیر جابینیں .... انہوں نے کانتے ہوئے بالحول بالمحار

"آئ دات چرش نے صاف طور پر ایے مرحوم شو برك آ وازى بانبول نے كما ب كدوه جعدكى رات مجھے لین آئی کے۔اگراس دوز عل مرجاؤں۔ توميري خوابش بكرتمام لوكون كويه بتايا جائ ادري عابت ہوجائے کہ روحوں کی ونیاے رابطہ قائم كياما مكاي

انہوں نے ایک بار مر ور کوورے برحا۔ اے نفافے میں رکھ کراے بند کیا اور تھنی بجائی پھوڑی در بعد الزبقة كرے عن وافل مولى -سز بار ورك ي أتفي اورافا فدالز بقدك باتحدش ويكر بوليل

"الربت ااكرجوكى دات كوش مرجاول توي لفافدة اكثرمينل كوديد يتا .....اى سليله ش محصيكى بحث كي ضرورت بيس مثل اين معاملات كوخوب الجيمي طرح بھتی ہوں ..... الا على في افي وصيت كے مطابق تمبارے لئے 10 برار بوغ چوڑے ہیں۔ اكرش مرفء يبلي بيك ندجاكي قومارس مير م نے کے بعدا تظام کردے گا۔"

دومرے دن استہارٹر نے جارس سے کیا

Dar Digest 50 August 2015

\_" أكر جيم كُوني حادثه بيش أجائ توالز بقد كو10 بزار يوغرو وي جائي-

"أ تى آب كوديم موكياب ...." وإرس ف تعلى دية بوئ كهار" آب بالكل محت مند بين ميرى دعا بكريم آب ك 100 ويسالكره منائي "

سزبارار نے جارس کی بات کا کوئی جواب نہ ويا-صرف محراتي رين ..... تحوزي دي بعد بوليل-" جارلس، جعد كاشام كوتبارا كيابروكرام ب-میرےایک دوست نے برج کمیلنے کی دعوت

دی ہے۔ اگرآپ جائتی میں کہ میں کررر موں تو ين يس مادن كا-" حارس بولا-

سزبارز بولیل ..... منبیل نبیل میری ب خوابش ميس مريس اس رات بالكل تها ربنامايت

جعد كى شام! كمرش خاموشى جمائى مولى تقى امز مارومعول كے مطابق كرى آتكدان كے قريب كرك بيني تحيل وه اين كوچ كى تياري عمل كريكي مين ويح بينك بحى كتي اور 10 برار يوند نكاوا كرالزيم کودے دیئے۔ انہوں نے اپی تمام چزیں فیک كرك وكادى ميس انبول في ايك بواسالفاقه كحولا ادرا عدر ع تهدكما موا كاغز فكالا ميدوميت نامدتها جوان کے وکیل نے ہدایت کے مطابق بھیجاتھا۔

ایک بار پڑھ لینے کے بعداس پردد بار ونظروالی یہ ایک محضری تریکی، انہوں نے 10 ہزار بوٹ کا ذكرالربق كے نام كياتھا اور 5 بزار بوغ كے 2 رك دوبہوں کے نام چھوڑے تے اور بانی سب مجھاہے بارے بھتے جاریس کے نام لکے دیاتھا، انہوں نے وصيت يزهكرابنا سركى بار بلايا .....وه سوية رى محسان ک وفات کے بعد جارس بہت امیر آ دی بن جائے گا۔ انبوں نے کھڑی کی طرف دیکھا ۔۔۔۔ 12 یجنے ين3من باقى تقوه والكل تيارتمين مان كاول تيزى ے دھڑک رہاتھا۔ آخر12 کے انہوں نے ب چینی سے رید ہو کا بٹن دبادیا، وہ آئ مجرای خصوص

آ واز کی منظر خیس کیکن کوئی آ واز سنا کی نندی۔ ایک سرولبر ان کی ریزه کی بڈی عل دور کی تعودی در بعد مروس آ واز آئی اور قدموں کی جاب سائی دی، مجرآنے والا على على رك كما اوروروازه أستدب كملاخوف ي مز بارثر كاجم كافيد لك السان كى آكسين ادهر كط دروازے پرجم كئي ..... ونعا ان كا باتھ لاكھڑا يا اورومیت نامه سامنے جلتے موعے آتشدان میں جا گرا .... ان كے منہ الك فوف ناك في الكى۔ كري كى مرحم روتى من ايك جانى بيجانى صورت

" آخر ہارٹر،ان کو لینے کے لئے آئ گیا۔"ان كاول دوسين كادروه كرى ي يحكر يدي-ڈاکٹر میٹل کو بلایا گیا ..... جارکس کو بھی پرج

یارٹی براطلاع دی گئی لیکن دوا اور دعا کرتے ہے میلےسز ارز کی روح تفس عفری سے پرواز کر کی آتی کی موت جارلی کے لئے بہت ہوا صدم

وومرے دن الربقے نے سزبارٹر کا خط ڈاکٹر مینل کودیا ..... واکثر نے بری ولچی سے اسے پڑھا اوركبار" ايما معلوم موتاب تبارى مالكداي شوبر كاتفور من ديكما كرتى تحين اوران عيا تمن كياكرتي محس،ای وجهان کاموت واقع مولی-"

اكلى رات جب محرض سنانا جمايا واتفا اورسب لوگ بخرسورب تنے، جارس آ ستدے اشا اور چوری جیے اپن آئ کے کرے می گیا اور ایک تار جورید ہو کے بکس سے اس کے کرے تک جا گیا تھا مالك كرديا\_

شام مخت مردی تھی ، جارلس نے اپنے کرے من آگ روش کی اورای مصنوی دارجی اورمو تجس اس عمل کھنک ویں اورائے انگل کے کھ برانے كيرْ الك صندوق من جميادي، ريديوك اسكيم جارس کے درخز ذبن کی بیدادار حی۔ جب ڈاکٹر نے اے بتایا کد کوئی معمولی واقعہ

Dar Digest 51 August 2015

Scanned By



بھی مسز ارثر کی جان لے سکتا ہے ..... ببرحال اس کا منصوبہ کامیاب رہا۔ مسز بارثر کی تجییز و تنفین بخیر وخو بی ہوگی ادر جارتس برسمی کوشک بھی نہ ہوا۔

چندروز بعدالزبقد نے جارس کواطلاع دی کہ مسز ہارٹرکا دکیل آیاہ۔ جارس تواس وقت کا بے چینی سے انتظار کرد ہاتھا۔ وہ دوسرے کرے میں پہنچا..... اس نے دکیل کوخوش آید ید کہا، دکیل ایک کری پر پیٹے کیا اور کہنے نگا۔

"مشرچارلس اآپ نے جوٹط میرے نام لکھا میں اس کا مطلب نہیں مجھ سکا اآپ کوشا یدید خیال ہے کے مسر یا دفر کا وصیت نامہ میرے یاس ہے۔"

"بان، مرا تو بي خيال ہے۔" وارس نے كيا۔" آئن نے جمعے بي بتايا تا۔"

"انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا ان کا ومیت نامہ پہلے میرے پاس بی تھا۔"وکیل نے جواب دیا۔

عارس نے ب سینی سے کہا۔" کیا مطلب؟ پہلے یاس تفادراب بیس؟"

" بنی بان .....!" وکل نے جواب دیا۔"مسز بارٹر نے مجھے لکھا تھا کہ ومیت نامدان کووالی بھیج دیا جائے۔" بیان کرچارس بے چین ہوگیا۔

وکیل نے پوچھا۔" کیاآپ نے ان کی ذاتی وں ملد وصرت او جان کی اسک"

چروں اس وصت استان کیا ہے؟"

عارض نے جواب دیا!" تی ہاں الربتھ نے بھیا تک کناہ کیا ہے۔" ان کی ڈائی چیڑوں میں کافی طاش کیا کرمیس ملا۔" اس کی راتوں وکیل نے الربتہ کو بلایا .....الربتھ نے بتایا کہ" خیالات کا دہاؤر ہے

سزبارٹر کی وفات کے بعداس نے آتشدان میں جلے ہوئے کاغذات اور لفانے کی راکھدیمی تھی۔"

عاركس كوابناول ووينا موامحسوس موار

ولیل کھ سوج کر کہنے لگا۔" میرا خیال ہے آ خری دنوں میں مادام آپ سے ناراض ہوگئی ہول کی مچنا نجے انہوں نے ومیت نامہ نذرا کش کرنے کے لئے دائیں متکوالیا۔"

" تى نيى دو آخرىك جھے سے مدخول

سیں۔ " چارس نے کا پہتے ہوئے ہوتوں سے کہا۔
دفعتا چارس کی آ تھوں میں آئی ہارٹر کی
موت کا معرکموم کیا .....سر بارٹر ایک ہاتھ سے بچھ کا غذ
دل پکڑے بیٹی تھیں اور دوسرے ہاتھ سے پچھ کا غذ
میسل کرد کئی ہوئی آگ میں جا گرے۔ چارس کا
چیرہ بالکل سفید پڑچکا تھا ..... اس نے گھیرائی ہوئی
آ واز میں وکیل سے پوچھا۔" اگر وصیت نامہ نہ طا
تو کیا ہوگا؟"

و کیل نے جواب دیا۔"ان کے پرانے وصیت نامے پر مل درآ مرکیا جائے گا جس کی روے ان کی تمام جائیداد کی وارث ان کی میٹی میرک ہے۔"

و کیل کے جانے کے بعد چارٹس بے حد پریٹان نظرہ تا تعاوہ سوج رہا تعاماس کی تمام ہوشیاری اور جالاکی میری کے حق میں مغید ٹابت ہوئی۔ وہ خیالات میں فرق تعا کہ شلی فون کی تعنیٰ بجی۔

ڈاکٹر میٹل کا فون تھا ،وہ کبدرہاتھا۔" سزہارٹر کی بیسٹ مارٹم رپورٹ سے پت چلا ہے کدان کا دل بے حد کرور ہو چکاتھا اوروہ اس ماکارہ دل کے ساتھ زیادہ سے زیاوہ صرف2 او تک زئرہ رہ کتی تھیں۔"

جارس نے مربید لیا .....کاش!اس نے دو ماہ انتظار کرلیا ہوتا اس کاخمیر طاحت کرنے لگا۔اس نے موجا۔" اپنی آئی کوریڈ ہوکے ذریعے تل کرکے میں نے معیا تک گناہ کیا ہے۔"

اس کی راتول کی نینداو گئی...... ذہن پر ہردفت خیالات کا دہاؤ رہنے لگا مرفتہ رفتہ وہ احسانی جاری کاشکار ہوگیا۔

ایک دوزائی ی پرینانی کے عالم بن اس نے ایک کافذ پر تکھا ایک تحریر تیار کی جس بن اس نے ایک کافذ پر تکھا "میری آئی اپنی موت نہیں مری تھیں بلکہ بن نے انہیں قبل کیا تھا۔" پھر پوٹا شیم سا کا کڈ" مبلک ذہر" کا ایک تھی مائی ایک تھی مائی کا کڈ" مبلک ذہر" کا ایک تھی مائی لیا۔

2

Dar Digest 52 August 2015

Scanned By Amir





### ميده عطيدزا بره-لا بور

دنیاکب آباد هوئی کیسے آباد هوئی یه جاننا انسان کے بس سے باہر کے لیکن آج بھی دنیا کے مختلف سالک میں ایسے آثار ملتے هیں اور ان سے اندازہ لگایا جاتا ہےکہ قدرت کے راز جاننا ممکن نهیں۔

# نظام قدرت اورا حکام الی سے چتم ہوتی یاعث بلاکت ہے۔ ایک سبق آ موز حقیقت

قصے کہانیاں کی کی ند کی حقیقت ہے جنم تاریخ کے ان کرداروں کے بارے علی پڑھیں اوردرط جرت میں ہو جا کیں بکدای طرح جس طرح می ورط على في آب سب في بهت كالحك كمانيال حرت كاشكر بولى في جب عن الى بارك على تحقيق

مورضين اور محققين صديول عين يرانسان كى آ فریش وارتفاء کے حوالے سے تحقیق جاری رکے ہوئے میں اس زین برانسانی آبادکاری کیکر موئی اورانسان روز

يرهى مول كى جن شى د يويكل تلوق كاذكركيا جاتا بيام كري تى سباي كردارول كويرضة بين اور محرفراموش كردية یں بیرسب کرداد کی ندگی حقیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ش بطور قارى اور بطور العمارى ما مول كى كدة بسب محى

Dar Digest 53 August 2015

Scanned By

اول سے کس بیت مقد وقامت کاما لک تھا۔ اور وقت کے ساتھ اس میں کتنی اور کیسی تبدیلی آئی؟ علم بشریات کے ماہرین اس بارے میں مختف قیاس آرائیاں اور مفروضات رکھتے ہیں اس سلسلے میں جومفروضہ سب نے زیادہ سائنسلان کی ول چھی کا مرکز بنا اور اپنی تمام تر متنازع تھیوری کے باوجود آئ تک ذریع کشا ایاجا تا ہے انگریز ماہر حیاتیات چارس وارون کا نظرید ادر تھاء ہے اس نے ای 1859ء میں شائع ہونے والی

ہے جے اس نے ان 1859ء یک شائع ہوتے والی کتاب موا وانواع (OnThe Origin Ospecies) یمی شائع ہوتے والی چیش کیا تھا۔ اس نظریے کی وجہ ہے اس کرؤز مین کے تمام جاندار مالیاتی تبدیلیوں میں ان بیت میں تبدیلیوں میں ان بیت میں تبدیلی اس نظریے تبدیلی فطری ممل ہے کو یاس نظریے میں اور بیمین فطری ممل ہے کو یاس نظریے میں اور بیمین فطری ممل ہے کو یاس نظریے میں فطری کی وفالی قراد و سے دیا جاتا ہے۔

و ارتفاء کی بات نیس می الرچدای این نظرید می انسانی ارتفاء کی بات نیس می رکین اس کا بدنظرید برجاندار شے ایک بخول ای اور انسان پر می لا کو اور است

بظاہر تور نظریدول چیپ ہے لیکن اسے کی برسول کی جمین کے باد جوداب تک تابت نہیں کیاجا سکا، اوراب جدید سائنس بھی اسے مستر دکر چکی ہے مرا سے افراد کی کی شہرے جوائی مفروضے کی بنیاد پرانسان کا تعلق بن مانس یا چھینزی کی اسل سے جوار دیتے ہیں اسلیط عمل ایک نیا نظر تھل نائ کلون کواہم شوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
نڈر تھل نائ کلون کواہم شوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
نڈر تھل نائ کلون کواہم شوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

وسلے دوسائے دوسل جرائی کے دریائے دوسلے کے تریب داتھ نیا غروادی میں داتھ ایک غارے ایسے و حال کی جانے ہوں کی ہیت موجودہ انسان سے قرجی مشابہت کے بادجود بردی اورقدرے مختلف تھی، وادی کے نام پرائیس نیا غراض کا نام دیا گیا۔ دنیا کے کی دوسرے مقالت کی مائند ہونے کے بادجود انسانی نہیں دوسرے مقالت کی مائند ہونے کے بادجود انسانی نہیں گئے تاہم ماہرین اسے نوع انسانی کی می شاخ قرارد سے بی این کے مطابق آ باد سے تقریباً سات لاکھ بری قبل اس زمین پر نیا غراض آ باد سے اور 30 ہزار بری قبل بیانوں کی مطابق آ باد سے اور 30 ہزار بری قبل بیانوں کی مطابق کی دوسرے کا دوسے اس دنیا سے نابودہ وگئی۔

Dar Digest 54 August 2015

باوجود بدلوگ حیوانی معاشرت سے بی تعلق رکھتے تھے کچھکا خیال ہے کہ آئی کا انسان مائنی کی اس نوع کی برلی ہوئی جون ہے۔ جودت کے ساتھ شعوراور ہیت میں ہمتر ہوگی، مامرف سائنس اس نظر بدی کئی سدد کرتی ہے بلکد نیا کی تاریخ اورا بہت کو بحضے کا اہم ترین ماخذ سمجھے جانے والے ونیا کے تمام بوسے خداہب بھی اس مغروضے کی تروید کرتے ہیں البت قدیم صحائف مروان وں اور تاریخ میں اس مغروضے کی تروید کرتے ہیں البت قدیم صحائف مروان وں اور تاریخ ہی اسے انسانوں کا ذکر ملک ہے۔ جوانہ ان بلند قامت رکھتے ہے۔ حوانہ ان بلند قامت رکھتے ہے۔ جوانہ ان بلند قامت رکھتے ہے۔ جوانہ ان بلند قامت رکھتے ہے۔ حوانہ ان بلند قامت رکھتے ہے۔ حوانہ ان بلند قامت درکھتے ہے۔ حوانہ ان بلند تا بلند تا بلند کی بلند کا بلند کی بلند کی بلند کے ان بلند کی بلند کا بلند کی بلند کی بلند کے بلند کی بلند کی بلند کے بلند کی بل

ال بات كويون مجاجا سكت بكر احلياتى تبديلى كالرانسان كے قد وقامت بصحت اور اوسطا عربر تو پر سكتا به مراس كا الرانسان كى قد وقامت بيل بعض انسانوں كوايك فائق كا كتات نے اسے تخليق كيا بعض انسانوں كوايك دوسرے بريجي معاملات مثلاً طاقت، قد وقامت اور ملاجيتوں ميں فوقيت حاصل رى اور دنيا كے مختف خطوں ميں آباد انسان قد وقامت ، طاقت، جلد اور بالول خطوں ميں آباد انسان قد وقامت ، طاقت، جلد اور بالول خطوں ميں آباد انسان قد وقامت ، طاقت، جلد اور بالول تحریک اور بین تعتب ميں آبک ووسرے سے مختف نظر آتے ہیں۔

تاہم آ ٹارند ہرنے کی ایکی چیزیں وریافت کی ہے۔
ہیں جنہیں دیکے کہ امارت ایک چیزیں وریافت کی ہے۔
ہیں جنہیں دیکے کہ امارے ذہنوں میں بیروال اجرتا ہے کہ کیا کہ کی اس ذہن پر فیر معمولی جسامت اور بلندقا مت کے لوگ رہے تھے؟ اوراس موال کا اجرتا میں فطری امر ہے کیونکہ بہت سے قدیم آ ٹار اور محائف وواقی اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دس بارہ قت یا اس سے محل باندقا مت انسان ماضی عمل موجود تھے۔
بلندقا مت انسان ماضی عمل موجود تھے۔

آئ بھی دنیا میں آٹھ فٹ قدر کھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں مرایک آوا سے افرادی تعداد بے حدکم ہے دومراان کا بیجشہ کی بیاری یا غیر معمولی حیاتیاتی کر بڑکا تیجہ ہوتا ہے وہ زندگی کے عام معمولات بخو فی انجام دینے ہے قاصر ہوتے ہیں جبکہ اسمی کی دیویکل اقوام طاقت میں ابنی مثال آپ تھیں۔ بینائی ،ہندی مامرائیلی اور مسلم روایات میں ہمیں کی دیویکل انسانوں کا تذکرہ ملاہے۔ تاریخی ومتاویزات میں عوج بن عنق بای

دہویک محض کاذکرماتا ہے ای طرح حضرت داؤڈ نے جالوت تا کی ایک قریدہ دہاند قامت محض کول کیا۔ طوفان نوح سے قبل دہوقامت فی کی کی دھرت اور یس نوح سے قبل دہوقامت فی کا تذکرہ حضرت اور یس سے منسوب کتاب (Book of Enoch) و ربک آف جو بلی جی بھی ملتا ہے۔ ان کتابوں کے متعلق بہود ہوں کا خیال ہے کہ یہ منسوخ ہوچکی جی توریت میں تنظیم کو جہار (Giant) اور طاخوت (Tyrant) ہے تشہید دی ہے۔ توریت میں تو ویت اور اور ان دی ہے۔ توریت میں تو ایس کو قاد اور ان دی ہے تو ایس الحققت اقوام کو خدا کے بیٹوں کا تام دیا تھیا، جنہوں نے زمین پر آکرانسانوں میں شادیاں میں دوراس کے نتیج میں دیو بیکل قومی وجود میں آئیں۔

توریت کے موجودہ تنوں میں موجود ہاب پیدائش جس میں کا ننات کی تحلیق آفرینش کی بات کی گئے ہاں میں دیو تیا مت انسانوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں جبارے تام سے بیکارا کیا ہے۔

ر جمہ"ان دنوں میں زمین پرجبار استے تھے۔ یہ عی قدیم زمانے کے سور اہیں جو بوے نامور ہوئے۔"(توریت، کماب پیدائش باب6 آیت4)

اس قوم کا تذکرہ تر آن مجید کی سورہ ماکہ: آیت

22 مل مجی بیان ہوا ہے، اور توجی بات بیہ، کہ توریت

کاطری آبیں تو م جبارے نام ہے تی پکارا کیا ہے۔ دینی

تفاسیر میں ہے، کہ فرعون سے دہائی پانے کے بعد جب تی

امرائیل معرسے واپس بیت المقدل شی اپنے باپ

داواحضرت یعقوب کی سرزمین پر پہنچ تو دیکھا کہ یہاں

مالقہ ناک ویو بیکل توم تبضہ جمائے بیمی ہے وہ براے

مالقہ ناک ویو بیکل توم تبضہ جمائے بیمی مقداد تدی حضرت

موری نے اپن توم سے قربایا ، کدان سے مقابلہ کرواورائی

مرزمین واپس لو تو بی اسرائیل محالیوں کے دیوکی مائنہ

مرزمین واپس لو تو بی اسرائیل محالیوں کے دیوکی مائنہ

مرزمین واپس لو تو بی اسرائیل محالیے ، اور ان سے مقابلہ

کرنے سے افکاد کردیا۔ اس نافر مائی کی پادائی میں وہ

عالیس برن محرائے سینا می سرگرواں دیے۔

عالیس برن محرائے سینا می سرگرواں دیے۔

قوم شود کے بارے میں کھی بیان کیاجا تا ہے کہ بیا انتہائی طاقت درلوگ تصر جو چٹانوں کوکاٹ کران میں اپنا

محرینالیتے تے اس قوم کے آثار آج بھی کائی حد تک درست حالت میں موجود ہیں۔

قدیم معرکے دریافت ہونے والے آثار ہی گی مقبروں کی دیواروں پرائی هیمیس کی جی جن جی اوسط قد وقامت کے ساتھ دیوبیکل انسانوں کو می دکھایا گیاہے۔ اس کے علاوہ اہرام معرسمیت دنیا کے گی انو کھے طرز تعمیر اور بھاری پھروں سے بی عمارات کے بارے میں جہاں کی نظریات موجود جیں وجی بی تیاس میں کیاجا تا ہے کدان کی تعمیر دیوبیکل اقوام کے ہاتھوں انجام پائی ہوں گی۔

قدیم سحائف اورآ فارے یہ بات سائے آئی

ہے کہ آج کی طرح اوسا قد کے اورید یوبیک انسان ایک

علی وقت میں دنیا میں موجود تھے گرید ہو قامت لوگ مختلف
وجو ہات کی بناپر عام انسانوں کی طرح اپنی بقاء قائم ندر کھ

مکے اوران کا وجود صفی ہت ہے مٹ گیا۔ آج ان کا ذکر

تاریخ کے اوراق یا دریافت شدوقد یم آفار میں بی ساہے

اس ملیلے میں سب سے اہم جبوت کوہ آ دم پر موجود ایک

بہت برے انسانی پاؤں کا نقش ہے جس کے بارے میں

خیال کیا جاتا ہے کہ بیاس و نیا میں آنے والے پہلے انسان

کے یاؤں کا نشان ہے۔

مرى الكا كے شلع رتنا پور على بھاڑ يوں كا ايك مرسرر وشاداب سلسلد ب بھال آج آيك بلندرين بھاڑى ہے سقاى لوگ سرى بدا (مقدى قدم) كانام ديے ہيں اور دنيا مجر جن بيد كود آدم ہے مشہور ہے دنيا مجركے سياحوں اور مختلف غدا ہب كے مانے دالوں كے لئے يہ جگہ بوى كشش ركمتى ہے۔ سات بزار تمن سوف بلنداس چوٹی برنی ایک خانقاد میں ایک گڑھا بنا ہوا ہے جو پانچ ف سات التی لمبااوردوف سات التی چوڑا ہے۔ اس گڑھے سات التی لمبااوردوف سات التی چوڑا ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤل كانقش ہے۔ اس پاؤل كے نقش كی لسبائی اور چوڑائی ہے كى جمی انسان كے جم كے قد كا اندازہ 15 ف شركا الدادہ

مسلمانوں کی اورائل کتاب کی اکثریت کا مانا ہے کہ بنتش پاحفرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اس حوالے سے بیر قیاس آرائی کی جاتی ہے کہ حضرت آدم کوجب

Dar Digest 55 August 2015

جنت سے ذہین پر بھیجا گیا۔ تو وہ خطارض کے ای مقام پر اترے تھے، بدرہ مت کے مقامی باشندوں کے مطابق سے نشان بدھاکے پاؤں کا ہے، اور ہندولوگ اس مفش پاکواہے بھگوان شیوے منسوب کرتے ہیں۔

ای طرح مواز کینڈ (جؤبی افریقہ) کی مرحد پرآ بادیدی (Mpaluzi) نائی شرک قریب اہر افریات کو کیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کا کیات شریباً کوف بیرکانشان شبت ملا جس کی کمبائی تقریباً کوف ہے۔ اہراد ضیات اس کی قد قامت کا اندازہ 20 کروڑ سال سے ذیادہ لگتے ہیں۔

ہندوستان کی دیاست آ مرحرابردیش اور کرنا تک کے درمیان بنگورے 122 کلومیٹر کے فاصلے پرکشی نامی ایک گاؤں میں بھی دیوقامت انسان کے بیروں کے نشان دریافت ہوئے جنہیں اب دہاں کے مقامی باشندے کی مقدی سی کاقدم مان کر پوجے ہیں۔

2002ء على امركى رياست كيليفود نياككولينلا يشل بارك على بحى ديوقامت انسان كي ويرون ك

نشان دريافت موئے۔

1908ء شمامر کی ریاست فیکساس می گلین روز کے مقام پرانسان اورڈائنا ساز دونوں کے ویوبیکل بیروں کے نشان طے انسان قد موں کے نشان کے جم سے اعمازہ لگایا جاسکتاہے ،کہ یہ انسان کا میٹر (13 فٹ) قد وقامت رکھتا ہوگا۔ 1958ء شمانی میں کونے کی ایک کان میں کھدائی کے دوران ایک چٹان کوؤڑ ڈاکیا تواس کی اعدد نی پرتوں شما کی انسانی ڈھانچ سالگانی یہ پرتیں ایک انسانی ڈھانچ سالگانی یہ پرتیں ایک کروڑ وی طالبی یہ پرتیں ایک کروڑ وی طالبی یہ پرتیں ایک کروڑ وی طالبی یہ پرتیں ایک کروڑ وی الکوسال پرانی تھیں۔ای ڈھانچ کی دریافت اس بات کا جوت تی ،کساس قدرقد کے دورش کی انسان کا وجود تھا۔ شروت تی ،کساس قدرقد کے دورش کی انسان کا وجود تھا۔

اکا 1926 میں بیستر کریک، بونا کائی وایال ہول ماگن (کو سننے کی کا نیس) میں کھدائی کے دومان دوہ نے انسانی دانت برآ مد ہوئے شخصان دائوں کود کھے کر ماہر ین بید اندازہ قائم کرتے ہیں۔ کہ اس دورکا انسان بیسے حیوانات کا کوشت کھا تا ہوگا۔ کیل فررنیا کے ماطی علاقے

اوپوک رہنچو ہیں 1833ء ہیں کھائی کے دوران ایک از ان کی وران ایک از ان کی وران ایک ہے اور ان ایک ہے اور ان ایک ہے کہ ان ان کی دوران ایک ہے کہ دوران ایک ہے کہ دوران ایک کروڑ سال پرانے تھے۔ اس ہے جی ہم اس سارے پرانسان کی قد قامت کا اندازہ دکا گئے ہیں ہے وہ انچوایک ہونکی علاقے ہیں ہا وراس کے ساتھ چنداوزار اور ہنجو یک علاقے ہیں مالا تھا، اوراس کے ساتھ چنداوزار اور ہنجو ہیں نہ ہنچو ہی سے جن پر بجو ہیں نہ آنے والی علامات بنائی گئی تھیں۔ کھوئی دون کے بعداس و مالی کے مالی کے مالی کے مالی کے مالی کے انداس کے مالی کو ایک ہا پر پوجا کہ دوران کی مقائم کی ہا پر پوجا کہ دوران کی مالی کے مالی کے مالی کے دوران کے انداس کے ساتھ کی مالی کے دوران کی ایک انہم کڑی پر تھیک کر دوران کی ایک انہم کڑی پر تھیک کر دوران کی اندان سے متعلق ایک انہم کڑی پر تھیک کر دے کے دوران کی اندان سے متعلق ایک انہم کڑی پر تھیک کر دے کے دوران کی انہم کڑی پر تھیک کر دے کے دوران کی انہم کڑی پر تھیک کر دوران کی کھوئی کر دے کے دوران کی انہم کڑی پر تھیک کی کھوئی کر دوران کی کھوئی کی کھوئی کر دوران کی کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کا کھوئی کی کھوئی ک

**☆....**☆....☆

کیلیفورنیا کے ساحلی علاقے میں ساتا روز آئی
لینڈ پرایک ایسے دیوقا مت انسان کا ڈھانچہ لا تھا۔ جس
کے دائتوں کی او پری اور پکلی دودو قطاری تھیں۔ ان
دائتوں کی ساخت سے بیدل چسپ اندازہ لگایا گیا، کریے
دیوقا مت انسان اس دور کے چھوٹے ہاتھیوں کو کھا کر گزارا
کرتے بول کے۔ اور قالبًا ای لئے اس علاقے میں
تچھوٹے ہاتھیوں کی سل ختم ہوئی ہوگی۔

1891ء شی ایریزدنا شی آیک تجارتی عمارت کی تخیر کے لئے کھدائی کے دوران پھر کا بنا ہوا ایسا تا اوت اللہ جو حنوط شدہ الاشوں کور کھنے کے لئے استعمال ہونے والے تا بدوں سے مشابہ تھا۔ اس میں ایک دایوقا مت انسان کے بہت واضح آتار ہے، مگر لا کھوں سمال کے تقدرتی ممل میں وہ اب داکھ کا ڈھیرین میکے تھے۔

دریائے نیسی (Tennessee) کے دہانے کے زویک براکش (Brayton) کے مقام پرایک چمان پر بھی ایک داو قامت انسان کے پیر کے مثان ملے۔ اس یادس کی ایوسی کی چورائی 13 اٹھ تھی۔ جبد اس کی انگلیاں 6 تھیں۔ انہی چمانوں ٹی ذائد تھ کی کھوڑے

Dar Digest 56 August 2015

# W.PAKSOCIETY.COM

کے م کے نشانات یعی لیے، جو8 تا10 اٹی تھے ماہرین اے معلوم تاریخ سے بہت پہلے کے دور میں انسان کے محوڈ کے کا تالف کرنے کا اہم جوت فراہم قرار دیتے ہیں۔ ایک برطانوی اخبار" سڑانڈ" کے مطابق 1895ء

میں اینٹرم کاؤٹی ،آ ٹرلینڈ میں کھدائی کے دوران ایک دیوقامت انسان کا چھر نماڈھانچہ طاجس کا بوراجم رکاز(فرسل) میں تبدیل ہو چکا تھا۔س کا قد12 فٹ تھا۔ اس کازکو حقیق کے لئے لندن لا یاجانا تھا۔لیکن اس کے بعد وہ وسل کہاں عائب ہوگیا۔اس کا مجمد پنتہیں جل سکا۔

1950 می دہائی ہیں جنوب شرق ترکی ہیں وادی فرات کے قریب قدیم مقبروں ہیں کھدائی سے وادی فرات کے قریب قدیم مقبروں ہیں کھدائی سے ایک فوسل شدوانسائی ران کی ہٹری کی جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اس انسان کا قد 14 سے 16 فٹ بلند ہوگا۔ بدفوسل اران کی ہٹری کا وقت بلا کموفوسل میوزیم فیساس میوزیم فیساس

ارتھودیس شرالانڈونو (Liandudno) کے ساطی تھے۔ کے قریب آیا۔ قدیم تا ہے کا کان دریائت ہوئی ساطی تھے۔ کر رب آیا۔ قدیم تا ہے کا کان دریائت ہوئی ساتھ آرش سطح سمند سے 220 میٹر بائد ہے۔ اہم ین نے اس کان سے 200 و تصوف می آمد ہوئے۔ اور جرت کی بات ہے کہ اکٹر ہتھوڈوں کا ورن 60 ہوئے ورش استھال ہونے والے ہتھوڈوں کا وزن 10 یازیادہ دورش استھال ہونے والے ہتھوڈوں کا وزن 10 یازیادہ دورش استھال ہونے والے ہتھوڈوں کا وزن 10 یازیادہ دورش استھال ہونے والے ہتھوڈوں کا وزن 30 گارکوزنی دورش استھال ہونے والے ہتھوڈوں کا مراک ایک عام تدکائے کے اس کا می میں میر معمولی تدکائے اور طاقت رکھے والے کہ اس کا ن میں غیر معمولی تدکائے اور طاقت رکھے والے کہ اس کا ن میں غیر معمولی تدکائے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کا میں اور طاقت رکھے والے گارکی کی کے گئے کے دائے کہ اس کا میں غیر معمولی تدکائے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کی کر سے تھے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کی کر سے تھے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کی کر سے تھے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کی کر سے تھے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کی کر سے تھے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کر سے تھے۔ اور طاقت رکھے والے گارکی کی کر سے کہ اس کی کر سے تھے۔ اس کی کر سے تھے کر سے ک

اس نانے کی کان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ آج ہے 800 مال پہلے کائی کے عہد شراس کان شرود مکام کیا کرتے تھے۔
عہد شراس کان شرم فردور کام کیا کرتے تھے۔
یہ بی صور تحال ہونان کی قدیم تہذیب کے ملنے دائے تاروں کے متحلق بھی ہے۔ بحرا تھین کے جزیرہ

کریٹ کے ہیراکلین میوزیم میں گریٹ پر ہسنے والی بونان کی مینون(Minoan) تہذیب کے آٹارے ملنے والی کلہاڑیوں کودیکھ کرا تدازہ لگایا جاسکتاہے ،کدان کواستعال کرنے والے انسان غیر معمولی طانت اور بلندقد وقامت کے حال ہوں گے۔

بیات داخی رہے کد نیا کے ہر خطے کا تاریخ شی بی ایسے دیوقامت انسانوں کا تذکرہ ملا ہے تاہم سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے روایات میں دیوقامت انسانوں کے بارے میں زیادہ تر یا تمیں مہالنے کی آ میزش لئے ہوتی ہیں لیکن آئیس جنات کی کوئی سل یا آئیس کوہ قاف کے دیوقرار دیاجا تا ہے۔

جدید سائنسی بنیادول پرکی جانے والی تحقیق سے
ان دوایات کی پر کھان افسانو کی اتول کی پر بھی بٹائی جاری کے
ہم الحیاتیات کے ماہرین کا مانا ہے کہ جس طرح آئ
ہمی دنیا کے تحقیف خطوں بھی تحقیف رنگ اور نین نقش کا
پائے جاتے ہیں اوران بھی ناصرف رنگ اور نین نقش کا
واضح فرق موجود ہے بلکدان کی جسمانی ساخت اور قد بھی
ہمی تفریق پائی جائی ہے اس کی دجہ کی جگہ کے موکی یا
جغرافیا کی حالات بھی ہو کتے ہیں اور جینیا تی طور پر بھی
انسان ایک دوسرے سے محقیف ہوتے ہیں بالکل ای اطرح
ماضی بھی میں بھی تحقیف خطوں کے انسانوں کی قدوقا مت بھی
ماضی بھی بھی میں بھی محقیف خطوں کے انسانوں کی قدوقا مت بھی
فرق دیا ہوگا۔

کین ماہرین ایے تمام تر مفروضوں کے باوجود ابھی تک اس بارے بیل کوئی حتی رائے قائم نہیں کریائے کہ مامنی کی بیدد ہوقامت اور طاقت سے مجر پوراتوام کوں کر نابود ہوگئیں۔ جبکہ ان کے مقابل عام قد کانھ کے انسان آج تک اپنی بقاء قائم رکھے ہوئے ہیں۔

ندمی اسکالیز کے مطابق ماضی کے دیویکل لوگ ای طاقت کے نشے میں چوراس دیمن پر شراور فساد بھیلانے کئے تنے اوراس وجہ سے بیاعذاب النی کا شکار ہوگئے جبکہ سائنس ابھی اس موال کا جواب ڈھویٹر رہی ہے۔

2

Dar Digest 57 August 2015

تحري:اے وحيد قسط نمبر:123



# وه واقعی پراسرارقو تو س کاما لک تھا،اس کی جرت انگیزاور جادوئی کرشرسازیاں آ ب کوونگ کردیں گی

گزشته قمط کا ناصه

" كمركة ك لك كن كرك جراع سن ولوكاك بيالفاظ سنة ي خليق الزمان إلى جكدد لل كرده محف ان كاحلق فتك بوف لكاء انہوں نے خودكوسنجالا ادر دولوكا سے فالمب ہوئے۔ مال صاحب بن ان الفاظ كو بحدثين بايا۔ بين كرد دلوكائے جواب دیا۔ ویل عرف فی محیل میلنے والاح یل عربی موجود ہے، ابھی چدمن بعد آپ کے سامنے ساری حقیقت کا کر آجائے گا۔ مجردولوكائے كي يور كرو يوارك جانب بوك مارى تو ديوار فى وى كى طرح روش موكى اور ايك بيول نظرة يا اس بيول نے سادى يول ين كول دى اور جريد بات سائية كى كالتى الرمال كيموف بعالى في على يدونى كيل كابازاد كرم كرد كما تفا انہوں نے اپی خود فرضی اور مطلب بری کے ذریعہ سی کھیل کھیل کے ظیق الر مال کے سارے سے اور خود فلیق الر مال میال بوی ختم ہوجا تیں مے تو پری حریلی رسلیم الر ماں کا تبضه موجائے گا اوران برکوئی تھم چلانے والانبیں ہو گا۔ بیجان كرظليق الز مال بہت دل برداشتہ وئے ، خررداو کا کے سمجھانے بروہ یکھ پرسکون ہوئے۔ مجردواو کانے ایک روزشام کےوقت ویل می آیااور بال كري على خاعدان كے سارے افراد كوچم كيا اور بولا -" برآ دى اپن اپن جكه خاموى سے بينيس اور جو بحى نظر آئ اس ي رصیان رکیس ۔ پورے بال عل موت کی خاصوتی طاری ہوگئ تو رولوکائے کچے پڑھ کرروشندان کی طرف پھو تک ماری توجد سیند ى كرد ع من كدايك بولدوشدان عاعدة تا نظرة يااور كراس بولد في ابنانا منيم الزبال بنايا جو كفلق الربال كابوابينا تا۔ بے اللے مارے والی کردہ محے مجراس میولد نے ساری حقیقت کھول کرد کادی۔ کرجرے بچا سیم افرمال نے بہمارا خونی كميل ولى ش كميلا ـ اور بريولا احماب من جالا بول يرى سب عالى بكرير ين شروعا يم مفرت كياكري اور جب بال عردوقي موكى توسب في ديكما كرسليم الزمال اوران كى بوى افي افي ملك بدسده يزع بي ان كى روح ففس عضری سے پرواز کر کی تھی۔اور چراس می کی کا بھی جاتی تشمال نہ ہوا۔اس کے بعدرواو کاوالی آ کیا۔اس نے ہاتھ مندوسویا اورایک گاس خفایانی بینے کے بعد بستر پر لیٹ کرکزرے حالات اور واقعات کے متعلق سویے لگا۔

(ابآ کے پڑھیں)

ہے کہ وہ جھسے بہت مجت کرتی تھیں۔
خالہ کر بین ہمارے محلے ہی میں رہتی تھیں
ادرا کثر ہمارے ہاں آیا کرتی تھیں محلے والوں کوان کے
یاگل ہوجانے کا بہت صدمہ ہوا تھا ادر کیوں نہوتا کہ وہ
ہرخض کے دکھ درد کی ساتھی تھیں،ان کے شوہر کی وفات
کوکانی دن گزر چکے تھے،ان کا ایک بی لڑکا تھا امجد جوائی
مال کی طرح خوش اخلاق ادر ملنساز تھا ، امجد کی شادی ش

وہ ایک سرقمرتی ہوئی شام تمی، یمی جگت فال کریمن کا بہت وہ سے بیچھا کردہاتھا جو جھے سارے شرق میں گرائی اور کی ایک سرقمی اگر چہ فالد کریمن لوگوں کے خیال میں باگل ہو چکی تیس، محرفداجائے کیوں میراول بیات مانے کو تیار نہ ہوتاتھا کو تکہ وہ اکثر اسے ہے ک باتیں کہ جاتی تمیں کہ عمل دیگ وہ جاتی تمیں کر عمل دیگ وہ جاتی تمیں کر اس کے باکل بین برافسوں کو گرائی وہ بی وہ بیال بین برافسوں کرتے ، محر میں نجیدگی سے سوچنا اور فائدہ اٹھا تا کہی وجہ

Dar Digest 58 August 2015

Seanned By Amir





ہوداور پورے محظے على ابرالبراكر كاتى پحرتی تقيل، خالد كوت خير ابنا ہوش شقا لوگوں نے امجد كى تنبائى كود يكھتے ہوئے اس كى شادى كرادى تقى خالد كاكام تو تمام دن شہر كى سؤكوں اور گيوں على مارے مارے پھرنا تھا۔ كى نے بچھ دے ويا تو كھاليا، ورنہ يوں عى كھائے ہے بغير پھرتى رائيں اور دات كوكى وقت يا تو كھر آ پڑتى يا قبرستان على ايك فوقى پھوفى تاريك كوتمرى على بيراكر كيتى ۔

ایک دن جی کام سے بازار کی طرف جاد ہاتھا تعورُی دوری کیاتھا کر سائے ہے ایک جنازہ آتا ہوا دکھائی دیا جی خاسوتی سے ایک طرف ہوگیا، جنازہ گزرجانے کے بعد جی نے اچا تک چیچے کی طرف دیکھا، جنازہ نامعلوم کیوں چی سڑک پرددک لیا گیاتھا۔ جی نے سوچا چلوچل کرد کھنا تو چاہئے آخر بات کیا ہے؟ فی راہ گیر بھی چلتے دک کے تھے۔ جی جودہاں پہنچا فرخالے کریمن کو کوڑے دو بھا، جو بچوں کی طرح میت کا سنہ و خالے کریمن کو کوڑے دو بھا، جو بچوں کی طرح میت کا سنہ و خالے کریمن کو کوڑے دو بھا، جو بچوں کی طرح میت کا سنہ جانے بے چاری کی دکھویل پاگل ہوگئے ہے۔''

لوگ جناز وافعا کرآ کے بڑھ گئے ، فالد کے بے دیات والی جناز وافعا کرآ کے بڑھ گئے ، فالد کے بے دیات وران بی میلوں کا راز جاننے کے لئے میں فالد کا چھا کرد ہاتھا، ماید آج رات فالد کی کھی ہوں۔

شام دُعلے میں نے آئیں دُموند لیا اوراب وہ مجھائے بیجے لگائے سارے شہر می محماری تھی ہیے

انیس علم ہوگیا مواور مجھے تھکا دینا جا ہتی موں کہ آپ ہی تنگ آ کرلوث جائے گا، مگر شی آو ان کے جملوں کا راز جانے کے لئے بے جین تھا .....

اجا تک فالد بری طرف مزیں اور بن ان کومزتا د کید کرجلدی ہے خود کئی مزی ایا اب حالت بیتی کہ بن ان کے آھے تھا اور وہ بحرے چیچے۔ بن کچود دور بے تعلق کے سے انداز بن چلار ہا اور پھر چیچے کی طرف دیکھا کہ فالد اور کسی طرف نہ نکل کی ہوں ، کین بی مضحک کررہ گیا، خالہ جھے ہے ایک قدم چیچے کھڑی ہوئی جیب انداز می مسلکھلا کرہنس دی تھیں۔ کہنے گیس۔ آت شاید زیادہ می مسلکھلا کرہنس دی تھیں۔ کہنے گیس۔ آت شاید زیادہ میکرنگا تا بھردہا ہے۔''

میں نے کمیانی بلی جنے ہوئے کہا۔"ایک توکوئی بات بیں خالدیں کمر عی دل بیں لگا بھو سے نکل آیا تھا کہ تم ل کئی۔"

فالہ پر بنے لیس اور پر ڈائٹے کے سے انداز یں پولیں۔" جموت نیس بولا کرتے اورائی فالد کے منہ رجوٹ بول دہا ہے۔ یس سب جائی ہوں۔" یمی نے جرت زدہ ہوتے ہوئے کہا۔" فالدنہ جائے تم کیا سوج ری ہو، جھے بیس معلوم کیآ فرتم کیا جاتی ہو۔"

وہ بولیں۔ ''آمیرے ساتھ تھے بناؤں خیردار زبان بندر کھنا۔ میں نے بزی مشکل سے اس شہر میں رہنے کی اجازت کی ہے۔ کہیں او وقت سے پہلے می جھے یہاں سے لکلوادے۔''

میں تیران جران خالدگی با تیں منتار ہا، کر بجھ میں کھوشا یا مہاں میں نے بیشم ضرور کھالی کہ"جو بجھ دیکھوں گاجو پچھٹم کیوگی اس کا کس سے بھی ذکر فیس کروں گا۔" اس پر خالد نے کہا کہ"ا تھا تو میرے چیجے بیجھے

הל בשבוננונים"

ہم دوتین گلیوں سے ہوکرایک تاریک گلی شی داخل ہو گئے، خالہ مجھے اس کلی کے ایک مکان کے دردازے کے سامنے کمڑی نظر آئیں۔ کلی بالکل سنسان پڑی تھی دراصل بیرمکانوں کی پشت تھی گلی میں ایک ملکجا

Dar Digest 60 August 2015



ما بلب جل دہاتھا، اس کی زرو زرو مدھم روشی گلی کے اندھرے کودور کرنے بین بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ اندھرے کودور کرنے بین بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ بین احتیاط سے چلنا ہوا خالہ کے پاس بی گئے گیا۔اچا تک انہوں نے دروازے بردستک دی۔دستک کا انداز بتارہا تھا کہ دواس مکان کے مکینوں سے واقف ہیں، پھر بھی گئی

موال مير عذبن ش كردش كري تع-

اچا تک دروازہ کھل گیا۔ اندر تاریکی ہی تاریکی میں اور کی میں اور کی میں اور کی میں۔ خالہ جلدی سے اندر چلی کئیں۔ بین میں ان کے بیچنے اندر چلا گیا۔ میر سے اندروافل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ بیس نے آئیس بھا کر دروازہ بند کرنے والے کود کیھنے کی کوشش کی محر مجھے کچھ تنظرنہ آسکا۔ خالہ اندرجا کر غائب ہوئی تھیں جھے دحشت ی ہونے کی اور بی بڑیوا کر تیزی ہوئی تھیں جھے دحشت ی ہونے کی اور بی بڑیوا کر تیزی سے اندر کی طرف یو حا۔ کرے سے تنظیم بی میں اس کے میں اس کے میں اس کے کوئی تیں میں اس کے کوئی تیں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کوئی تیں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیں دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیں دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیں دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیں دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی بیرانی کوئی تیس دہتا۔ میں دیرانی جھائی۔ کی بیرانی کی دیرانی جھائی ہوئی تھی۔ کی دورانی میں دیرانی کی بیرانی کی کی در بیرانی کی در ان کی کی در کی کی در بیرانی کی کی در کی کی در کی در ان کی کی در کی کی در کی کی کی در کی در کی در کی در کی در کی کی

اسے بی جھے ہے جھے کی کودگود کر چلنے کی اور آئی۔ بی بھے اپنے جھے کی کودگود کر چلنے کی اور آئی۔ بی نے بھی کرد کھا گروہاں تو بھی بی نہ قالہ میں فالہ کوآ واز دینے بی والاتھا کہ اس دفت ایک کرے بی ردی نظر آئی اور بی بادل ناخواست ای طرف دوڑتا چلا گیا، اب بھی اس مکان سے خت وحشت ہوری تی مالہ جھے ایک ہوتے ہی خالہ جھے ایک کونے بی وائی ہوتے ہی خالہ جھے ایک کونے بی ردی ہوئی چار پائی ہی بھی نظر آئی میں اور بی بوکھلا یا ہوا ساان کے پاس بیٹھ گیا۔ سامنے آئی بھی تو کی اور بی بوکھلا یا ہوا ساان کے پاس بیٹھ گیا۔ سامنے آئی بھی پوایک کری موم بی روش کی۔

وفت آستاستگرردباتها، می فالدی عجب ی فاموقی سے قل آس بہلوبدل رہاتها، ایک بار میں نے فاموقی سے قل آس بہلوبدل رہاتها، ایک بار میں نے بلانا بھی چاہاتو فالد نے جھے اشارے سے فاموش کردیا۔ رفتہ رفتہ بھے پر فنودگی طاری ہونے گی اور میری آسکسیں بادجود کھی رکھنے کے بند ہونے گیں۔

اما مک ش نے چوک کرآ تھیں کھولیں جھے باہر محن کی طرف کی عورت کے کراہنے کی آ واز صاف ساف ساف دروکرب کے ساتھ کراہا ۔۔۔۔۔

بس نے دہشت ذوہ ہوتے ہوئے خالد کی طرف
د یکھا جودروازے کی طرف نگاہیں جمائے بیٹی تھی۔
جیے انہیں کی کا تظارہو، جی نے ان کے چیرے برکوئی
بھی تاثر نہیں دیکھا اور جی ایک بار پھر چونک اٹھا، اب کی
کے ایک ٹا تک پرامچل انچل کر چلنے کی آ واز آئی اور پھر جو
کے جی جی نے دیکھا ،اس نے جرے ہوش اڑا کرد کھ
دیے، جی خوف دوہشت سے جہل کر کھڑا ہوگیا۔
دیے، جی خوف دوہشت سے جہل کر کھڑا ہوگیا۔

میرے مانے ایک چیس پہیں مالہ مورت جو بھی بہت فویصورت رہی ہوگی ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ کرب واذبت نے اس کے فتش و تکارکو بگاڈ کرد کھ دیا تھا۔ اس کا دابنا ہاتھ شانے ہے کٹا ہوا تھا اور ہا کیں ٹانگ کھنے ہوئے اصفا کو اپنے دوسرے ہاتھ میں تھا ہے ہوئے تھی، شانے اور کھنے ہے تازہ تا و خون فرش پرگرتا ہوا تھی ہوں ہاتھا اس کے سینے میں ایک مراکز ھانظر آتا تھا، جسے کہاس کا دل نگال لیا کیا ہو، اسکا اور خوبصورت نے بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اور خوبصورت نے بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اور خوبصورت نے بالکل اس حالت میں کھڑے ہوئے اعسال نے ہاتھوں میں سنجالے ہوئے ہوئے اعسال نے ہاتھوں میں سنجالے ہوئے تھے، ان کی معصوم نگاہی التھا میں اور فریادیں لئے ہوئے تھے، ان کی معصوم نگاہی التھا میں اور فریادیں لئے ہوئے تھے، ان کی معصوم

"بعگوان کے لئے! میر سد کی من کوشائی دے دوماں، میں انتقام کی بیای ہوں، اپنے اوراپ نردوش بالکوں کے۔"

نے بی اب کانی آئے بوھ آئے تھے، رو تھٹے کوے کردینے والاستظر تھا۔ وہ چریولی۔

Dar Digest 61 August 2015

" مجمع اس آگ سے بچالو، بھگوان کے لئے میری سہائٹا کرو، میں کی برس سے آگ میں جل رہی ہوں،میری آ تماکوشائی دےدوماں۔"اور مجرووسسکیاں لینے گئی۔

بیسب کیمیری مجدے باہر تعاادر خالہ تھیں کہ
اب بھی خاموش بیٹی تھیں، آخر انہوں نے اپنی اس تجیب
خاموش کوتو ڈا۔ '' میں ای لئے یہاں آئی ہوں میری
پکی، کیا توجھے اپنی کہائی شائے گی، میں دعدہ کرتی
ہوں ۔۔۔۔۔'' اوروہ آیک دم خاموش ہوگئیں نہ جانے
کیوں ۔۔۔۔۔خالہ کی شفقت بحری باتوں سے میری بھی کیو
ہمت بندھی اور میں اٹھ کر پیٹے گیا، محروبی سوال کہ یہ سب

اس مورت نے ایک نگاہ میری طرف والی کیسی حرب تھی اس کی نگاہوں میں اور مجروہ خالہ ہے مخاطب ہوئی۔ مخاطب ہوئی۔

"مال جھا بھا گن کی جیون کھا تو بہت لمی ہے پر ش جا بتی ہول کہ تم میری بہتا س لواور می میری اچھا ہے۔"اس نے سکتے ہوئے کہتا شروع کیا۔

ایک دن میراجی بے کل سا گریس آیا، یل نے اس کے من کا جید جانے کی ام پیا کی پروہ ٹال میا ہیں اس کے من کا جید جانے کی ام پیا کی پروہ ٹال میا، بی است سکھی رکھنے کی برطرح کوشش کرتی، پروہ سکھی نہ ہوتا اور اب وہ ہے ہے الگ الگ رہنے لگا تھا۔ دا توں کوا کیلا کرتا رہتا۔ وہ ایک دات کوا چا تک میں بند ہوکر بھوان جانے کیا کیا کرتا رہتا۔ وہ ایک دات کوا چا تک میودار ہوااور جھ سے بولا۔" دیوی جھے بیا لگاہے کہ مریندر کوشیر میں ویکھا گیاہے، کیول نہ تم بھی جاتے گیا وہ میں میریندر کوشی میں ویکھا گیاہے، کیول نہ تم بھی جاتے گی اور میں مریندر کو بھی ڈھونڈلوں گا۔"

اگے دن عی ہم شہر طے آئے ہمیں شہر آئے ایک برس بیت گیا محرسر بندرکا کوئی پیدندلگا بہاں آگر شہر نواس بالکل می بدل گیا تھا۔ اب دہ ذراذرای بات پر بھر سے لڑ پڑتا نہ جائے رات کو کس سے آتا۔ میچ کو جب میری آگھ کھنی تودہ پڑاسوتا ہوتا۔ اس نے ان پانی بالکل تیاگ دیا تھا، اس کے منہ پر مجیب می ادامی جیلتی جاری تی جے دکھ کر جھے ڈرسا گلنے لگا تھا۔

ایکدات ایا تک میری آکوکل گئی۔ جھے ایمالگا بیے کوئی سک رہا ہو، ہی نے ادھرادھرد یکھا شھالواں کی کھاٹ فانی پڑی تھی ، ہی گھبرا کراٹھ کمڑی ہوئی ای سے سل فانے ہے کرا ہے گی آ داز سائی دی ہی ڈرتے ڈرتے ای طرف بوجی اور دروازے کی جمری ہیں ہے اندر جھا انکا اور ہی دھڑا مے گر پڑی۔

میرے پان نے ایک آٹھ نوسال کے بالک کواپنے ہاتھوں سے دبار کھا تھا اوراس کے ایک ہاتھ کو کینے ہاتھ کو کینے سے الگ کردیا تھا اور لیے چاتوں سے اور لیے چاتوں سے اور لیے چاتوں سے بعنجوڈ رہا تھا ، اس کا ول نکال کراپنے وائٹوں سے بعنجوڈ رہا تھا ، اس کے منہ پرشیطانی مسکرا ہمت تاج رہی تھی اس نے نگاہ افغا کر درواز سے کی طرف دیکھا اس کی آسمیس کی دیکتے ہوئے انگارے کی طرح دیکھا اس کی رہی تھی وہوں بی نہ تھا کہ یہ میرا پی شھی نواس

مج بہت دن چ سے میری آ کھ کھی، یس کچے در خالی خالی آ کھوں سے چیت کو کھورتی رہی، پریس نے

Dar Digest 62 August 2015

اچا تک شیر نواس کی کھاٹ کی طرف دیکھااور میں گھراکر انھ مینی ۔ شیر نواس تونہ جانے کب سے میٹا مجھے گھورد ہاتھا، اس کی آ مجھوں کی چک اور بڑھ کی تھی، کیا مجھے شیر نواس نے بی کھاٹ پر لٹایا تھا، اس نے مجھے انعتا و کچے کرکہا۔

" بھلا ہو بھگوان کا کردانی دیوی کی آ کھو کھی۔" اس کے اس طرح ہولئے پریس کھول ہی تواخی ۔۔
" کیوں کیا بھوک تلی ہے مہائے تی۔ کیا جلدی ہے بھوجن تیار کردوں؟" میں جان گئی تھی کہ وہ اب گھر میں بھوجن کیوں نیس کرتا۔ میں نے جوچوٹ کی تھی دوا ہے بھوجن کیوں نیس کرتا۔ میں نے جوچوٹ کی تھی دوا ہے بھوجی کیا اور کہنے لگا۔

"فین بیرسب میرو تبدارے من کی اچھا پوری کرنے کے لئے کرد ہا ہوں .....ین تمہیں سدا تکھی ....." اور یس نے اس کی بات کا ث دی۔

"شونوال - "آج بہلی بار میں نے اپنے پی کا نام لیا تھا، اس نے چونک کر جھےد کھا، میں نے کہا۔ " جھے کی شائق اور سکھ کی آشائیس ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں مالگنا چاہتی۔" اس سے میرے وہن نے سریندد کی مورتی میرے سامنے لاکر کھڑی کردی۔

" ہے بعگوان ایمیں میرے سریندر کو بھی ال راکھشش نے نہ مارڈ الا ہو نہیں بیل امیراسریندرزندہ ہے،ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔" شیونواس جیران حیران سا بھے و کھتار ہاادر بہت ہی تھمبیر آ واز میں بولا۔

"دیوی - عی تمیارے من کی بات من دہاہوں -"
میں نے بکا اکا ہوکراس کی طرف دیکھا، اس کے کھے پروی
پرامراد مسکراہٹ تھی ،وہ اٹھ کرمیرے قریب آگیا، اس
نے بریم جرے لیج میں دھیے دھیے ہے کہنا شرد ع

"میری کشمی! تم تو جائق ہوکہ ہمارے کوئی اولاد نبیں ہے، مجھے اولاد کی جشنی اچھاتھی.....ا تنابی بھگوان نے مجھے اولاد سے دورر کھا۔ بھی فراش ہوگیا تھا، لیکن ایک روز مجھے ایک بہت بڑے گیائی مہاراج کے اور میرے کچھ کے بغیر ہی انہوں نے کہا۔" بچہ چتنا نہ کر۔" یہ شہدھ

میرے کانوں سے ظرائے اور مخترانی کہ میں ان کے کہنے

اد تار بھتا ہوں اوران می کے کارکن میں آج شخی کا

اد تار بھتا ہوں اوران می کے کارکن میں آج شخی کا

ماکل بن کیا ہوں۔ بڑے بڑے گیائی میرے آگے کھے

منیں میری شخی آئی بڑھ گئی ہے کہ جے چاہوں کنیا

ادر من چاہوں اور جے چاہوں بالک دے ووں،

ادر من چاہوں شخی کے آگے کس کا بل۔ پڑتو اس شخی کو

د کھنے کے کارن مجھے کی کنیا یا بالک کا بردے (دل)

کھانا ہوگا اور دل اس سے نکالنا ہوگا جب وہ الاش مری

طرح ترقی رہی ہو۔

اگرول نکالنے سے پہلے منش مرجائے تو مجھے اپنے بریم کا دان دیناہوگا،درنہ میری تمام محنت اکارت جائے گی ادر مجھے بھر شروع سے بھرجاب کرناہوں کے۔'' دو بچھد بررکا در بھر بولا۔

"ہندو، بیجے بھوان کا ادتار اور سلے ، پہنیا ہوا بزرگ بجیس کے۔ میری اور تمباری پوجا ہوگ ہے ہی گئی دیوی ہے کم تو نہیں ہو، دیکھود یوی ، میری شی کا ایک چیوٹا ساکرتب دیکھو برخواگر تم نے ایک لفظ بھی کی ہے کہا تو مجھے ہا اور یہ دی گئی انتہا شدہ کی کہ جھوٹواس کی جگہ لیے لیے میری چرت کی کوئی انتہا شدہ کی کہ جھوٹواس کی جگہ لیے لیے سیاہ بالوں والا ایک ریجھ کھڑا تھا، محراس کا مشاب بھی شھے تواس جیسا تھا، وہ وہ تی آ واز میں بولا۔

" كيول د لوى ؟ ديمنى ميرى مبال محتى، يش جس روب من جا بول آسكيا بول-"

اور پھروہ انسانی صورت میں آ حمیا۔ میں پھٹی بھٹی آ تکھول سےاسے دیکھے جارہی تھی، اس نے آ مے یوے کرمیرے کندھوں پر ہاتھ رکھوئے۔

"کیاتم خوش نیس دیوی ....؟ دیوی بیس کچھ میں نے تمہارے کارن می تو کیاہے.... میں تم کوسکی د مکتاجا ہتا ہوں، دیوی اپنے چندر ما جسے کھ کو جھ سے نہ موڈو۔"

یں شیونواس کی باتوں سے میسلنے لی تھی ، کتنا سے

Dar Digest 63 August 2015

بنتے کے بعد میرے پن نے استے پریم سے باتم کی کھیں، پراچا مک شہر نواس کا وہ بھیا مک چہرہ میرے ماشنے آیا بھی ان فردوش ماشنے آیا جے رات میں دکھے چکی تھی ، جھے ان فردوش بالکوں کا خیال آیا جو تہ جانے گئی ماؤں کی گود سے چین لئے گئے تھے اور میرامر بعد دسساس کے خیال سے میری آئے میں آنو جرآئے۔ میں نے غصے سے شھرنواس کی اور دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا۔

" ہاں دیوی! سریدد امرہوگیا، پڑو ہاری جینٹ بے کارٹیل کی، اب ایک ٹیس کی سریدد اس مگر ش کھیلاکریں کے بڑم خوش میں ہوئیں۔"

رونبین بین است میں چلا پڑی۔ بھوان کے لئے ہے اتیا جار نہ کرو، بھوان جانے ہمیں کتے کشف افعان ہائے ہے اتیا جار نہ کرو، بھوان جانے ہمیں کتے کشف افعان ہائی سے ہے کہ بھوان کے چرنوں میں پڑو۔" میرے دل میں نفرت کا جولاوا کھول رہا تھادہ اہل پڑا۔ جمیدوائی اپنے کئے پر بچھتائے کے بجائے جمیع خونوار نظروں سے کھورتا ہوا ہا ہر چلا گیا۔ کچھ دیردوئے کے بعدمیری آگھاگی گئا۔

نیندش بھے ایا محسوں ہوا میسے کی نے زور سے جبھوڑا ہو، ہیں نے قبر کرا تھیں کول ویں، شیوزال مجھ پر جھا ہوا تھا اس کے ہوئ کمان کی طرح کھنے ہوئے تھے اوراس کے سفید سفید واثت بڑے جیب سے لگ رہے تھے، دولرزتی ہوئی آ وازش بولا۔" دیوی میراجاپ نشف ہوئے والا ہے، جھے اشانی دل چاہے جھے ابنا دل دسک ہوئے والا ہے، جھے اشانی دل چاہے جھے ابنا دل دسکو۔"

يس دركر چيخ بى دالى كى كده يولا-"ديوى مرى آئكمول يش ديكمو-"

میری نظری برساختدال کی آتھوں کی طرف اللہ کشی اور پر جسے میری آتھا۔۔۔۔میرے شریع سے اللہ کشی اور پر جسے میری آتھا۔۔۔میرے شریع سے اللہ آتھ سے بنانا جاتی ہوگی وہ جسے جاتی است کرکی، وہ جسے اللہ کر حسل خانے میں لے کیا، پھر اس نے جسے فرش اللہ کا کر حسل خانے میں لے کیا، پھر اس نے جسے فرش پر ڈال دیا اور گنڈا مرا اللہ اکر میرے کندھے پر دار کیا۔ میرا اللہ ویرکاٹ

والااوراس كے بعدول تكال كر چائے لكا۔

مرتے سے مری صرف ایک بی اچھائی کہیں اس پائی ہے کی طرح اپنااوران زدوش بالکوں کابدلہ لے سکوں جواس سے تہارے سامنے کھڑے ہیں۔ دیکھوا ان جی ایدی پیول ہیں جن کواس مور کھ نے مسل کرد کھ دیا۔ اس نے مجھے اس مسل خانے میں دہایاتھا جہاں ان بالکوں کے حالے پڑے ہوئے تھے ایک دن میری با تاجی میرے پاس آئیں اور دوروکر کہنے گیس۔

"اخداوشا إيبال كب ك يدى رب ك، اب تو كويمي بين بوسكاوه إلى بهت شكى دان بوكيا ب،اس عدائقام ليما تيرب بس كى بات بيس، يرثق اكركوني منش جاتى تيرى مهاكتا كري قوشايد."

میں فضب ناک ہوکراٹھ بیٹھی۔ دہیں مال تو فکرنے بیٹھی۔ دہیں مال تو فکرنے کر، بی ایسا بداروں گی کدوھرتی اور آگاش کانپ الشے گامیاتو بی اے زکھیں جبونک دوں گی یا بری آتما کرتی بھی بھی ہوجائے گ۔'' پھر بی اس پائی کا انتظار کرتی رہی بھروو ایسا جبیا کہ پھر گئی برس ورش بھرے سامنے شہر ایسی تھی گیا کہ بی باہر شہر کا سامنے تھی کیا کہ بی باہر شہر کی سامنے تھی کی کی کی کی بی بی بی کی کھی تھی ہے۔

میں نے اپنی تھا کی منشوں کوستائی کین اس کے نتیج بھی ہدمکان آ سیب زوہ ہوکررہ گیا۔ اب اس مکان آ سیب زوہ ہوکررہ گیا۔ اب اس مکان جوڑا آکردکا، میری چھا اس بندگی، بیٹواب تھا جوا تی بنی کے ساتھ سیر کرنے اس شہر بھی آ یا تھا۔ اس کی بنی بزی سندر ساتھ سیر کرنے اس شہر بھی آ یا تھا۔ اس کی بنی بزی سندر سیوک ڈرنہ جا کیں ہیں پھرانقام کی آگ نے جھے بے کی کردیا تو بس مجبورہ کو لواب کے سامنے آگئی، ٹواب کے سامنے آگئی، ٹواب نے سامنے آگئی، ٹواب نے سامنے آگئی، ٹواب نے بھے بے کا کرکر بڑا، اس کا ہارٹ نیل موگیا تھا۔ جھ سے اس کی بنی کا رونا تھیں دیکھا جا تھا، پھرائی ہوگئی۔ پھرائی ہو

میں بیسوج رہاتھا کر کیادہ جنازہ نواب ی کا تھا جے خالد نے رکواکراس کا مندد کھنے کی خواہش کی تھی۔ای وقت اوشا نے ایک نیچ کے سریر ہاتھ دیجیرلہ

Dar Digest 64 August 2015



/ PAKSOCIETY.COM

''ماں تی ہے ہیراسر بندر۔۔۔۔'' سریندرواقعی اوشا ہے مشابہت رکھتاتھا۔''میرا سریندری اس مورکھ پالی کا پہلاشکارتھا، ماں بی بھگوان کے لئے کچھ کرد۔''

می ظلم دیریت کی بیانوکی داستان می کرون پ
گیار مجھے ایسا محسوس ہور ہاتھا جھے اوشا میری اپنی بہن

ہمرے دل میں اس کے لئے ہمدوی کے جذبات
اجررے تھے، میری آ کھول سے دوآ نسوڈ طلک محے،
اچا کک مجھے دو خبر س بادآ کی ۔"جن میں شہر سے بچل اچا ہوجائے کا ذکر تھا۔ تو کیا ہے کام اس موذی کا تھا مال ہودی کو تھا الد جواب تک ہر بات فاموثی سے تی رہی تھیں پولیس۔
فالد جواب تک ہر بات فاموثی سے تی رہی تھیں پولیس۔
فالد جواب تک ہر بات فاموثی سے تی رہی تھیں پولیس۔
محسوم بچل کو خرورسکون ال جائے گا، کیا تھے بند چلاکہ مصوم بچل کو جواب کے بند چلاکہ وہموذی کہاں ہے ؟"

اوشابولی۔ 'زیادہ تو پیٹیں ، اتاجائی ہوں کدوہ گرکا کے اس پار پور فی دیش ہیں۔ 'اوراس کے ہوا کا ایک ذیر دست جمولکا کرے ہیں واض ہوا، موم ہی بجھ گئی، جھے ایسا محسول ہوا کہ جیسے کوئی دید پیکر برغدہ بر پیڑ پیڑا تا ہوا اوشا کی طرف جیٹا ہو، اوشا اور بچوں کی چیش بلند ہو کم اور معدوم بڑ گئیں ای لیمے ہیں نے خالہ کے ہیولے کو برغدے کی طرف اچھلتے دیکھا مثاید انہوں نے اس کو برغدے کی طرف اچھلتے دیکھا مثاید انہوں نے اس پر حملہ بھی کیا ہو، کیونگدان کے اچھلتے می کمرے میں ایک برحملہ بھی کیا ہو، کیونگدان کے اچھلتے می کمرے میں ایک اور جمیا تک بیول پر حمل کی کیا جو گئی ۔ ''خالم تیرا حشر ۔۔۔۔'' اور چر بروں کی گئی اور جمیا تھی دور ہوتی چلی گئی مالے دور ہوتی چلی گئی مالے دور ہوتی چلی گئی مالے دور ہوتی چلی گئی ۔ خالہ کریمن چلا کی ۔

"اس سے پہلے کرتو میرانگایا ہواز فم ماٹ ماٹ کر جرے میں تیرامرتن سے جدا کردوں گی۔"

کو جھے فالہ کریمن کے چیرے کے تاثرات تو نظرتیں آ رہے تھے گریہ آ وازان فالہ کی تو نہی جوایک بے ضرری مورت نظر آئی تھیں میں بھاڑ سامنہ بھاڑے آئھیں بھاڑ بھاڑ کراند جرے میں کھورد ہاتھا۔ میری بجھ میں بچھ بھی ندا رہاتھا کہ بیسب کیا ہے، جب فالہ نے

دوبارہ موم بنی جلائی توش نے دیکھا کہ جہال اوشا اور بچے کمڑے تھے دہاں صرف را کھ اوراس کے قریب تازہ تازہ خون نظر آیا۔

فالہ شندی سائس برکربولیں۔"بید خون ای موذی درندے کا ہے۔اس نے اوشا اور بچل کی روح کوشم کردیاہے، فیراس کا فاتمہ مرے ہاتھوں ہوگا۔"

اور عسن خانے کا فرق کھدوایا کمیاتی ہے کی بچل کے فوٹے پھوٹے و حالے پادرا یک بڑاؤھانچ برا مدہ اتھا۔
اس شام ہمارے ہاں والد صاحب کے ایک ورست عنایت اللہ صاحب تیام کی غرض ہے آئے دھان پان ہے آئی فرض ہے آئے اللہ عان پان ہے آؤں ہی تھے لین پولنے توالیا لگنا ہیے الرب ہوں، وہ ہمارے شہرے چالیس بینتالیس میل وور "سوی" گاؤں میں رہے تھے۔ پہلے تو وہ ہمارے شہر میں ہی رہے تھے۔ کر با تہیں کیوں چلے مجے تھے۔ میں بی رہے تھے۔ کر با تہیں کیوں چلے مجے تھے۔ ہی اتوں ہاتوں میں انہوں نے والد صاحب ہے کہا۔

ہاتوں باتوں میں انہوں نے والد صاحب ہے کہا۔

"ہمائی التہ ہیں معلوم ہے کہ جب میں پھلے مال

آياتها توايك فقيركاذكرتم سيكياتها يحراس وتت حالات

مجهاور تق مراس سال مجه عجب عجب واقعات رونما

Dar Digest 65 August 2015

ہورے ہیں۔ میں تویہ جمتابوں کہ امارے گاؤں پرجومیمیتیں آئی ہیں دوائ جاہدے نے کی دجہے آئی ہوئی ہیں۔ مرمری بات کوئی نیس مانتا۔"

چا عتایت کی اتی بات سے میں کچھ کھنگار میں نے جلدی سے کہا۔" بچا میاں ..... مجھے پوری بات سائے۔" کیونکہ بچا عتایت کی باتوں سے براد میان فورا اوشا کی طرف مڑ کیا تھا۔ برے شک کی دومری وجہ یہ تھی کدوریائے گنگا ہمارے شہرے کوئی سوسیل دور پر بہتا تھا اور بچا کا گاؤں گنگا کی طرف 15 میل پرے واقع تھا اور بیوی مقام تھا جس کا ذکر اوشانے کیا تھا۔

پہانے مرا کھا استان دیوکرایک لمی مانس لی اور بولے " بیٹے قصد دراصل یہ ہے کہ اب سے کوئی دراصل یہ ہے کہ اب سے کوئی دراصل یہ ہے کہ اب سے کوئی دراسک میدان سا تھا یہ کسی کی بھی ملکیت نہ تھا۔ کی کا شکار نے دہاں آتھ کر لمی تبرر کیمی، وہ چیخا ہوا بھا گا تھوڑی دیریش مارے گاؤں والے قبر کے پاس تی ہو گے لیکن آس میں مارے گاؤں والے قبر کے پاس تی ہو گے لیکن آس پاس کے کی گاؤں یس آ ٹھوفٹ لمباکوئی تحقیق میں دہاتھا بیس کے کی گاؤں یس آٹھوفٹ لمباکوئی تحقیق میں دہاتھا بیس کے کی گاؤں یس آٹھوفٹ لمباکوئی تحقیق میں دہاتھا بیس کی موت کے بعدائی لمی قبر تیار کی جاتی اور تم تو جانے بیس کی موت کے بعدائی لمی قبر روہی ہوتے ہیں۔ کی کی جست نہوئی کر قبر کوکود کرد کھیا۔

تعوز \_ دن قریہ جرموضوع بحث کی دی۔ پھر ۔ اور اللہ اللہ فرق کی دی وہاں الکی خوف ما دیدا جا تک ہی وہاں ایک خوف ماک ہی قبل کا لمبا بڑو گا آ دی آ دھم کا اور کی ایک خوف ماک ہی تھے اللہ کا لمبا بڑو گا آ دی آ دھم کا اور کی سے بھر قبر کی دیوار کا احاظہ بن گیا۔ اور اس شی سبزہ لہلہ انے لگا۔ گاؤں کے شخیلے نوجوانوں نے اے مضوبہ بھی بنایا۔ لیک ڈاکٹ و جوانوں نے اے مضوبہ بھی بنایا۔ لیکن جاور چوہیں کھنے قبر کی گرانی کرتا تھا مضوبہ بھی بنایا۔ لیکن جاور چوہیں کھنے قبر کی گرانی کرتا تھا اس لئے آئیس موقع ہی نہ ملاء ہوتے ہوتے ہوتے یہ خبر دور دیک بھیل کی اور تو جم پرست لوگ جاور ہی جو صانے اور منتیں ما تھنے کے لئے آ نے لئے اور یہ چرت انگیز بات اور منتیں ما تھنے کے لئے آ نے لئے اور یہ چرت انگیز بات اور منتیں ما تھنے کے لئے آ نے لئے اور وہ اور وہا تا۔ کی اور منتی کو دو کھ

كرجرت بوتى تحى، كى كالاتحدغائب بكى كالك كلفة تك كل بوكى ، آكتيس يقراكي بوكى-"

"بونہ بورد مدوق شہواس ہے۔" مل نے

موالہ چام رے خالات سے بے خرکے جارہ ہے۔

اکی مال تک تو خر معالمہ فیک رہا۔ لیکن

ہرگاؤں سے چور نے بیخے عائب ہونا شروع

ہوگا ہے۔ گاؤں والے دوتے پیٹے مجاور کے پاس گئے۔ اس

نے آئیں ملی دے کرواہی کردیا۔ تیسرے دوز تمام کزشتہ

ہائی کارٹی لاشی ہوں کفن کی طرح سفید۔ اب نہ کچھ

علی کارٹی لاشی ہوں کفن کی طرح سفید۔ اب نہ کچھ

محاتے ہے تھے نہ کھیل کو میں تصدیلے تھے۔ اگر ان

محاتے ہے تھے نہ کھیل کو میں تصدیلے تھے۔ اگر ان

محاتے ہے تھے نہ کھیل کو میں تصدیلے تھے۔ اگر ان

دیتے۔ اواز الی معلوم ہوتی تھی جیسے گہرے کو میں جواب

مورکے کے کھر چھوڈ کردوس سے کاؤں کے کھیلوگ آوا سے خوف ذوہ

ہوگے کہر چھوڈ کردوس سے اگر ان سے کو کھر سے خوف ذوہ

ہوگے کہر چھوڈ کردوس سے اگاؤں سے گئے۔

ہوگے کہر چھوڈ کردوس سے گاؤں سے گھرے کو کھیل

کے لوگ تو جاور کے حالی تے اور کے تمام واقعات کا ذمدار جاور تی کو بھتے تھے۔ "چپا کی باتوں سے بھے بقین ہوتا جار باتھا کہ وہ شھانواس تی ہے۔ لیکن اتن وور ہوکرا سے بیٹم کیے ہوگیا کہ اوٹا نے جمیں ساری باتھی بتادی ہیں۔ ہاں وہ تو پراسرار قو توں کا بالک ہے۔ ایسے لوگ قوہر اعمان کام کو مکن بنا سکتے ہیں۔" اب جھے قورا خالہ کریمن کو بیہ سب باتھی بتاوی چاہیں۔ کو فکہ شھ قواس کا زعمہ دہنا بہت خطر تاک ہے۔" بیہ موج کریم تقریباً بھاگا ہوا خالہ کریمن کی حال ہی فکا۔ ۔۔۔ قالہ قرستان کی ہم تاریک کو ظری ہیں بیٹھی کچھ پر ہے ہیں معمروف تھی۔ جھے دیکھتے ہی بولیں۔

" تو محرجا كرة رام كر....كل جعرات ب..... كل فيعلم وجائے كا\_"

میں نے کہا۔" محرفالہ .... میں تو آپ کویہ بتانے .....

وہ بات کاٹ کر بولیں۔" ہاں ہاں توجا ایجے یہ سب معلوم ہے۔ کل تو تو میرے ساتھ تی ہوگا۔ بس اتنا خیال رکھنا کہ کی اورے ذکر نہ کرنا۔ ورند میں تجھے معاف

Dar Digest 66 August 2015

Seamed By Amir

PAKSOCIETY.COM

تذكرون كي يوامن خاموش سدوايس آسيا

جب میں قبرستان پہنچا تو خالہ میرا انتظار کردہی تھیں۔انہوں نے فورا میراہاتھ بگڑ ااورا یک طرف وروانہ ہوگئی۔

عائدنی رات ہونے کی وجہ سے جاروں طرف عائدنی بھی ہوئی تھی ہم کھیں، میدان، جگل تیزی سے عبور کرتے جارہ سے بلکہ بھی قابیا محسول ہور ماقا کہ عمل آیک ہور کرتے جارہ سے بلکہ بھی قابیا محسول ہور ماقا کہ ساتھ ہمارے نیچ سے بھسل رہی ہے، ہمیں چلتے ہوئے ابھی پانچ منٹ ہی گزرے ہول کے کہ ہمارے داستے میں آیک بہت بڑا دریا حائل ہوگی یے گڑگا تھا ہندووں کا مشرک دریا، اس کا مطلب ہے کہ جمرے اندازے فیک میں ایک بہت بڑا دریا حائل ہوگی یے گڑگا تھا ہندووں کا مشرک دریا، اس کا مطلب ہے کہ جمرے اندازے فیک می جیا عزاجت کے میں نے اسے اطمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے اطمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے اطمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے اطمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے اطمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں، جمل نے اسے الحمیقان کے گؤن کی طرف جارہے ہیں۔

"خالد كيا بم سواس كا وَل جارب عين؟ اوربيدريا منكا عنا؟"

انبوں نے کڑی نظروں سے میری طرف و کھا۔
"کیا میں مجھے واپس بھیج دول۔ بید گنگا ہے بس اب
خاموش رہنا۔" اور میں یکدم خاموش ہو کیا۔ جبکہ میں بیہ
سوال بھی کرنے والا تھا کہ گڑگا کو س طرح پار کریں گے۔
کیونکہ یہاں تو کوئی کشتی یا بل بھی نظر میں آ رہااور پھر میری
تیرت کی انتہا ند تی۔

خالد نے میرا باتھ مضبوطی سے تعاما اور پانی کی سط

پرآ گے بی آئے برحق چلی گئیں، میں جرت ہے آگھیں مھاڑے پانی کو گھور ہاتھا جھے ایسا محسوں ہور ماتھا کہ ہم پانی برسیں زمین برچل رہے ہیں اور ہم پلک جھیکتے ہی دوسرے تنارے بر کھڑے تھے۔ ہم نے یہ تمام سفرتقر با دی منٹ میں طے کر لیا ہوگا کہ تھے دور ہم اور چلتے ہوں کے کہ ہمیں کی آبادی کے کچے کچے مکان صاف نظر آنے کے اور ہمارے دائیں طرف ہٹ کر ایک چھوٹی ی کچی دیوار کا احاط نظر آیا۔

فالدای اما فے کا ندر می کے مب کے میرک طرف دیکھا۔ جس کے ساتھ ہی گھاس پھوٹس کی جمونیروی می ہو گی تھی، بالکل وہی مقام تھا جیسا کہ جیا عنایت نے بتایا تھا۔ ہم خاموثی سے اس جمونیروی کی چیکی طرف جا کھڑے ہوئے اور اندر جھا لگا۔

لایل بیری تای اور ما بروار لاین اوه ..... اوه ..... اوه ..... برے دماغ میں آ ندهیاں کی چل رہی ہیں ..... اور کی جی رہی اور کا برکروار شوہر ہے! کیا بھی وہ موفی ورندہ ہے جس نے ندمعلوم کنی ہے گناہ اور معصوم زندگیوں کو اپنی بری خواہشوں کی بھینٹ چے حایا۔ اوراجا تک خالہ نے میرا ہاتھ دباویا جس کا مطنب میں اوراجا تک خالہ نے میرا ہاتھ دباویا جس کا مطنب میں دوراجا تک خالہ نے میرا ہاتھ وباویا جس کا مطنب میں دوراجا تک اس اس اوراجا تک مندا تھا کر کتے کی طرح قضا کو وکھا اور

جو كفائدازي ادهرادهرد يصفاكا

Dar Digest 67 August 2015

# WW.PAKSOCIETY.COM

"وشن" اس كے منہ فكا اور جلدى ك كتراتا ہوا جمونيروى سے باہرة عمااس كے باہر نكلنے سے بہلے ى خالہ نے بچھ پڑھ كرا پ اور مير سے او پر پھو تك ديا۔ شبھ نواس كچھ در كور اور اور و يكار ہا ..... ليكن خدا جائے اسے ہم نظر كيوں نہة رہے تھے جب كدكن مرتبداس نے ہمارى طرف بچى ديكھا تھا! پھر دوائي آپ سے بولا۔" ممال ہے كيا ميراعلم مجھے دھوكا بھى وے سكتا ہے ..... عل معمولي خطروں سے بيس ورتا۔"

پراس نے طویل انگرائی لی۔" اوہ جھے پیاس کی
ہے خون از ہ اور صاف خون .....دل ..... جوان دل .....
ار مادوں میرے بج ..... جہیں بمیشر کی زندگی دیے۔" وہ
اپی کی زبان ہو توں پر پھیرتا ہوا دوقدم آگے بڑھا اور
ایٹ ہاتھوں کو اس طرح کردش دی جیسے وہ فضا میں اڑتا
جا ہتا ہوں ..... اور ..... میری جرت کی انتہا ندری کروہ
فضا میں بلند ہوتا چلا کیا کراب وہ ایک بہت بڑے
برہیت قتل کے پہندے بی تبدیل ہو چکا تھا، جس کے
برہیت قتل کے پہندے بی تبدیل ہو چکا تھا، جس کے
برہیت قتل کے پہندے بی تبدیل ہو چکا تھا، جس کے
برتو بچکا دڑے ملے جاتے تھے اور شکل میں نے کر چھے
پرتو بچکا دڑے ملے جاتے تھے اور شکل میں نے کر چھے
مثابے صوت کی کی اس کا درخ دریا کی طرف تھا اور پرد کھتے
مثابے صوت کی کی اس کا درخ دریا کی طرف تھا اور پرد کھتے

شایدآئ چرکی بدنعیب مال کی گودخال ہونے والی تھی۔ شایدآئ چرکی بدنعیب مال کی گودخال ہونے والی تھی۔ اللہ کودیکھا جواب تک خاموش تھیں۔ انہوں نے میری تگاہوں کا منہوں کے میری تگاہوں کا منہوں کیے۔

چندی کیوں بعد ہمیں جاروں طرف ہے اہلی اہلی
آ ہوں کا احساس ہوا۔ خالہ نے اور یس نے اور کھا اور
یس چوک پڑا اماحاطے کی بھی و بھارے ایک سر نمودار ہوا
جو آ ہت آ ہت او پر افتا جار ہاتھا اوراب وہاں کھل ایک
آدی کھڑا تھا، اس نے اپنے ایک ہاتھ یس مجاؤڑا
اورود سرے ہاتھ یس شاید کلہاڑی لے رکمی تھی۔ یس نے
اورود سرے ہاتھ یس شاید کلہاڑی لے رکمی تھی۔ یس نے
افر آیا جر تو جارطرف سے جارآ وی اعدا کے اور چوکے
اغراز یس جونیوری کی طرف بوجے اور جب ان کو بھین
اغراز یس جونیوری کی طرف بوجے اور جب ان کو بھین
ہوگیا کہ جونیوری کی طرف بوجے اور جب ان کو بھین

۔ انہوں نے بیسے بی قبر کو کھودئے کے لئے بھادڑے چلائے ای کیے ان چاروں آ دمیوں کی بھیا تک چین فضا میں کوئے کررہ کئی اور پھرتوجس کا منہ جدھر کو ہوا بھاگ کھڑا ہوا، وہ بھائے جاتے اور چلاتے جاتے ہے بمی خود ان کی چین من کرانی جگرانچل کر کھڑا ہو کیا۔

تبرے تازہ تازہ خون خشے کی طرح اہل دہاتھا ،ان لوگوں کے بھاسے بی خالد کریمن جرے ہاتھ کود باتی ہوئی قبر پرجاپڑیں اوران لوگوں کے بھاوڑے سے قبر کو اوھ ڈوالا۔ جوں جوں دہ قبر کو کھودتی جا تھی خون ہے اعمازہ نظاماتا کہ اجا تک جی خوف سے کانی کردہ گیا۔

خون کے بندہوتے جی انسانی ہو ایس کا ایک بجر

ہرے اللا انظر آیاس نے نکلے جی خالد کی طرف ایپ

ہازہ پھیلا کے اس سے پہلے کدوہ خالد کو دیو نے خالد انجل

کرایک طرف ہو کئیں۔ میرے دیمجے جی والد کی طرف ہر حت

کہ اتھ لجے ہوئے شروع ہو گئے جو خالد کی طرف ہر حت

سے بوصد ہے ہے خالہ بھی در معلوم کیا بو بواری تھیں کہ

اچا تک ڈھانچ میں آگ سک گئی۔ آگ ک کے لگتے تی

دریا کی طرف سے فضا میں ایک ذیروست خوف تاک دہا اور پاک

سائی دی اور پھر آگ کا ایک کولاسا آسامان کی وسعوں

میں تی تی وہ اتعاد سے مرول پر تھا اور بیا تو وہی پر ندہ تھایا شاید

ہمیئے جی وہ اتعاد سے مرول پر تھا اور بیا وہ وہی پر ندہ تھایا شاید

ہمیئے جی وہ اتعاد سے مرول پر تھا اور بیا وہ تی پر ندہ تھایا شاید

ہمیئے جی وہ اتعاد پر حمل اور مواد اس کے مدسے بوی خوف

ٹیون سے خالہ پر حمل اور مواد اس کے مدسے بوی خوف

ٹیری سے خالہ پر حمل اور مواد اس کے مدسے بوی خوف

ٹیری سے خالہ پر حمل اور مواد اس کے مدسے بوی خوف

ٹیری سے خالہ پر حمل اور مواد اس کے مدسے بوی خوف

میں نے ایک بار پر فوف ہے آ تھیں بند کرلیں۔ کونکہ اس بدبیت پرندے کے حملہ کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیے وہ خالہ کوایک عی حملہ بن چیں کرد کھ دے گا۔ لیکن دھپ کی آ واز نے بچھے آ تھیں کھولئے پرچور کردیا، بچھے ایسانگا تھا کہ جیسے کوئی گوشت پوست کی بھاری چیز زبین پر گری ہو۔ خالہ کریمن نے بوے اطمینان سے اس پرندے کو کھوردی تھیں جو اب زبین پرچا افز پ ر باتھا، خدا جانے بری آ تھیں بند ہونے پرخالہ نے اس کا دحشیانداد کی طرح دی اوگا۔

Dar Digest 68 August 2015

وْمَا فِي قريب قريب جل كرداكه موجاها اورم ب ویصے عی ویکھتے برندے کی جکہ شھ نواس أنهي بمازے اپناسر جمل رماتما ادرای کے شھاؤاں إس كا بعيا كك قبقهد كونجا-" بابا .... مومومو .... برصياتو جمتی ے کہ اس ڈھائے کو جا کر تونے جمہ برقاد بالياب عرائمي توفي ميرى طاقت كاعداز وسي ليات ایک بارات سے تھے معاف ارد باتھا ورشارادہ می تا كداوشات يبل تج فمكاف لكادول يكرآن تح تيرى موت مرے یاس لے آئی ہے می جا موں و مجھے ایمی サークレンションションションションション دخل ندو عدرنه تيراد جودياني كياطرح بهياع كا

خالدے کڑک کرکہا۔" اونادکار جھے کیا دھمکیاں وعدما ہے ایمی تونے میرانگایا ہوا زخم یمی نیس مجر سکا، کیا يى تىرى طاقت ب، آئ تىراانجام بعيا ك موكا مودى ترنے جس قدر ملم کے اس کے بدلے میں تجے سے سكاكر بارناجائ مول-"خالد كى كؤك وارآ واز ايك لمح کے لئے تو شھانواس کو محی فرزاد یا اورامیا تک شھانواس بحب البرانظرة في الكار

"اوہ مجھے پیاس مل ب بخون تازہ اورصاف خون .... ول .... جوان بوتا بواول!"اس في كاوى كى طرف للجائى موئى نظرول سے ديكھا اور بحرفصے سے -リセンスとしゃ

"اوبرهما! يملية شائ باس بجانه كافا بلك موجاتھا کہاس گاؤں سے اب ائی خوراک ماصل نہ كرون كار كراب اى كاوس كوش جينم بنا كرد كهدون كا تحد "\_\_\_ Jijk nc

اورای کمے وہ فضا می تحلیل ہوگیا اور می ہمی بريداكرائي مكرے بابرتكل آيا كوكد فالديمي جح دوردور تک نظرند آئیں۔ میں جران ور بیٹان جاروں طرف د محدم اتما اور محمد محت اوے گاؤں کی طرف دوڑ لكادى، يس في الجي تحورُ افاصل ي طي كياموكا كرفتك كرده كيا، كاول كى طرف سے مرايك خوف ناك ورد على دُولِي مولى آواز سَالَى دى تحى مارے خوف كے على

كافين لكاتماء اب تك جوومشت بأك حالات على ف ائی آ کھوں سے دیلم بھے تھے شایر خالد کی وجد سے خوف محسوں نہ ہوا تمراب این آپ کوتنا محسوں کرے بھ برخوف نے غلبہ یانا شروع کردیاتھا، عل سوج عی رماق ...... とりかんしからしらんご

اع الك كاول كاطرف عدايك ساه ساع باي میری طرف آتا دکھائی دیا اور پراس جویائے کی شکل واضح مولى على كل اوه خدايا وه توسياه بادلول والار يجعافاج غراتا بواميرى طرف بدهاجلا آر باقفا ادراى وتت أيك اورز بردست دہاڑ نے میرے دے سے اوسان بھی خطا كدية تع، على بماكنا عابنا قا كرير ، يوكن من برك يوكره ك تع من عبائ بماك ك كال كوشش ش زين بركركيا ميرا مرزين يرلكا جس س بحے زیروست جمنالگاور بھے بھے ہول آ کیا ہو۔

یں تیزی سے اٹھا اور بکل کی طرح مخالف مت على دوڑ لگادى دور تے دوڑتے على نے بیچے مؤكرد كھا اوروين رك كركمة اره كياومان ويحدي نارتما\_

اف خدای کس چکری پیش کرده کیا، یس ب بى سے جاروں طرف دى كور باتھا، خالدائمى تك نظرندآئى تھیں، خدا جائے ان کے ساتھ کیا ای اور مرض خوف ے چلا پڑا۔" فالی بتم کمال مو؟" اورای کے فالد كريم مرے یاں کڑی میں ان کے اتحدی تقریا کوئی عن فث لباسان للد واقعاجى كالجن انبول في مضوطى ے پار کھاتھا محروہ غراتی ہو کی بولیں۔

" كوں شھونواس تواہے ناياك علم كے ذريع يرجح بيناقاكه على كاست بمى فكست نبس كماسكا، تخير اتنا ممنده وكباتناكاس يح كرا يح جس كالأفي بآواز بـ"اوريكانيول فاسكا مكانيم ي الگ كركے دين ير ف ويا سائب كاجم م كر در ويا اورساكت بوكيا\_

عن ایک باد پر چک افعالب سانپ کی جگه شيدنواس كى بغير كرون كى لاش زين يريدى مولى تقى اوركرون كم فاصل يريزي في ال كي أليمس خوف

Dar Digest 69 August 2015



t ک حد تک بیت کی تھیں اور زبان وانتوں کے در سیان آ دمی لنگ ری تھی۔

اچا تک میرے تصوریں ایک بار پھر لواب کی ااش گھوم تی، جس کے جنازے کوسر باز ارخالہ نے رکوا کر دیکھاتھا، وہی کیفیت شھوٹواس کی تھی۔ خالہ نے گھور کراس کی لاش کودیکھا اور نفرت سے تھوک اس بردیا۔

الموشا تيرا اور محصوم جانوں كا انتقام لے ليا كيا كوں جرئية شك تُد بَيْ تَقَى كه تيراانجام جعيا مك ہوگا۔" اوراي ليح گاؤل كى طرف سے آو وبكا كى آوازيں بلندہ وكي ميں نے جرت سے گاؤل كى طرف و كيا والد نے جلدى سے ميرا باتھ كيرا اور يونيس ۔

> "چل د کیولیاس مردد د کاانجام\_" "مرخاله بیلاش؟"

خالہ میری بات کائے ہوئے بوئیں۔" ہمیں کیا، یہاں کے کافی محوک ہیں۔" اور مجھے اس خیال سے ی جمر جمری کا آئی۔

" مرخالہ خدا کے داسطے اتنا اقد بنادہ کداب گاؤں پر کیا افرادہ آپڑی جو اس وقت رونا وجونا شروع ہوگیا ہے۔"

وہ چلتے چلتے بولیں میں آ دازیں ان گروں سے
آری تھیں ، جن کے لال ہیشہ کے لئے ان کی نظروں
علی تحقی ، جن کے لال ہیشہ کے لئے ان کی نظروں
علی ختم ہو گئے حالانک دواق چلتی تجرتی لاشیں تھیں جن کواس
موذی نے زیردی اپنے ناپاک ارادوں کی خاطر چلئے
پر مجود کرر کھا تھا ان کی ترقی ہوئی دوسی اس کے مرتے ہی
آزادہ ونیس ۔ "

اور پھر ہم ای راستے سے گروائیں آگئے خالہ بھے مکان تک چھوڑ کراور میرا وعدہ یا وولا کر چلی گئیں۔
لیکن گھر میں واخل ہوتے ہی جھے ایک زبروست جمنکالگا، والدہ تو ایمی عشاء کی نماز ہی ادا کردی تھیں، انہوں نے سلام پھیر کر جھے جیران کوڑے پایا۔

وه و فيل-"خرق بقال فرن كول كراب." من في ع تقيم و كيار" بكونيل المال آپ الجي تك تماز پر هدي بيل-"

"كيول" وه چونك كربوليل "تيرا دماغ تو تفيك ب نااار المجي تو كياتها ادر تير ا آنے س كيدور پہلے ى مس نماز راھنے كمرى موكى موں المجى تو تير المبائجى نماز راھ كرنيس او ئے۔"

اور میں پھرند بھتے ہوئے چار پائی پر لیٹ گیا۔"
کمال ہے واہ میرے مولا تیرے اسرار تو تی جائے اتی
دورکا سفر اور پھر شنی دیراس موذی ہے نفتے میں گی،
گریہال وہی وقت وی سب پھے ...."ال حادثے نے
میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ میں بھناغور کرتا میرا
دل کانپ کانپ کررہ جاتا اور پھرا یک دم میرے قدم خود
بخود میرکی طرف اٹھ گئے۔

آج خالہ کوفت ہوئے دوسال کا عرصہ بیت سیاہ، اللہ تعالی ان کوجنت الفردوں ہیں جگہ عطافرمائے، مرنے سے دوون پہلے وہ میرے پاس آسی اور بولیں۔" بیٹا ہمارا بلاوا آسیاہ، ہم تو چلے مالک حقیق کے باس، اللہ کاری کوسنبوطی سے پکڑے رہنا اور خبردارا کرکوئی علم حاصل کرتا تو شہواس نہیں جاتا بلکہ اللہ کے حضور جھے رہنا ۔ کونکہ عابری اس کو بہند ہے۔" اللہ کے حضور جھے رہنا ۔ کونکہ عابری اس کو بہند ہے۔"

اور پھرانہوں نے مجھے دوایک وظفے ایسے بتائے جواجا تک مصیبت میں کام دے سکس ، میں دوسال تک خاموش رہا اوراب اس لئے قلم کوئرکت دے رہا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی خود غرض انسان اس کہائی ہے سبق حاصل کرے ورندالقد کی لؤخی اسے بھیشے گئے نیست حاصل کرے ورندالقد کی لؤخی اسے بھیشے گئے نیست و تا ہود کردے گی جس کے اختیار میں تمام کا نتا ہے۔ میں واقع ریاست ارجن نور کی جس کے اومن میں واقع ریاست ارجن نور کی

ہمالیہ کے دائن علی دائے دیا ہے۔
رائ بھوگی کے قرب وجواد میں بہاڑی ٹرائی کے ساتھ
ماتھ بھیلے ہوئ ناگری قبیلے کے لوگ ایک زبردست
جشن مناد ہے تھے پورے سرسال بعدد بوتائے ان کی س
ن تھی اوران کے دائس خوشیوں اور سرتوں سے جرکے
تھے ناگری قبیلے کے تمام افراد خوشی سے نائ رہے تھے
اورانی تمام رجشی اوردشمنیاں بھلاکر ایک دوسرے سے
بغل گیم ہود ہے تھے۔

ناگری قبلے کے لوگ ناگ دیونا کے بجاری تنے

Dar Digest 70 August 2015

Scanned By Amir



اور شہر شرقر یہ قریہ طرح طرح کے سانیوں کی بٹاریاں اٹھائے کھومتے تھے، زہر کیے سے ذہر بلاسانپ بھی ان کی باری میں بند ہونے کے بعدان کا اس طرح فرماں بردار ہوجا تاتھا کو یا دہ کوئی زہر یل چیز جیس بلکدایک ب ضرر کیڑا ہےان کی گزراد قات کا ذریعہ سیسانی ہی تھے جوین کی آواز سنت عی خاری ے ایک زبردست بعظار ك ساته ابنا سرافه كرجوت لكت من الرى قبل ك سپیرےائے فن میں بڑے ماہر تقے اور بہاڑ کے دا می ہے ایے ایے سانب کڑتے تے کہ و کھنے والوں کی آ تحيي چندمياكرده جاني مي -

ال كرم ورواح بحى يوع عجب وغريب تھ ادروه ای قد مح رسومات اورروایات بربوی تی سے کاربند تے۔ قبلے کے لوگ اکثر مہذب ونیاض کھوم محر کراینا كاروباركرت في يكن ال تهذيب عد متاثر بركزند ہوتے تھے وہ اینے کاروبارے فارغ مورجس وقت اسية تبلي من والي لوفية تورقي يافة اورمهذب ونيا كويمول كراي فديم رسم وروائ ين من موجات - وه قبلے کی اس مفی بحرآ بادی کوئی ائی دنیا مجھے تعاوراس

يل ده كري افي تمام حرقي إورى كرما واح تھے۔ ناگری قبلے کے قدیم رسم ورواج کے مطابق اكرناك ديونا ال برمهرمان مول توان كى تمام تظيفين خود بخودتم بوجاتي بي خوبصورت عفوبصورت اورز برطي ے زہرمے سانب اسے آب ان کی بناری على بند ہوجاتے ہیں جن سے وہ بستیوں سے خوب پیسر کماتے میں لیکن اگر دیونا خفا ہوجا کی تو پورے تھیلے میں قبط ير جاتا باورطرح طرح كى باريال البيس كمير لتى بي اورناگ دیوتا کوفوش کرنے کے لئے جہاں اور بہت ے نذرائے بیش کے جاتے ہیں، وہیں ایک دیودای کا بیش كياجاناسب يضرورى بوتاليكن نأك ديوتاك ويوداى كوئى معمول اوك نبيس بوستى اس ك في يدى بى كرى شرطین تھی، ناگ دیونا صرف اس لڑکی کوائی دای تبول كت يں جو يماكن كے مينے كى يورن مائى كى رات كويدا مونى ،اوربياك حقيقت بكر يورن ماشى كى اس

رات میں بیدا ہونے والی لڑکی دنیا کی تحسین ترین لڑکی ہون کی۔

مترسال گزرے اس قبلے میں بھا کن کی بورن مائی کی دات کو قبلے کے ایک سپیرے کے تعرایک کی پیدا مولی می تو پورا قبیلہ خوشی سے دیواند ہوگیاتھا دیوتا ان بر مبریان ہو گئے تے اور دھن دولت کی ان بر کویا بارش مونے تکی تھی، افعارہ سال تک اس لاک کوانتہائی نازوتھم ے يووش كيا كيا اوراے ناك رقص كا ماير بناديا كيا، جس رات اے افغارہ سال پورے ہوئے ،وہ رات بھی میا کن کی بورن مائی کی رات می اورای رات اے تاک د بوتا کے حضور د بودای بنا کریش کردیا گیا۔ ایک بہت بڑا جش منایا کیا اورد بودای نے ناگ و بورا کے سامنے ناک رقع پیش کیا اورو بوتائے اے ایے چرفول عل تول كراياليكن فرور يسترسال تك اس قبيل يس كوئي وبودای پیدانہ ہوئی وہ تاک دبیتا کے سامنے اینا ماتھا ر رئے رہے لیکن دیوتا ان برجریان شہوا،سرسال کا دہ عرصہ بورے قبیلے برے حد تھن گزرا اور آخران کی بنی وبيتائي في اور يماكن كي اس رات جب طائد كمل مولائی کے ساتھ آسان برجک رہاتھا، متوا کے جمونیزے سے ایک نوزائیدہ نکی کی مجح بلند ہوئی اور فر بورانبل خوش ے فی افعار

"ديوداي آگن ديوداي آگني" اوروه رات متوا ك نف جونير من الما المركا خوشيال سيث لا في مردار في است مين ب ركاليا اور قبيلي كمام مردور تي اور يح ويوداى كى ايك جملك ويميض كے لئے ياب ہو کے سروارنے جب بی کود کھاتو وہ پکارا تھا۔

"وى بإلكل وى بي" كراس في تبليط ك لوكول كواع قريب بلاكركها-" غور عد يموال كى آ تکسیں تاک دبوتا کی آ تکسیس ہیں،اس کی بیشانی بورن ائی کے ماند کی طرح چک رہی ہاس کے ہونت اتگاروں کی طرح دیک دے بیں کی دیودای ہے۔ بورے افعارہ سال تک دبودای کی اس طرح يردرش كالتي كويا ووازك كوكى آسجينه بجوذراى تغيس

Dar Digest 71 August 2015

لكني سي ون جائ كالقبيلي كوجوان لاكيال اسيد شك کی نظروں ہے دیکھتی تھیں کاش پیاع از انبیں ال سکالیمن كى الى مى يەج أت ندھى كداس كى طرف يىلى آكلە ے دیکھے قبلے کے کی نوجوان عل بیحوصلہ ندتھا کدوہ دیودای کے جسم بر مجربور نظر ڈانے وہ ان لو ول کے درمیان دنوی سان می ناک دنیه کا اس برسایه تما ده زبر لیے سے زبر نے سائب کو اقوں میں مکو کرائے مل مى لاكالتى لين سان كى حشيت ايك معمولى رى ے زیادہ نہی۔

اورآج محاكن كى يوران مائى كى وه رات تحى جب وبودای بورے افغارہ سال کی ہوچکی تھی قبیلے میں ایک بوے بشن كا بتمام كيا كيانو جوان الوكول في كرقص شروع كيا اور جارول طرف بزارول جراغ جل افح وبودای کوبوری طرح آراستہ کیا گیا خوشبودارایش ے ال كرماد يجم كوصاف كيا كياد تك رتك كم متكون كراس كے ملى بينائے كے ياہ رك ك بالول كي جوڑے من چنيلي كى كنوارى كليوں كا جوڑا جایا گیا آ تھول بن مجرے کے ساہ ڈورے کھنچ گئ جنبوں نے اس کی خوبصورت اور کول ی آ محصوں کوایک تز دھار جرے مشابہ عادیاں کے جم پر کرے دیگ کی تیکی دهوتی ای طرح کینٹی کی کداس کی سڈول رائیں بالكل على تحي اورسينه كا أدها حد عريال تما كيروت دنك كاس يك ع فقرلباس في اس كي جوين كوادر مى اماردیا تماادراس کے جم کا الگ الگ کیڑے کی آخری تهدكو يركرا برجلك جاناجا بتاتحا

تبینے کے لوگ تمام تیاریوں کے بعدایک جلوس ک صورت می دینا کے استفان کی طرف روانہ ہوئے دو لیے بانسول برایک کندنما بهت بدی بادی کی می اس بادی کو پھولوں کے مجرول اور متکول کی مالا وس سے خوب سنوارا كيا تفاينارى كوايك دولى كى صورت يس نوكول في اين كدعول يرافعايا مواقعا قبيل كالركيال وتعس كرتى موكى ينارى كادول كرة كرة كرك كلرى محمر وادري سبي يجي تقده محى فولى سامل كودب تقم واور ورون

کے باتھوں میں روش متعلیں تھیں جن سے بورار استروش ے منور ہود ہاتھا ان سب کے نیول برخوشیول کے ایے كيت تع جن عادد كردكاسارالاحل جوم رباقها-

ورے سرسال بعد اليس ايند ديا كے ك دبودای می تھی ناگ دبونا کا استمال کہتی سے تقریباً جارفرلا مگ کے فاصلے پر ایک او کی پھاڑی پرواقع تھا ایک محدودی بادی کے کروسانے کی طرح بل کھاتی ہونی اور پڑھی تھی جوسیدی احقان کے دروازے تک منتجى فنى بابر الك نظرد كمن بيد سلعى بدنس جا تهاكريه بلندوبالا بهارى اسيندل عمى ك ديوتا كااستمال چماے ہوئے بے لیکن مگذشدی برجلتے رہے سے انسان الى جكه يني جا تاتها جهال الت تدرت كا ايك ايسا كرشد نظرة ناتماجس رفرط جرت ے أسل على ل محلی رہ جاتی تھیں چھروں نے ایک دوسرے سے سرجوڑ كرايك ايسے خوب صورت مندركي تفكيل كردى تقى جانسانى المحمدين عراجي المتقت

مندركا تدرقي طرز تغيرا تاشاعداراورا توكماتناك و کچه کرانسان کا ذہن چکراجاتا تھا، سٹک مرمرے ب ہوئے صدر دروازے کے اعرایک وسط و مریض بال تما اورکوئی سوچ بھی نبیں سکاتھا کہ اس بال کرے کے اور ايكسر بفلك ببازانتال غروروتمكنت سابنامرافات كراب تبل كوك قدم قدم على الح كات ال کمال مول گفتری بردال تے دو اردگرد کے ماحول کروٹن کرتے جب مندر کے صدردروازے پر بینے آ مندركا دوازه بأنيس بهيلاسة الى ديوداى كالمتقرقار

دروازے پرسب لوگ یکدم خاموش ہو کے اور احرام عمر جمالے ،ال عيلے قيلے كامردار وك لمبی رسوم بھی خود عی اوا کیا کرناتھا داخل ہوا اس کے بعدیثاری کی ڈولی اٹھانے والے لوگ اینے کندموں ر پٹاری اٹھائے اعردافل ہوئے اوران کے بیچے قبیلے ك مب لوك بعى قطارور قطار اعدداقل موكة ، ويوناكا استفان مشطول كى روشنيول سے جمالا افعا۔ اس وسع ومريض بال كرے عشرتى دوارك

Dar Digest 72 August 2015

عین وسط ش ناگ دایدا کا چھر کابت ای بوری شان کے ساتھ بھن بھیلائے کھڑا تھا، دیونا کے بت کی آ تکھیں ال طرح چيك ري تيس جيدد جراغ روش مول، تيل كے مرد ور تي اور يے جاروں طرف ايك يم دائرے كى 一色のとうない

بنارى مندرك بال كري كين وسط عن ركه دى كى اب بال عرامل خاموثى كى اى مبيب خاموثى كور زنى موكى اما كم يس جيس بيول كى آواز كون أكى ير چير ابرن ميراداك عامران اي ين يرايك دل كش وهن بجارب تق بب بينول كي آوازيم آ بنگ ہوکر ہال کی فضاؤں میں کو شخ گی، تو پورے ماحول يرايك بحرساطارى موكيا بمريكدم بثارى كاذ حكنااها ادراس کے اعرب اے اے سر پر دونوں ہاتھوں سے ایک مجن كاشك منائد ديوداى كاجيره الجراجارى كاذ مكتاايك طرف جایدا اور داودای بین کی امرول برایک احمی کی طرح بل کمانی ہوئی ہاری کے اعد کمڑی ہونے کی، ویودای کے کھرے ہوتے عی چنیں تیز ہوگئی اورد يوداى كاجم بل كما كما كرجو سفلك

اما كك كموظمردول كالك جمنا كابوا إورد يوداى بنارى عابرة كروية اكساعت فع كرفى

بیوں کی آواز اور تیز ہوگئی جس کے ساتھ ساتھ د بودای کےرقعی ش مجی شدت بیدا ہوگی وہ رقع کرتی ہوئی ناگ دبونا کے قریب چنی اور جنگ کرد بونا کے قدموں سے چھی مٹی افعائی اورائی مالک عمل اجر لیکی، رقص اورموسیقی نے پورے ماحول پرایسا اڑکیا کرمعلوم مونا تھا کہ ابھی ناک دیونا ایک پھٹار کے ساتھ متحرک ہوجا کیں مے معاماروں طرف سانیوں کی بھٹکار کو تخ کی اور پھر پھنکام کی آ وازوں سے ظراتی ہوئی محوزوں کے عالول كي آوازا مقال كروب اجرى

دوسائ كحوزول ساتركراعدوافل مو كي يكن ین کی مرم آ واز اورد بودای کے موقمروں کی جمنا جمن نے محردوں کی ٹایوں کی آواز کوائے اندر کھاس طرح جذب كرايا كه بال على موجود كى بفي مخض كودواجنيول

ك اعدداهل موجائ كى خرند موكى شاباندلباس ين ہوئے بیریاست ارجن بور کے مہارائ شاکر رنبر اوران كيسياتي يورن علم تع جواي كل س بماز كواكن ش بزاروں چراغ روثن و کھ کر علے آئے تھے۔

مباداج فحاكد بير على نعف شب ك قريب اين عشرت كده من چند حسين وجيل دو شيزاوك كويبلو مل لے مفل ے نوشی میں معروف تے کدایک بائدی نے انیس اطلاع دی کہ پہاڑ کے دائن میں کویا آگ کی مولى بانبول في ايخل ك جيت يريد حريبادك طرف دیکھا توواقعی باعدی کی اطلاع درست ایت مولی اس قدرد دننال مهاراج رئير فياس سي يبل مح نيس ويمني تحس انبول ففرأات مينائ يورن كوطلب كيا ادراس روشي كي وجدوريافت كي يورن على كجدور فور -22/4-125

"مباراج معلوم ہوتا ہے ناگری قبلے کے لوگ

كوكى جش منارب إل-" ليكن اس ب قبل انهوں نے كوكى جشن نيس منایا۔" مہاراج ہولے اور پریہ بھک عظے لوگ اتی

روشنیال کرے کس طرح جشن مناسکتے ہیں۔

" ير بعك منظنيس بي مهاداج " يون علم نے جواب ویا بظاہر ان کال باس بے حد کندہ اور پھٹا برانا ہوتا ہے لین سے کافی کمالیے ہیں سا ہان کے یاس لل ہے بھی حتی جزیں موتی میں جماک من الیس -42

پورن عمر کی باتوں سے انہیں براجس پیدا ہوا۔ انہوں نے جب سے ہوئی سنجالاتھا بھی بھاڑ کے واس انبين كونى روشى تظرفيس آكي تعي اورندى مجمى انبول نے سانب پالنے والے اس قبلے کے لوگوں کے بارے س كح مائ ك فرامش ظامر ك في كروه است بالى كرك بائل يونے كے بعد جب كدى فقن موت تر بھی انہوں نے بھی بھاڑ کے واکن عی جاکراس قبلے كوشد يكما تمانبول في يورن محص كبا-"يورن على بم و بال جاكرد كمناجات بي كدده

Dar Digest 73 August 2015

Scanned By



كس بات كاجشن منارب بين-"مہاراج" پورن علم نے مشورہ دیا۔" بيلوگ جو كيزے كوروں كى حشيت ركھتے جي اس قابل نہيں ك آ پخودان کے ہاں براجمان ہوں۔

رمبيل يورن عكمي" مهاراج بعند موت بم يه ظاہر ی نیس ہونے دیں کے کہم کون میں اجنیوں ف طرح جا كرديكس ككواك كياكرد عيل."

اجيے آپ كى اچما مهاداج ـ" يورن سنله نے مرتسليم فم كرد بااورمهاراج بورن ملحه وساته في كركهورون يسوار بهار ك واكن على جائية وه جب وبال مني تو يورا قبلہ ناگ وہوتا کے احتمان میں وافل ہوچکاتھا اورد بودای ایند بوتا کے سامنے ورقع کئی۔

مهاراح رنبير ستكه اورسيناي بورن سنكه جب وبوتا كے استمان يى داخل ہوئے تو خلاف توقع ان كى آمدكا ی نے فوٹس نبیں لیادہ سب لوگ رقص دسرور میں اس قدركوستے كدائيس يہ جانے كى فرصت بى نبيل تھى كدكون آيا باوركون كياب

مباراح رنير سكم برعض يرست واتع بوع تے اوران کی راج دھائی کی کوئی بھی حسین دوشیرو کی قیامت جوافی ان کی دورین نگامول سے بوشیدہ نگفی ،ان ے کل عل براح حن كا ايك ميله ما لكاربتات اوردور وزد يك كى دوسرى رياستون يسمشهور تفاكردسن نے جونا در نمونے مہارائ رئیر سکھ کو می اس بات ہے ہے حدفخ تعاليكن آج جو بكمان كي آكسيس و كميرى تعين اس كالبين كم طرح يقين ليس أرباتها-

ويوداى نكل كاطرح ان كمائ كوندوى تحى اوران کے بوش وحوال جواب دے دے تھے وہ تصور بھی نبين كريحة تق كدائ كند الوكول بم اي قدر حين لاک بھی ہوسکتی ہے د بودای حسن کا ایسا شاہکار تھی کر نبیر علىكوائے كل كاحس اس كے مقابلے من مى نظراً ك لگا\_د بودای رقعی کردی تحی اورمهاراج کی دل کی دهر کنیس كويا بند بورى تعيس ان كى سائس او پركى او پر اور فيچ كى نےرو کی گیاوہ یک مکاے دیکے جارے تے دہ مخرک

حسنان كيدل ودماغ بريورى طرح مسلط موكيا تعا وبودای تاک دیونا کے جمعے برنظری جمائے، رقع کے نے خ زاد ہے بتاری تھی اور جان پڑتا تھا کہ اس كرقص سے ابھى ناك ديونا كے جمع على جان یر جائے گی اوروہ پینکارتا ہوا خود بھی اس کے ساتھ رقص -8225

ل ایک محند به سحرطاری رباه مهاراج کا ول چاہتا تھا کہ وہ ہربات ے بے نیاز ہوکرد بودای کے قدموں میں اپنا مرد کا دے آج پہلاموقع تھا کہ حسن كواية قدمول عن جمائة والامهاراج ايكسيركى بنی کے قدموں میں ابنا سرر کھنے برآ مادہ تھا، مبارات انداز بخودی کے ساتھ آ کے برجے واچا تک پوران سکھنے ان ك كنده يرباته وكارانيس دوك ليا-

"منيس مباراج ـ" وه يو في في متاسب فيس برلوك اس وتت اب فديرى جنون من مِثلاثيل، ميس مائے كمآب كون بين ايساند وا بكوكوكي نقصان ميخادي-

" ليكن يورن سكم " مهاراج بي جين جوكر بولے بورن محدوراً بات کاٹ کربولے۔"عمل آپ ک كيفيت ويحمة مول مهاراج ليكن تعوز اصر يجيد" مبر" مباراج بولے ۔"اس لڑی کود کھ

" بیری ب مهاراج -" بورن سکھنے سر کوشی کی۔ "ايامن يم ن جي اي زندگي مي پيل جي نيس ديما كين بيموقع مناسب نبيل-"بيكه كرده مباراج كوسجها بجها

"كل مع ش ان كروار الراس كرون گا۔"بورن سکھنے مشورہ دیا۔" بیغریب لوگ ہیں مجھے یقین ہے کرمیری بات مان جا تیں گے۔

"ليكن يادركه يورن عكم" ربير بولے -"اكر بھے يال كى نالى قى اور يے تھيلے كول كرادوں كا۔ نیے کہ کرمہاراج محوزے برموار ہوئے اور تیزی کے ساته كل كى طرف دوان يوكيا

Dar Digest 74 August 2015



وه رات مباراج رنبير على برقيامت بن كركزري ان کے ذہن میں باربار و بودای کا حسین چرہ اور بھی کی طرح تحر تا ہواجم هوم رباتهاوه جائے تھے كدال يورن ماتی کے جاند کو جنی جلدی ہو سکے اینے کل میں نے آس تاكدان كالوراكل اس كى روشى عربمكا الحمي انصة عى انبول في يورن على كوبلايا اور بول\_

"پورن علیم نیس جانے میرے دل کی اب کی کیفیت ہے تم فررا جاکر ان کے سردار سے بات كرواور بإدر كفوش الكارسفني كاب بيس ركه تا-"

تمام رات ناگ واینا کے استحان پرجش منانے كے بعد ناكري قبيلے كے تمام لوگ يو چو نے عى اسے اسے جونيرون شروايس كرسوك تف

وبودای توانبوں نے تاک دبیتا کے چونوں عی ى چيوز دياتها\_

قبلے کے روائ کے مطابق کبنی دات اے ناگ وہا کے چوں عل گزارا می اس رات کو ہوای ک ماگ رات کہاجا تا تھا اس کے بعدوہ ایک مہا کن بن كر فيلي عن ربتي محى مرف مح اور شام اسا استعان شر جا کرد ہوتا کے سامنے رقص کرنا ہوتا تھا تھیلے کے لوگ خودخواہ کیمائی کھا میں اور پہنیں لیکن و بودای کے لئے ببترخوراك اورعده سعده لباس مبياكرنا لازى تما البت ما كن كے مينے كى بورن ماتى والى بورى رات اے ديوتا كے جونوں يم بى كرارنا مولى تھى جونكسنا ك ويونا سى اس كے كافظ ال كراج اوراس كے والى تھے۔

سينائي يورن سنكم جب قبيلي كى حدود عي داخل موئ جارول طرف كمرى خاموتى كاراح تقامعلوم بوتاتى رات کے ہنگامہ برورجشن کے بعدیا توسب نے خورکشی کرلی ہے۔

سناتی نے ایک جمونیری کے دروازے و کھنکھنانا کیکن کوئی جواب ندملا اس نے تعلوں کی جھونیر میوں کے اندرجها مك كرد يكما سب لوك اس يرى طرح محوفواب تح كمانيس اين تن كن كا موسى عن شقار

يورن عمر نے انبيل جگانا مناسب نه مجمااور پکی

ور ادھر اوھر پھرتے رہان کی نظر دورناگ د ہوتا کے التحان يريزى وه هوز بكوآ بهته آبسته جلات موع استفان كے قريب منج اور كھوڑے سے از كرا - تفان ك دروازے برآئے احتمان کا دروازہ بندتھا بوران سکے أ وروازے کوبلکا سا دھکا دیا لیکن اندرے کنڈی بندھی انہوں نے کھ دیرسویا اور محروروازے بربھی ک وستک دى كىكن اغدى كونى جواب ناما

مرانبوں نے دروازہ زور سے سے مطعمالا اندریکی کا مترووں کی جمعکار سائی دی جو یو متے بر مت وروازے کے قریب بھی کردک کی چرکی نے اغدے كندى كهوى وروازه كلااور يورن منكىكوايسا معلوم بواجي كى في البين مضبوط و بحيرون على جكر ويا عد يوداى فى نظريان كے چرے يوكى بول تحيل-"كياب ان نظرون عن كربس چز يرير جاتي ين اعماكن أروى ير

پورن سنگه سوچ رے تے" کھٹاک ۔" کی ایک زوردارة وازة في اورا تحان كاوروازه بند موكيا

بورن محداما كماسي خيالات ع جو كفان ك اتع ريين ك قطر عكدب تعاور يور جم كرو كلے كرے تھ أبيس احساس مواجعيان كى نظری کی دوشیز و ایس بلکسی اگ کی آ تھوں سے

پورن عماحقان سے والی آئے اور انہوں ۔ ایک جمونیزے سے ایک مرد کو نگلتے دیکھا انہوں نے اے ايخ قريب بلايااور يوجعار

"تبهار بردامكا جمونيرا أون ساب؟" "دا" ای نے اثارے سے بتایا سے سے آخرىس يريدن على على بوعال جوزرے قريب آئے أليس يقين فا كدائى حسين وجيل الك سوائے سردار کے اور کی کی بیٹی ہو گئی یقینادہ سردار ہی کی بن می انہوں نے جمونیزے کے دروازے پردو تین باروستك دى تو گلے على بي شارمتكوں كى مالا مين ايك بور ما محص برآ مد بوااس كى آئموں مى تھكن اور نيندے

Dar Digest 75 August 2015



آ ثار تے اس نے تدرے تعیلی تظروں سے بورن سکھ کود یکھا، کویاس کے آرام می کل موکرانیوں نے بہت برا کیاتھالیکن جب ان کے لباس پراس کی نظر کی تودہ سنجل ميااورآ كلعيس متابوالولا\_

" JE - 18/5"

"تم ى اس قبلے كروار ہو" يورن على ف ي جها-" جي مهاراج عن عل ال قبيلي كا مردار مول-" وه -UZ/32.51

"تو پرسنو۔" پورن علمہ بولے۔" تمہاری قست جاك أتمى بيتم عنقرب مالامال موجاؤ ك اورتبهار فيلے يوجى دولت كى بارش ہونے لكى كى-"

"آب كيا كبدرب إي مهاران؟" وه بمونيكا موكر لورن عليه كا منه تكفي كالحياس كالمجدين بكونيس آرباتها بورن ملك في وضاحت كى "مباراج رئيرتم يرمهر مان موسك ميں ووجهيں اس مجو فيرات انكال كر الع على الماما المام المام المام

"میں اب مجلی شیں سمجما مباراج۔" سردار مكات موع بولا-"آب اعد علية كي مهاراح-ال نے دور ول پوران سکے جو نیزے کے اعد ملے کئے عارول طرف منکول کی مالائیں اورسانیوں کی بٹاریاں روی تھیں ایک طرف کونے علی بورن سکے بیٹے ہوئے الالكام علمادا"ك

ميل مباراج "سروار يولا\_

"إل توسيل " يون علم في كما-"بات يب كدمهاداج رنيرتمهارى يىكورانى بناكرائي كل على دكمنا ع بي جي ميس كوني احراض ونيس؟"

اکیا کدرے بیں آپ مرکار" سیل کاحد جرت سے کھلا کا کھلا رہ میا۔"میری بی کومماداج مويكاد كريس قد يوية عن موج بحي فيس مكا\_"

"ہم فیک کہ رہے ہیں سیل ۔" پورن سکھ بولية مباراج كوتمبارى بني پندآ كى بادردوا \_ ای رانی مانا جاہے بی تہارے ماک مل مے بی سيل اب تم معولى سير ينيس بكدمهادان رنيرك

سربالاؤے \_" سيرول كا سرداريك كرجرت اورخوشى ے سنای کا منہ تکف لگا مجروہ بولا۔

ایس ناگ دینا کی کریا ہےوہ ہم پرجریان ہوگیاہے۔ مجروہ خوش سے تقریباً چھا ہوا جمونیزی سے نکا اور برایر کی جمونیری شرائی بوی کوجگاتے ہوئے

" مارے کمر باک د بیتا برا تمان بیں ہم پردولت ك بارش مونے والى جناك ديوناك بع ج مورت ماك يوى سيل كى بدهالت وكل كرهبراكى "دركيا وكيا يحبي كبال إلى تاكدد يونايك ككرا عن كرد بهو

"میں تھیک کب رہاہوں۔" وہ بولا غور سے سنو۔"مہاراج رنبیر ماری بنی کوائی رانا بنانا جاہے

"كياكياسي"الى يوىكامندرت علاكا كملاره حميار

"كيا كمد بهويكي بوسكاب" "وسيس جمتى" ووخوشى سے بولار" ناك وايا نے تکشی کوہارے کمربیج دیاہے یعین نہ ہوتو جل كرير ع جونيز عيد كيدا

ال کی بیوی بھا کم بھاگ برایروالے جمونیزے ين آ في اور پورن عليكود كيكر يسلووه ويكي بحرددول باته جود كريام كيا بدن على في بالله جود كريام كا جواب دياده بولى

مہاراج کیے پرمارے بی فریوں کی کٹیا

بورن سکے بولے۔" شی میرول کے سروارسیک کھتاچا ہوں کہ میاماج رنیر اس کی بی گوائی مانی يناكر كل على ركمنا عاسية بين-"

"دويري جي يي عداداج"وويول-"يل

בטשוטיפט مين مهاراج \_"وه ذرا وميدك كريول\_" اچا كى مارى بعاك يكي جاك يزع؟" "بات بيب-" يورن عكم بوليد" دات جب

Dar Digest 76 August 2015

قبیلے کے لوگ جشن منارے منے قائل و بوتا کے بھے کے سائے تہاری بی ورقص کرتے ہوئے مہارات نے و کھے نیا ای وقت سے وہ اس کے دیوائے ہو گئے۔"

"كيا ..... " سيش اوراس كى دولول چو تك "とりんいこうなんしょいとう

"رات تم لوگ اینا جشن منافے عل اس قدر موت كنبس مبارات ك آ مكاعم ند بوسكا-" بورن سلم نے وضاحت کی۔" تاک دیوتا کے سامنے جب تہاری بني رقص كردى تفي أو مباراج تؤب رب مضووا كاوقت تمهاري يل يرسوجان عفر يفته موسكة اوراب."

"ليكن مهاراج ....."اها تك بات كاث كرسيل بولا۔ وہ ماری می میں ہے اوراس کے ساتھ عاس ک آ تھوں ٹی فعہ جما تھے لگا۔

"مہاراج سے کہدویجے سرکاراس لڑک کا خیال بحى دل پس نبالا تيں۔"

" كون؟" يورن عكمة تيران موكر يو تها\_ "اس لئے " مسل بولا كر" وہ پور ويوى ماگ دینا کی داک ہوہ مرک س پدے قبلے کا عزت ب ہماے تاک داوتا کے حضور پیٹ کر بچے میں وہ الی کے لتے پیدا ہوئی ہاس کی طرف کی نے میلی آ کھے ديكما توجم اس كى آئكسيس فكال ليس كے خوادوه مباراج ربيرى كول شاور"

سيل غصے تو تو ترکر كانب د با تعاليدن سكوكو بكى بين كربسينة عميا بحرسيل بولا-

"مهادان سے که دیجے کداگر کی بری نیت سے انبول نے ماری ستی عل قدم رکما تو مارا بجد بحدد اودای ير حربان موجائك"

يورن على كولى قدر عضماً كياده بولي " تم مول رے موردار كرتم كى سے كاطب موش ال رياست كاسينائي مول اورتم ال رياست كى ال زين يرآباد بوجومها راج رئير كي-"

" زمین تو بھلوان کی ہوتی ہے مہاراج ۔" سینل بولا۔"اگرآ بواس دھن پراتا عل مان بو ہم كل عل

یے دین چھوڑ کر کی اور دیاست میں حابسیں کے ،ہم مراج هوے والے لوگ ویے بھی ایک جگہ تک مرد منا اجھ

"مہاراج اس اڑی کے لئے تہارے بورے قبيل وال كروادي مع م ايك معمول الرك ك لي كيول ا تناخون فرايه كروانا جا ہے ہو۔ " پورن تنگه بوے۔

سيل كوب حد خصه أحميا اوروه فيح كربولا-"جے آپ ایک معمولی کالوگی کدرے میں دوایک سی ے جوہاری زندگوں سے میں میں ب شادم میں جانے کہ بورے سرسال بعداس قبلے کود بودای فی ہے اب ای کی بدولت ناگ دیونا ہم پرمہریان ہول کے ناگ وایتا کی مرضی کے بغیر اس کی دیودای کوہوا بھی تیں چونتى-" محرده كرخت ليح ش يولا-

"جائے میاراج سے کہددیجے ہم سب و بودا ک كاويرة ربان وفي كوتاري "

ورن کھاکے معولی سیرے سے ایے سکھے الفاظان كرتيزى ع جموتير عب بابر تكا اور كوز يسوار موكرات سريث دور اديا-

مهاماج ربيرانتائي بيجنى ساي بيناي ك منظر تع يورن محمد جونى ان كر عرب من دافل ہوئے توان کا اتر اہوا چرہ و کھے کران کا ول دھک ے ہوگیا وہ بچھ کئے کہ پورن علی کوناکائی ہولی ہے پر بی انبول نے آگے بورکر ہو جا۔

"كياخرلائي بولودن علم"

"خراجي نيس بماراح" يورن عموا لـــــ "جے آب ایک معمولی میرن مجمع بی دوان کی داودای بماراج في وو اكرويوناكي غرركر يك ين اوراب ان كاسرداركى قيت رجى ديوداى كوآب كحوال كرفے برز ضامتر تيں ہے۔

"مى ان سب كولل كروادول كار" ربير فع

وہ سباس كے لئے بھی تيار يسان كروار كاكبتاب كووناكد يتاكرديداى كالخافي باغى

Dar Digest 77 August 2015

Scanned By



PAKSOCIETY.COM

قربان کردیں گے۔"پوران شکھنے جواب دیا۔ " جاہے سب کی جانیں چلی جا کی جی مجھے کچھ پرداونیس۔"مہاران رنیردھاڑنے لگے۔

" گراس ازی کو برقیت پرماسل کرا چاہتا ہوں۔ اوردہ تیزی کے ساتھاہے کرے بی ادھر ادھر پھرنے گے ان کی آ کھوں سے ماہوی کے ساتھ ساتھ شدید فصر بھی جھلک رہاتھا ایک معمولی میں ہے۔ استے بڑے مہاراج کا غرور فاک میں طادیاتھا وہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے سے کہا یک تریب اور ہے کس آ دی ان کو اتنا ہے بس بناوے کا وہ بھرے ہوئے شرکی طرح فرار ہے سے ان کی اپنی راجد ھائی اپنی دھرتی پر کیٹرے مراز ہے سے ان کی اپنی راجد ھائی اپنی دھرتی پر کیٹرے مراز ہے جے ان کی اپنی راجد ھائی اپنی دھرتی پر کیٹرے کوئی اس از کی کو افعالاتے اور کی کو بولئے کہ بھی جرائے نہ ہوتی لیکن اس بینا تی ہے وہ موقع بی ہاتھ سے گوادیا انہیں کے دم مینا تی پورن پر فصر آ گیا۔ انہیں کے دم مینا تی پورن پر فصر آ

" تم تخت يزول مؤتم في مجي كل دات بى كيول شاك از كى كور"

"مہاراج" پورن علمہ بات کاف کر ہولے۔
"می پرغرض کروں گاوہ موقع برگز مناسب نیس تھا۔"
"قواب کون سا سوقع مناسب ہے۔" مہاراج
خصرے ہوئے۔"اب جب کرتم بھی ان معمولی بیروں
سے مند کی تھا کرآ گئے ہودہ و کیل کمینے میری می بخش ہو ک
دھرتی پر میٹھ کرمیرے می سینے پر موقک دیں ہے کیے
دھرتی پر میٹھ کرمیرے می سینے پر موقک دیں ہے کیے
ہوگیا ہے۔"

ا ورائل سے کام لیجے سرکار۔ " پورن سکھ نے مشورہ ویا۔ اوہ لوگ سیرے ہیں اور سیروں کا کوئی دلیس مشورہ ویا۔ اوہ لوگ بیس ہیں تو کل وہال ممکن ہے دہ آج رات بی راجد هائی چھوڑ کر کسی ووسری ریاست میں مطیح جا میں۔ "

"میں آج بی رات ان کا صفایا کروادوں گا۔" مباراج بولے۔"وہ اس لڑکی کو یہال سے نہیں لے جا کتے۔"

"وہ لڑی منے وشام دونوں وقت مندریش ناگ
دیوتا کے سامنے رقص کرنے جاتی ہے ورنہ وہ اپنے قبیلے
یں بی ربتی ہے۔ "پوران شکھنے بتایا۔
" منہ بیں کیے معلوم ہوا۔" مہارات نے سوال کیا۔
" میں آج صبح جب وہاں پہنچا تو دہ سب لوگ
سورے تھا کاڑی کے ہارے میں میر سعدل میں ایک
اغدرے بندتھا میر سے دستک دیے پرائ کڑی نے دروازہ
کھول کر مجھے محمورا تھا اور مہارات ....." پوران شکھ کچھ کہتے
کہتے دک مجے مجرورا تھا اور مہارات ....." پوران شکھ کچھ کہتے
کہتے دک مجے مجرورا تھا اور مہارات ....." پوران شکھ کچھ کہتے

"يفين تيجي مهاراج جب ايك بل كے لئے ميرى اس بالكل ساكن ميرى اس سے آئيس جارہو ين توشى بالكل ساكن موكيا اس لاكى آئيس وي محرقا جوايك اگ كى آئيسوں ميں وي محرقا جوايك الك تاكن آئيسوں ميں ووثيز وكا روپ دحاد ركھا

"میرب بواس ہے۔" مباراج بولے۔" اگردہ ما كن بھى ہے تو يس اس ما كن كوفرورائے كل يس لاؤس كا

"اب ميرے لئے كياظم ہے۔" مباداج بودن علىنے يوجما۔

" تم ای وقت سینا کا ایک دسته کے کراس بستی شی پینی جا دُاور پوری بستی کوجلا کررا کھ کردوتمام بیمیروں ان ک عورتوں اور بچوں کوئل کردواور اس لڑکی کواٹھا کرگل میں کے آؤ میں آج رات اسے اپنی خواب گاہ میں ویکمنا جا جنا ہوں۔ "مہاراج نے تھم دیا۔

''مباراج۔'' پورن سنگھ ہوئے۔''میری سے مجال نبیں کہ آپ کا علم بجانہ لاوک کین ایک مشورہ دینا جاہتا ہوں۔''

"كيمامشوره-"مباراج في چها" ميرامشوره يه كريدكام دن كاجالى كا الله الله الله كا الله

Dar Digest 78 August 2015

''وہ اس لئے۔'' سرکار پورن عظمے نے وضاحت ک۔''اس وقت ہم بینہ جان عیس کے کہ وہ لڑک کس جمونیزے میں ہے ایسانہ مودوسرے لوگول کے ساتھے وہ

بھی قبل ہوجائے یا آگ کی نظر ہوجائے رات کودولاکی جونہی مندر میں رقص کرنے کے لئے جائے گی ہم اے اضائیں کے اورستی کوآگ لگادیں ہے۔"

''میں تمہارے مشورے ک قدر کرتا ہوں۔'' مہاراج خوش ہو کر بولے تم شام کے سائے پھلتے ہی آپ دہتے کہ مراہ بھی کے قریب بیٹی جاؤ اور اس لڑکی برنظرر کھو۔''

"ابیای ہوگا مہاراج" پورن سکھ بولے۔
"دبھگوان نے چاہاتو آپ کی اچھا ضرور پوری ہوگا۔
جمونیروں میں چکنے والاحسن آج رات آپ کی خواب گاہ
کوخرور دو تن کرے گا اور پھرمہاراج قبلے کے سردار فے
میرا بھی بہت ایمان کیا ہے میں اپنے اس ایمان کاان سے
ایسا بدلدوں گا کہان کانام وشان مٹاووں گا۔"

شام کے سائے گہرے ہور ہے تے پول سکھ

اپ گوڑے پرسوار بہاں آدمیوں کے ایک دیتے کے
ساتھ بہاڑے داس کی طرف بڑھ دہ ہے تے دفتوں کے
ایک جھنڈ کے قریب وہ دک کئے بہال سے سپردل ک

ستی صاف نظر آ دہی تی لوگ اپ اپ کام ش من تے
ان کے تیزی سے اٹھتے ہوئے قدم بہتارے تے کدو وابنا
ساز وسامان اکشا کرد ہے بیں تا کہ آج می دات قاظہ ک
صورت میں پوراقبیلہ کی دوسری جگو تقل ہوجائے۔
صورت میں پوراقبیلہ کی دوسری جگو تقل ہوجائے۔

بی تھدر بعد پورن سکھنے دیودای توبالوں میں موتنے کا جوڑا سجائے ہاتھ میں جرائے لئے مندری طرف بوصعے ہوئے دیکھا، وہ تہائیس تھی اس کے ساتھ ارد ٹرد دوسپرے بھی تھے۔

پرن سنگھ نے اپ چارا دمیوں کواشارہ کیادہ چکر کاٹ کر پہلے بی اس پیڈیش پرجا پنچے جومندر کی طرف جاتی تھی دیودای نے جونمی پیڈیش پرتدم رَھا پورن سنگھ کے آدی دونوں چیروں پرٹوٹ پڑے اورا ن داحد ش ان کی گردیس تن ہے الگ ہوئیس پھرفورا بی انہوں نے

وبودای و پار کھوڑے برسوار کیا اور تیزی سے واپس مڑے، جرت کی بات سیمی کدد بودای نے کوئی حراحت نبيس كد بلكانتاني خاموتى كساته فوزع برسوار وى. پورن عکی نے جب دیکھا کہ اس کے آدی دیودای کولے محے بی اواس نے اے دیتے کومتعلیں روثن كرنے كاظم ديا تمام ساميوں في مشعليس روش كرك ياتي باته ي باته ي بكرايس اوروائي باته اي كوادميانون عنكاليس ميناتي في يكدم ملك كالحكم دياق ای ایک قربن رئیستی برنوٹ بڑے آن واحد ش اوری لبنتي شعلول كى ليب يس آئى مردول ، وراول اور بحول كى ي ويكار الك كرام في حميا جلته موع جمويرول ے جو سی باہر تکا ساہوں کی تکواری انہیں خون عی نہلادیتیں۔ بورن عظمایک چٹان بر کمڑانیہ تماشدد کھید ہے تحدسابوں نے اس قل عام می سی کہیں بخشاء تاکری قبلے کے لوگوں کو منصلے کا موقع ہی نہ طا اوران برقیامت نوث بڑی۔ شعلے آسان سے ہاتمی کردے تے اور آل مونے والوں کی ولدوز چیوں سے کانوں کے بردے محظ جارے تھ مرف دو منظ کے کشت وخون کے بعد يورى بستى يرموت كى خاموتى جما كى تمام جمونيرت جل كرراكم مو كف اوران كي ملين موت كى إبدى فيند مو مح مارول طرف بي الداشي المعرى يرى تحيل البيل لاشوں میں تبلے کے سرداراوراس کی بوی اور بنی کی لاشیں

ہمی شائل تھیں۔

ہمی شائل تھیں۔

ہمارائ رئیر نے اپنے کل کی اور فی جیت ہے

اڑتے شعلوں کا دوخوب صورت کھیل د کھیل تھا جو ٹھی ہی ت

ہر اور ای اپنے بہلو بھی نظر آنے گی دو انتہائی ہے جینی

ر بودای اپنے بہلو بھی نظر آنے گی دو انتہائی ہے جینی

مدردردوازے بہتی کر اپنے بینا پی کا انتظار کرنے

سکے ایک ایک بی ان کے لئے قیامت بن کر گزررہا تھا

دو کھنے بعد بینا تی ایت دیتے کے ہمراہ دائیں آئے

توس سے آئے وی کھوڑا تھا جس پر دیودای پوری

توس سے آئے وی کھوڑا تھا جس پر دیودای پوری

Dar Digest 79 August 2015

" بھے مہارائ۔" يورن عكم نے حوزے سے الركرمهاداح وعقيم ديع بوع كبا

"آب ل المانت حاضر بعدال كے قبيلي كا أيد بعی فردایی البیل بیاجاب اس کار کعشا کے لئے آ کے۔" "شابات يورن علم" مهاراج خوش اور المراد لے " م لے آج دو کام کیا ہے جس کے لئے ہم میت تہارے عورد ہی گے۔

مجرانبول في الك نظرد يوداى كالمرف ديكماحس كا ايك لافائي شامكاران كے صوازے يرموجود قا اوراب يون ماش كاليها عميشان كل شريكات كا

کل کے اعد بھی کرانہوں نے باعد بوں کو عم دیا يسيرول كاس ملكول جاؤه شاي حام من الحسل وے کاس کے حسین جم کوخوشبودک سے بسادد اوراسے اتنا فيتى لباس يهناد جے يمن كردنيا كاحسن اس كے قدمول كى وحول نظرة نے لکے" اور مجرمبادات واودای کی طرف محق فيزنظر عد يمخة ويم كوكراو ل

"اسے ماری خواب گاہ ش جہنے اور تاکہ ہم اے مهاراني بن كاشرف عطاكر سيس"

مباراج رنبير على كايات كمطابق ويوداى كوشاى حام على الديا حياس كيجم كوارب طرح ك خوشووں سے بساکراہے مرخ رنگ کی ریشی ساڑمی يهنائي كى۔

وبودای خاموتی کےساتھ برکام شی تعادن کرلی رى اس نے اس كے ظاف ايك لفظ بھى يطوراحتاج نيس كيا- باعرول فاسع بناستواركرمباراح كاخواسكاه على بهنجاديا اعاكب شاعدارمسيرى يرجيفايا كياخوابكاه كى كفركول اوروروازول يريش قيت ريتى يرو الك رب تصاور جست الكت بوت جماز فانوس كى روش فتعين إور عكر عكوبقة نور بناري تحس

شاعدمسرى يرويوداى كوبيشاكرتمام باعديال تبقيداكاتى موكى خواب كاه عباير جل كئي اب خواب كاه عى ديوداى بالكل تباكى اس كى ير نكابي اس ورواز \_ رجی ہوگی تھیں جہاں سے مہاراج رئیر کووافل

موناتها مباراج ربيركوآج دوآ تعدتراك كانشاقاخ گاہ ش واحل ہونے سے بہلے اس نے بی جر زموم يا تا اوراب اس كرول على جوا كر بعرك الحي ي صرف ديوداى عى بجماعتى تى۔

رات كالك في رباته جب مهاران رني ائی خواب گاہ کے دروازے علی قدم راما ، دیودای ن نظري يبعى وروازے يركيس بدستى كابي عالم تفار مہاران رئیر کے قدم لڑ کمزارے تھے۔ لیکن جون انہوں نے خواب گاہ کی وہلیز یارکی ان کی نظریہ ويوداى كانظرون عظرا كئي الركم الى مولى ال الى جكديه ساكت بوكس ادران كالوراجيم چندنحول \_ في بالكل ساكن موكيا\_

و بودای کی نگامول شی ایسا محرفها که مهاران دند جنبن كانه كريح

ا جا تك بوا كاليك تيز جمونكا خواب كاه كي مشرق طرف مملی موئی کمڑی عل سے داخل موا اور کرے ۔ تمام يرد عرمران فيديوداى كىنظر يىمباران : ك بسم ع فتى مولى سرق كرك يمراد موان ديوداى كانظري في على مهاراج كويسي موس أحميا-

اب مماراج کانظرین داودای کے خوبصورت جم ہم کونھیں اوردہ اس کی طرف بردرے تے۔ دیودای کے قریب کی کرانیوں نے اے چونا جایا وو الشكرى مولى اوران عدور في موسي وف-

"میرے شریر کوچھونے کی کوشش مت کر ں مهاراج ورنه ...

> مباراج في أيك أبقه لكا إوريو تما-"ورشكيا موكا؟"

"ورند" ويوداى بولى -"ويتا آب عائقام لیں مے کوں کہ شمان کی امات ہوں۔" "تم كى ويوتاكى امانت نبيل ہو" مباراج بوليا"ال وات تم يركل عن مواور صرف على تبارا مالك مول مرورة كي يدعة موسيد لي تحميل فول مناما بي كريم ميس الى مياراني ماريين

Dar Digest 80 August 2015

Scanned By

# WWW.PAKSOCIETY.COM

"هل صرف و بودای موں۔" د بودای اور یکھیے بھتی ہو کی بولی۔" ٹاگ د بوتا میرے مالک ہیں، شی انہیں کے پیدا مو کی ہوں، شی مہارانی بنا نہیں جا ہتی۔" مہارائ رئیر کا زوردار قبقہ خواب گاہ میں کونجا۔ "اس خواب میں آئی ہوئی کوئی حسین لڑکی مبارانی ہے بتا یہاں سے باہر نیس کی چرتم کیے جا سکتی ہو؟" کے کہ کرمہارائ آگے بوصے۔

وبودای نے تقریباً بھا گتے ہوئے کہا۔" شی پر کہتی ہوں میرے شرید کومت چھوٹا در نسٹاک دیوتا جہیں جلا کرچسم کردیں گے۔"

''تہبارے حن نے ہی جھے تو جلا کرہم کرڈالا ہ دیوتا آ کراب کیا کریں گے۔'' مہاران ہنے ہوئے ہ لیاورآ کے بور کرایک کونے میں کئی سمٹائی دیودائ کا انہوں نے ہاتھ پکڑلیا پھرانہوں نے ہنے ہنے ساڑھی کے ہی کوا پی طرف تھینچا شروع کیا۔ دیودائ لاکھ کوشش کرتی ری کیکن وہ مہارائ رئیر کے مضبوط باز دول کا مقابلہ نہ کرکی رہے میں اڑھی کھلی کی اور دیودائ کا حسین جم لہاں کرکی رہے میں اڑھی کھلی کی اور دیودائ کا حسین جم لہاں کا آخری ہاوائی کے دونوں ہاتھوں میں تھا اورائ کا باقی صرمہارائ کے تدموں میں ڈھیر ہوچکا تھا۔

د بودای کاحس کے ساتے بی و علا ہواجم دیکے کرمہاراج کی آ تکھیں فیرہ ہوگئیں انہوں نے اپن زعرگی بی بھی تصور بی بھی اخاسڈول اورخوالمصورت جم نہیں دیکھاتھا، ہوں کی آ گ بحرک کران کے دل بی دیجنگی ۔ اوروہ بیاسی آ تکھول اورتخت لیوں کے ساتھ دایودای کی طرف بڑھے تاکہ اے اپنے مضبوط بازووں بی جکڑ کراہے من کی بیاس بھالیں۔

اچا عک مشرق دیداردانی کمری سے مواکا ایک ادر تیز جونگاآ یا جس کے ساتھ بی ایک ذیروست پینگاری آ داز کرے بی گوخ گئی، دیودای اور مباران کی نظریں بیک دانت تیزی کے ساتھ کمڑی کی طرف کئیں دیودای کی خوف زدہ آ تھوں بی ایک تجیب چک اور موثوں پرز ہر کی مستراہت کمل گئی، مہاران کی آ تھیں خوف

ے علی کی علی رہ گئیں اور ان کے چبرے پراچا عک زردی مجیل گئی۔

ایک بہت بڑاا ڈوھانما سانپ کھڑکی کے رائے خواب گاہ عمل داخل ہور ہاتھا۔

مباراج رئیرے قدم جہاں تھے وہیں دک مے، دیودای نے فوراً آگے بڑھ کر ساڑھی کو اٹھایا ادرائے رہندجم کے کرداسے لیسٹ لیا۔

سانب جس کاجم آوس دقرر کردگ دکھار ہاتھا اور مر پر ایک مرخ رنگ کا تاج تھا جس سے تیز شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ کمڑی کے دائے آ ہتہ آ ہتہ اعدر داخل ہور ہاتھا، اعد کھی کردہ داودای کے قریب آ کردک گیا، داودای نے دونوں ہاتھ جوڈ کراسے پہنام کیااور اولی۔

" بھے یقین تھا تاگ دیوتا کرآپ اپنی امانت کی رکھٹا کوخرور پنجیس کے "

ناگ نے اپنا انجائی خوف ناک ہون اٹھایا
اور ہرائی ہو نجھ کے بل ایک ستون کی اندو میادائ دنیر
کے مانے کر ابوگیا۔ مہادائ دنیرخوف اور دہشت ہے
بت بن چکے تھے ناک کی مرخ انگاروں کی طرح دبی ہوئی اور غصے
بوئی آ بھیں ان کی آ کھوں بی گڑی تھی جوش اور غصے
کے عالم بھی اس کا مادا جم کانے دہاتھا اس نے مرحما
کر پوری خواب گاہ کا جائز ہ لیا اور پھراجا بک ایک
فرف بڑھا اور ناگوں ہے لیت ہوا اور پکی طرف کے سے
فرف بڑھا اور ناگوں ہے لیت ہوا اور پکی طرف کے سے
لگا، چھی کھوں بعدنا گ نے مہادات کے پورے جم کے
مرد لیت کران کوایک معبوط مولے رہے کی طرح
کرد لیت کران کوایک معبوط مولے رہے کی طرح
مرد ایت کران کوایک معبوط مولے دے کی طرح

مباراج فيجم كى بديال كؤكران اليس اوران كى جيل الكل ما المناقية المراكب كا المحل ما المناقية المراكب كى المحل المراكب والد المراكب كى المحلودي من المراكب كى المحلودي المراكب كى المحلول المراكب كى المحلودي المراكب كى المحلول المراكب كى المحلودي المراكب كى المحلودي المراكب كى المحلول المراكب كى المحلول المراكب كى المحلول المراكب كى المحلودي المراكب كى المحلول المراكب كى المر

Dar Digest 81 August 2015

"اب بتا۔ داورای کا الک تو ہے ایس؟"شدت
تکیف سے مہار اجد کی آسمیں پوٹوں سے بابرنگل آئی
تھیں۔ اور زبان وانتوں میں دلی باہر لنگ ری تھی تاگ
نے اپنا پھن ذرا بیجے کی طرف جھکا یا اور پھرا یک جھکے کے
ساتھ باہر کی طرف تھی ہوئی زبان پرڈ تک مارا۔

مہاراج کے منہ ہے آخری سکی تھی اوران کا مرڈ ھلک گیا پوراجم پہلے ہی نیلا اور پھرسیاہ ہوتے ہوتے بالکل کوئلہ بن گیا۔

ناگ نے اپ جسم کا ملکنے وصیل کردیا اور برا ۔

آرام کے ساتھ مہارات کے جھلے ہوئے جسم سے یچے

اقرآیا۔ مہارات کا مردہ جسم ایک جلی ہو کی لکڑی کی طرت

فرش پر کر پڑا۔ ناگ نے پوری خواب گاہ کا ایک چکرلگایا

اورائی دہشت ناک بھنکاروں سے کمرے کی پوری فضا

گرز اکرد کھ ویادہ جس جگہ بھی پھنکارتا تھادہاں آیک شعلہ
سا پیدا ہوتا اور آگ و کہنے گئی ۔ پھھنی در بعد پوار کمرہ

آگ کی لیٹ بیل آگیا اور پھرد کیسے تی و کہنے مہاراج

زبیر کے پورے کل کوآگ نے نائی لیٹ بیٹ میں لےلیا۔

آگ اس قدر اچا ک آورشد برتمی کول می موجود ایک شخص کی اینا بچاؤ نه کرسکا شخص آسان سے موجود ایک شخص کی اینا بچاؤ نه کرسکا شخص آسان سے باغی کرام کی گیا، چخ و بکارے کا فول کے قیام لوگ جبر پاتے ہی ایسے بستر ول سے اٹھ کرکل کے ورواز وائد ہے بہر والے جند تھا اورانتها کی وشش کے باوجودا ہے نہ کھولا جا سکا کی کھی شخص میں بید ہمت نہی کہ باوجودا ہے نہ کھولا جا سکا کی کھی شخص میں بید ہمت نہی کہ کہ کی اور طریعے ہے کل میں داخش ہو سکے۔

صرف ایک تھٹے میں کل کا کوند کوند آگ کی زو میں آچکا تھا ....

اچا تک کل کا صدر دردازہ کھلا ادرآ کی کی روشی میں لوگوں نے دیکھا کہ صدر دردازہ کھلا ادرآ کی کا آپ برآ مدہوا جم برقوس وتزن کے رتک ادر سربراید سرخ تاج جس سے تیز شعامیں چھوٹ ری تھیں۔ لوگوں نے ناگ کود کھتے ہی راستہ چھوڑ دیا ، ناگ بڑے اطمینان کے ساتھ شاباندا نداز سے چتا ہوا وروازے سے باہر آیا،

ناگ سے صرف ایک قدم بیچے محترووں کا ایک چساکا ہوا اورلوگوں نے دیکھا کہ مرخ رنگ کی رکبتی ساڑھی میں ملیوں ساہ بال شانوں پر بھیرے باتھوں میں ایک روٹن چراخ رکھے، دیودای پاؤں میں محترو با ندھے چی آری تھی۔ ناگ آ کے بوطنار بااوراس کے بیچے بیچے دیودای بڑھتی چلی تی۔

یوں معلوم ہوتاتھا کہ کوئی دولہا اپنی دلمن کو بیاہ کرنے وہیاہ کرنے جارہا تھا، ماگ اورد بودای دورہوتے ہے گئے اور تھنگر دوئ کی آ داز مدھم ہوتی چلی گئی اور پھرلوگوں نے دیکھا کہ دور پہاڑے دائن میں ایک چراخ ستارے ک مائند جھسلار ماتھا۔

'' حَلِيم صاحب'' رولوکا کو ناصب کرتے ہوئے حَلیم وقار ہوئے۔

حکیم وقار کی بات من کر رولوکا بولا۔" بی حکیم صاحب آب نے دونوں کہانیاں پڑھ یس جو کہ تقیقت پر بنی ہیں، اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بوچیں۔"

رولوکا کی بات من کر تقیم وقار بولے۔" تحکیم صاحب بینی کہائی میں .....خالہ کریمن ایک عام کی مردراز مورت جو کدروحانی طاقت میں مثال .....اور چران ن ذات سے جو تقیقت سامنے آئی ہے ....اور یکی بات مجھے جران کردہی ہے کہ خالہ کریمن طاقت کے اس مقام پر کیسے پینچیں؟ اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا دو عقس جران کردہے والائے۔

اور تجرد دمری کہانی میں تاکری قبلے میں سرسان بعدایک چی پیدا ہوئی .....اوراس کی دات سے جوانو کھے واقعات سامنے آئے اور یہ بات بھی عقل میں آئے والی نہیں ،آپ ذراتفصیل سے بنا کمیں تاکہ میراذ ہن مطمئن جوجائے۔"

تھیم وقار کی بات من کررولوکا بولا ..... 'کداتے میں مطلب کے اعدونی کرے میں ایک فلک شگاف نسوانی چی سائی دی ..... '

(جارن)

Dar Digest 82 August 2015

#### www.paksociety.com



# براسرارانسان

# چوبدرى قرجال على يورى - سان

دوکاندار کی آواز سنائی دی۔ توجوان اس سے مجھے اور تمھیں دونوں کو جانی نقصان کا اندیشہ ھے، یہاں تو ایسے ایسے دیو اور جن مقیم ھیں مت ہوچھو، شیر، مگرمچھ اور خونخوار چمگادڑ کے چھرے والے انسان موجود ھیں

### هيقت پرين اور دل دو ماغ كوا چنج عن د التي جرتاك، تجرانگيز، خوفاك كهاني

تھیں، ڈاکٹر ارون ندصرف برطانیہ بھی بلکہ پوری ونیا بھی چند جرت انگیز ادویات کی موجد کی حیثیت سے شہرت رکھتا تھا ان دنوں وہ دوائیں تیار کرنے والے ایک بڑے کارخانے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا شرد ک شروع بھی یہ بات سننے بھی آئی تھی کدڈ اکٹر ارون کی اجا تک پراسرار کمشدگی کاروباری رقابت کا جمجہ ہے کونکہ ادویات کے تیار کرنے والے چندد کیرکارخانوں

Dar Digest 83 August 2015



کے مالکان ڈاکٹر ارون کے کارفانے کی شہرت ہے فائف ہیں انھی لوگوں نے ڈاکٹر کو تا ایک روایا ہے۔
ابتداہ میں جب تک اس دقور کی تغییش مقامی پر ایس کرری تھی تو اخبارات میں کی حم کی افواہیں کردی تھی کرری تھی کر چھلے بندرہ روز ہے یہ تغییش پر طانوی خید پر ایس اسکاٹ لینڈ کے برد کردی تی تھی جس کے خید پر ایس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بوجوان سراغ رسال باعث من گرت اور بے بنیاوافواہوں کا سلسلہ دم تو ڈ ایک فائے اور ہے جا ایس کا میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے نوجوان سراغ رسال المیکٹر الاک دڈ نے اور ہے جا پار ایسے کارنا ہے سرائے رسال المیکٹر الاک دڈ نے اور ہے جا ایس کی آئیسرز اور جوام میں اس کی ماموری کا ڈ نکا بچنے لگا بلکہ بڑے تا ہی گرائی جرائم پیشر افراد بھی اس کی اموا کے نام سے لرز الحق تھے جنانچہ لاک وڈ کا فراد ہوں کی اموا کی کام جی اعلی آئیسرز نے کی اموا کی گرائی کارکردگی کے باعث ڈاکٹر ارون کی اموا کی اموا کی گرائی آئیسرز نے کی اموا کی گرائی گرائی کی اموا کی گرائی آئیسرز نے کی اموا کی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی گرائی آئیسرز نے کی اموا کی گرائی گر

البيم ووفي فيور يعده روز واكثر ارون ك ر اکش گاہ سے لے کر اس کے دفتر تک نہایت فاموثی ے ایک ایک چراور ایک ایک جگہ کو جمان مارا تھا اس دوران على وه يليك عائدن جاكر مختلف بوغول اور ہوائی کینیوں کے دفاتر می می کیا بوراایک دن اس نے كارفائے كاروكرد تھلے ہوئے جكل يس محى يسركيا آخری دن جب وواندن کے بوائی اڈے ير بول عل بينفاد يسث الغريز جانے والے طيارے كى رواكى كاختكر تما تو اس نے اسے انجارج آفیر کوفون پر اطلاع دی ك" بندره روزى كوشش كے بعدوہ يراع لكائے على كامياب موكيا ہے كد ذاكثر ارون كى كمشدكى كا معد ويث الديز كالك دوردراز جزير على جاكرال موگا اگردہ ایک خیرسوسائ کا بعد لگانے می کامیاب ہوگیاتو آب وہاں کی خفیہ پولیس کے اضراعلیٰ کوخفیہ طور ياس كي آمد كي اطلاع دے دين تاكيد وقت ضرورت وه ميري مكند وكريس"

وڈ نے شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور فریش ہو کرنفیس لباس زیب تن کیا اور ہوٹل کے

کلرک کے پاس جا بہنچائی وقت وہ ایک سیاح کاروپ دھار چکا تھا، چھر ضروری معلومات کرنے کے بعد اس نے کلرک سے کسی ایسے نائٹ کلب کا پند دریافت کیا جہاں رات کورقص وسروری محفل جمتی ہو،کلرک نے ایک کلب کا نام اسے بتایا اور وڈ ٹیکسی میں سوار ہو کرسیدھا اس کلب میں جاوص کا۔

کلب کے ہال میں جاکراس نے اپنے لئے ایک سیٹ ریزرد کردائی ادرانناس کا ختدا، بیٹھا اور ترس جوس نوش کرتے ہوئے ایک ختدا، بیٹھا اور ترس جوس نوش کرتے ہوئے ایک چندی منٹ گزرے شے کہ اس کی نظرایک تحص پر بڑی جوسید حااتی کی طرف آ رہاتھا یہ آ دی اپنی چال ڈھال سے آگر یز نظر آ تا تھا جب وہ سلام دعا کے بعد وڈکے قریب می سیٹ پر برا بھال ہوگیا تو ایک دعا رہ کے میں معرد ف ہوگیا۔" کیے متر فردش نے اور کے ترب می سیٹ پر برا بھال ہوگیا تو ایک ہم وطن سے تعتکو میں معرد ف ہوگیا۔" کیے متر فردش نے اور کے کہا۔

"بال بہت المجھی ہے لیکن سرا کر حزید دھیمہ ہواؤ بہت الجھا ہے۔" وڈ نے اپنی رائے دی اور پھر اجنبی سے یو جھا۔

"كياآب أكريزين؟"

Dar Digest 84 August 2015

وقہ پندرہ میل کا سفر ایک کرائے کی کار میں طے

کرتے ہوئے پیاڑی کے دائن میں واقع گاؤں میں

پنچا تو آومی رات کا وقت قیا تاہم اسے گاؤں میں

ہوگیا اور اس کے مالک کے باس ایک کری پر اجمال

ہوگیا اور اس سے پہاڑی پر واقع ممارت کے متعلق

دریافت کرنے لگا مگرہ ویدد کچے کر جران رہ گیا کہ ممارت

وریافت کرنے لگا مگرہ ویدد کچے کر جران رہ گیا کہ ممارت

کا نام آتے تی دکان کے مالک کا رمگ فی ہوگیا اور وہ

ہواب دینے کے بجائے اپنے عیک کے شعیفے صاف

کرنے لگا۔" کیا آپ جھے آئی بات بھی نہیں بتا تھے کہ

مکان تک چینے کے لئے جھے کون سا راستہ افتیاد کرنا

عائے آخراس میں تہارا کیا فقصان ہے؟"

'' نقصان'' رکا تدار نے خوفزدہ کیج عمل کہا۔ "اس مے مری اور تمباری ہم دونوں کی جان کو نقصان کا اعدیشے، دہاں جا کر کیالیت ہمیاں، وہاں تو ایسے اليدد يواورجن مقم بن كر بحومت يوجوكما تم في محى شر، مرجمے اور خونوار چاوڑ کے جرے والے دیے قامت انسان ديم يان بي وه جكداي بمواول كا مسكن ہے، دن ديباڑے گاؤں سے لوگ عائب موجاتے میں، پہاڑی پے زرانے کی کرون وشکل اور چاوڑ کے پروں والی چڑ منے کی می تیز رفاری سے فمودار موتى باور ليك جميك من انسان عائب موجانا ے، میری مانوتو ان عی تدموں واپس لوث جاؤ، کون ائی جان کے دعمن بے ہوئے ہو۔" نیک ول دو کا عرار نے وا کورو کئے کے لئے این ی برمکن کوشش کی مر بالآخراس كيامرار يزج بوكرات راستهادياس كى ہدایت کی روشی میں وؤ نے اپن کار قلعد نما عمارت کی طرف جانے والی پگڈٹڈی کے سرے پر چھوڑی اور خود اے آ فو ملک پہنول کو ہاتھ میں مضبوطی سے مجڑے آبدة بديادى يرخاك

آسان پر بورا جاند چک رہا تھا جس کی نورانی کرنیں چاروں اطراف کومنور کردی تھیں۔ وس منٹ بعد جب وہ او نچے نیچے پھر لے داستے پر چلا جارہا تھا تو اس تم کی بے شار باتی آپ کے ویکھنے اور سنے میں کہا کہ 'میرانام من سیر ہے گرتمام دوست بچھے'' سالٹی'' کے نام سے پکارتے ہیں، میرا تیل کا کاردبار ہے اور میں نے یہاں تیل صاف کرنے کا کار خاندلگار کھا ہے۔'' جواب میں وڈ نے اس سے اپنا تعارف کراتے جواب میں وڈ نے اس سے اپنا تعارف کراتے

موے اپنا مح نام اور پیشا مورث ایسپورٹ مایا۔ جب وڈ نے عام جانوروں کے سرانسانی وھڑ ر كن والديناول كالذكره كياتوسالي فاعتايا كة "مقاى لوكول عن ال تتم كى بي شاركها نيال مشهور یں بک وہ تمیں کماتے ہیں کہ انہوں نے اپ ولوتاؤل كورات كورت جكل عى اكثر ويكها باس نے مزید بتایا کہ بہاں سے پندروسل کے فاصلہ برایک گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پرایک پرانی طرز کی قلعہ تما عمارت موجود باس عمارت من ايك تنالى يند الحريز ربتا ب في مقاى لوك واكثر ك عام ي فارتے ہیں، اے بہت كم باہراً تے جاتے و كھاكما ب مكان او كى او كى بلندد يوارون س كمر بواب، ويوارول ير بروقت ك يبرے دار بيره ديے بين، گاؤں میں ڈاکٹر اور اس کے قلعے بارے میں عجب وغریب متم کی با تیں مشہور میں اور مقامی لوگ ون کے وتت بحی اس مکان کریب جانے سے کتراتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ انبوں نے مکان کے ادو گرو پھیلی مولی بہاڑیوں اور جنگل عن اسی کلوق ویکھی کی ہے جس كا دحر انسانول جيها اور سر مختف جانورول جيها بدوليب مكرب

وڈ نے جوں کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ "مںاے دیکھنے خرور جاؤل گا۔"

وڈ کواغمتے ہوئے دیکھ کرسائی خود بھی اٹھ گیا، جب دڈ کلب کے کاؤنٹر پر بیٹے کلرک ہے یا تی کردہا تھا تو اس کی نگاہ فون کرتے ہوئے سالٹی پر پڑی وہ کوئی نمبر طانے کے بعدائی زبان میں کہد ہاتھا۔" جھے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی ہے۔"

Dar Digest 85 August 2015

اس کے کا توں بر کی برعدے کے بروں کی مرمراہدی الى وى اوروه تحلك كرسامے كرخ آسان كى طرف د کھنے لگا یکدم اس کی نظرایک عجیب وفریب چیز پر پڑی اوراس کا ول دھک سےرہ کیا، ایک انسانی محل جس كے بازوؤں كى جگہ ير كے بوئے تھے جائدكى روشى ميں ارْ لَى مولَى اس كى طرف آرى مى ، فونخوار بجول وال اس بجوت كى صورت بخت مبيب اور خوفاك كحى ،اس با كامقابله كرنے كے لئے وؤرات چيور كرورخوں ك اوث میں ہوگیا اور پستول براس کی گرفت اور بھی زیاوہ سخت ہوگی۔

پیشتراس کے کدوہ بلاحملہ آور ہو کروڈ کواینے تیز ونجول يا نو كيا وانتول كانشانه بناسكي ، فضا بس ارزادي والے وحاکے کی آواز کوئی اور بندر کے چرے اور انساني دهر والي مروه صورت جيگاور بيب تاك جيني مار لی زخی کیوتر کی ما تندلوث بوث جو تی زیمن برگری اور كرتے بي تم موكى ، اتى آسانى سے چھكارا يانے يرود قے سکون اور اظمیران کا سائس لیا اور بھا کی ہوااس کے قریب پہنچ گیا، دات کے سائے میں اس عجیب وغریب لاش كامعائد كرت وقت وذكا مارابدن يسيخ على نهاكيا اورخوف كى ابراس كى رك رك شى سرايت كركى ، كا وَال ك دكا ندار في محمد غلط ندكها قناميسوچ وقت اس كا ساراجهم خوف کے مارے کا نب رہاتھا کے قلع نما ممارت كاندوكي كرفدا جائے اے يكى آفول سے واسط يرت والاتحا-

کے دیر کے بعد وؤ ورفتوں کی اوٹ سے چھتا چمیاتا دوباره بهاڑی يرواقع عمارت كى طرف بده ربا تھا،عارت کی برونی دیوار کے یاس بھی کروؤ نے اس ک او نجانی کا اعدازہ لگایا بغیر کی مہارے کے دیوار مچلانگامکن نہ تھا، چنا نجاس نے ایک ایسادر دست مخب كياجس كى شاخيس ديوار يرجعكى بونى ميس اور بغيرة بث يداك ده درخت يريخ صن كا، ديوارك براير كاكر اس نے شاخوں می دیک کرادھرادھرنگاہ ڈالی، جاندی روشی میں ایک پہرے دار چھوٹی مشین من بغل میں

وبائرانے ے چلاآ رہاتھا۔

وز نے سوچا کہ اے ڈاکٹر اردن کا پردمعلوم ہوگا

توال كے لئے عمارت كے اغرد دافل مونے كا خطرہ

مول لین ہوگا، چنا تجدد و معجل کر بیٹہ کیا اور جب ہے ،

وارعین اس جنی کے نیچے پہنچا جہاں وو چھیا موا تھا تو وو

ھیتے کی می تیزی اور جالا کی ہے اس پر جھیٹا اور پستول

ك ين الك الك الى واريس بير عدار بي بوش موكر

وهم سےزین برآ رہا۔ وہ عمارت کے اندر داخل ہوجکا

تحا اس براسرار ممارت کی پہلی منزل عمل طور برتار کی

من و و في مولى مى البيته اس كا عدر ع جنگل جانورون

اورور عرول کے بینکار نے اور زور ور سے سائس لینے،

نرزادے والی صداعی آری تھی، وڈ نے اتدازے

ے جانوروں والے صے كوالك طرف چوڑا اور خود

ويدقدمول ع جلامواايك اليع حصدين واقل موكيا

سأتنس كالمجيب وغريب سامان محينين اور مخلف

تیز ابوں اور کیسوں کے مجرے ہوئے شیشے کے برتن اور

ملندر جارون طرف يوے تصاليك بهت بوے كيس

كے سلندر يرمونے موفے حروف مي لكما موا تا۔

"خطره" بجرْك المضاوالي كيس، تجربه كاه كاليك درداز و

ایک بوے بال می کھلا تھا بال کے اندرد بواروں کے

ساتھ ساتھ مضبوط سلاخوں کے اندر عجب وخریب جانور

بند تع مانورول كروم أوميول يسي تع البدان

كر اللف في شرك سل كمام ورعول ع لا

مر کھ چگادڑ، زرافداورای حم کے تمام فوتخ ارور غرے

وبال موجود سفي بيتمام كلوق خداكى بيداكرد وتو بركز نبيس

تھی پھروہ طالم اور مراہ محص کون تھا جس نے سہ مروہ

وؤ نے اس انسانیت وغمن محض کی علاش میں

وؤنے جیسی ٹارج کی مددے دیکھا کدوہاں پر

جو کی سائنسدان کی تجریدگاہ ہے مشابہ نظر آ ناتھا۔

دوسرى منزل كاخ كيااب رفته رفته تمام معامله ولأكى تجه عن آنے لگا تھا، ڈاکٹر ارون سائنس کے جس شعبہ ہے متعلق تھا۔ وہ انسان کے جم کی بناوٹ ادرنشو دنما ہے

كارنامه برانجام ديا-

Dar Digest 86 August 2015

## /WWPAKSOCIETY.COM

# كامياني كاراسته أردونين اسطرح بمى پورى بوجايا كرتى بير

برمشكل كاحل بذريعه موكلات جس يريشاني كي وجه آپ کی زندگی موت سے بھی برتر ہوتی ہواور ہر عالل نا کام ہوگیا ہوہم سےمشورہ ایک بارضرورلیس عامل دہ جس عم سات سمندر بأر يط كالي وسفل جادوخم بقر ے بیقرول محبوب تابع ہوگا اولا دفر مان بردار خاد مے برتی بون کے اچھے بشتے اور کاروبار می کامیانی وہ لوث مايول شهول بلكرائي آخرى اميد تجه كرسيدفر مان شاہ سے دابطہ کریں انشاء آ ہموں کریں گے ایک فون ركال نيارى دندگى بدل دى

مارابر عل دنیائے بر کوئے میں اثر کرتا ہے

جادو چلانا بو ماختم كرنا بو

شاوی کرنی ہو پارکوانی ہو

اولادكات ويابوكرم جانا

شوہر یا قبوی کی اصلاح

كاروبارى بندش

هر يلوناعاتي

جاتكاماي

سيد فرمان شاه كاينام جواول موج ريح بن-وه بيدوكى رج بيل بلك جميكنے سے بيلے كام عم جو بكرے كام بنائے

سرال شى بيوسېكآ كهكا تاراين عنى بركام 100% رازوارى كرماته

زندگی کی کوئی بھی خواہش ہے کسی لویائے کی التمناا بنوال کی ہے رخی ہے دکھی ہیں یامیال بیوی فارجن وح كرناب

كام الى ع بريد ينال كامل يبل تعويز ع في اجرى مولى وندك ش باراكي فون كال رآب كسائل كامل ايك فون كال ير

غرض کوئی بھی جائز خواجش ہے تو پوری ہوگی انشاءاللہ

میں آپ سے ایک فون کال کی دوری پرموجود ہوں فون ملائے اور آز مالیجئے ایک بارجمیں خدمت کا موقع دیں کا مرانیاں آپ کے قدم جوش کی اور آپ بھینا بہترین اور خوصوار زندگی کا لطف الحائي سے نوث: جوخوا تمن ومعرات خود بيس آسكة ووكمر بينه فون كرين اورجم على ملين انشاء الله كامياني موكى-

وظم ہی تیا جس میں اثر نے۔ ووآ تکھیں میں جن میں شرم ندہو۔ وظم ہی تیا جس عمل نہ دو۔ ووڑ بان بی کیا جس میں اثر ندہو۔ ۔

ميرفرماك الجيمره طاب يين بازارا جيمره لا بور پاكتان ميرفرماك سناه 6484398 -0300



شعبہ آ ڈیس ہوئیا، ایک لمحہ بعد درواز و کھلا اور وہ پر امرار ڈیان مخص جو ڈائٹر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اس سلاخ دار کی جسم کوٹھری کی طرف جل دیا جہاں روشن ہور ہی تھی۔ ماس چند لمحوں کے وقعے کے بعد دؤ بھی اس کے

چند لمحول کے وقفے کے بعد وہ بھی اس کے تعاقب ہیں جنا ہوا کو تفری کریب جا پہنچا تدھیرے کے رخ کریں جا پہنچا تدھیرے کے رخ کھڑ کے اندر نظر ڈالی، ڈاکٹر ایک ایے تحف کے اور جھکا ہوا تھا جس کے باتھ پاؤں بیڑ ہوں اور نجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور بیس قیدی نفرت بھری آ واز میں کہد ہاتھا۔" میں تم پر کر اور تم بیتی ہوں، یا در کھو میں ہر کر تہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، جائے تھے ارکھی ترکز کے اور کھو میں ہر کر تہارے ساتھ کام نہیں کروں گا، جائے تم جھے ارکھی ڈالو، میراجواب پھر تھی کروں گا، جائے تم جھے ارکھی ڈالو، میراجواب پھر تھی کروں گا، جائے تم جھے ارکھی ڈالو، میراجواب پھر تھی کری ہوگا۔"

"تم مجھے گئی ہی دولت دو گر مراجواب من چکے ہو، میں آخری دفت تک اس پر قائم رہوں گا۔" یادر کو میں تہیں ایک ایسے تنیہ کیڑے میں بدل سکا ہوں جو ...."

بیشتر اس کے دوائی بات پوری کرسکا ڈاکٹر اردن نفرت ہے اس کے مند پر تھوک دیا، اس پر اس کمینہ مغت اور محردہ صورت ڈاکٹر کی جو حالت ہوئی دہ دیکھنے کے لائق تھی، دہ مارے غصے کے زور زورے زمین پر پاؤس پختا اور نفرت سے پھٹکارتا ہوا دردازہ بند کر کے بیابتا ہوا کرے سے بابرنگل گیا۔" میں تہیں چے کھنے کی مہلت ہوا کرے سے بابرنگل گیا۔" میں تہیں چے کھنے کی مہلت یراہ راست تعلق رکھ تھا اور فی منز ارون نے اس شعبہ میں زندگی ہم تجربات کرنے کے بعد وہ شہرہ آفاق جو انسانی جم دوائیاں ایجاوکرنے بیس کامیاب ہوا تھا جو انسانی جم راسلوں انگیز تابت ہوئی تھیں، اس پراسرار محارت کا ماک بھی یقینا کوئی سائندان تھا اور کے دوندوں کی شکل وہ انسانی جم کوسٹے کرکے درندوں کی شکل دیے بجائے انسانی جم کوسٹے کرکے درندوں کی شکل دیے بجائے انسانی جم کوسٹے کرکے درندوں کی شکل دیے بھی استعمال کردہا تھا اور اس نے اس مکروہ کام میں مدوماصل کرنے کے لئے ڈاکٹر ارون کو افواکیا تھا۔ دوسری منزل پر بھی کروڈ نے دیکھا کہ برآ مدے میں مدوماصل کرنے کے لئے ڈاکٹر ارون کو افواکیا تھا۔ دوسری منزل پر بھی کروڈ نے دیکھا کہ برآ مدے میں مدومات کر برآ مدے میں مدومات کی ہوئی ہوئی کروڈ نے دیکھا کہ برآ مدے میں مدیمی کی جا تھی کرنے میں ایک بند کرے بھی سے کی کے با تھی کرنے میں ایک بند کرے بھی سے کی کے با تھی کرنے کی آ واز آ رہی تھی۔ اور درواز ب

"اس نے اڑنے والے شرکوفل کردیا ہے؟" "اچھا اسے اس کا خیاز ہ جمکتنا پڑے گا۔ تم اس کا سراخ لگانے کی کوشش کرود کیمواب سستی کا علی ٹیس ہوتا چاہئے۔"

بات ختم ہونے ہروؤ نے درز میں سے دیکھا تو ایک بجیب کروہ صورت تحض جس کی بہت پر اونٹ کی طرح کا کو ہان بنا ہواتھا اور اس کا سرغیر معمونی طور پر بردا تھا، مکان کے اندر استعمال ہونے والے ثیلی فون کے ریسیورکواسٹیٹڈ بررکھ رہاتھا۔

وڈکو بیرجان کرخوشی ہوئی کدوہ تو اہمی تک اس کی عمارت کے اندرموجودگی سے بے خبر ہیں،معلوم ہوتا تھا کداس وقت تک بے ہوش پڑا پہر سے دارک کسی نے خبر نہ لی تھی، وقت بہت کم تھا۔

اب وہ کرے کے اندرے وہ فض شاید باہر ک طرف آ رہا تھادڈ جلدی سے برآ مدے کے ایک ستون

Dar Digest 88. August 2015

Scanned By Amir



FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY.COM

د ينامون أكراس دوران عن ابنا فيعلدند بدلاتو حمين اس كا خياز و بقلن ك لئ بيارر مناج إيد "

میدان خالی دیکی کروؤنے کی ہول کے ساتھ منہ لگا کرآ ہتہ ہے کہا۔"ارون! یس تنہاری د کے لئے آیا ہوں اور میں چابیاں عاش کرنے جار ہاہوں۔" "محترم جلدی کروورندوہ جو پکھ کہدر ہا ہاہ

ار اکرنے سے بازندآ عگا۔"

وڈ پھونک پھونک کر قدم آھے برھاتا ہوا باری
باری برایک کرے کا جائزہ لینا جارہا تھا کہ ایک کرے
کے سامنے وہ فخک کردک گیا کرے کے ایک کونے بی
ایک چیوٹی می تیائی پر جابوں کا مجھا پڑا دیکھا، اس نے
بری چوٹی میا ہوا تھا اور کی انسان کا پینہ نہ تھا اس نے
رات کا سناتا چھایا ہوا تھا اور کی انسان کا پینہ نہ تھا اس نے
آ ہستہ کرے کا وردازہ کھولا اور دیے یا وَال چلا ہوا
تیائی کے پاس پہنچا، انجی اس نے ہاتھ بھی جی بیس بڑھایا تھا
کے ذور سے دروازہ بند ہوئے گی آ واز آئی اور ساتھ می کی کی

وڈ نے کھوم کرد کھاتو سائے نائٹ کلب والا اس کا دوست سائٹی کھڑا تھا اس کے دائیں ہائیں کر چھ کے چہوں والے ددوحتی ہاتھ ہیں پہنول تھا ہے کھڑے تھان کی بست پرخود ڈاکٹر کھڑا خوفاک نظروں سے دؤ کو کھور دہا تھا۔" جمیں معلوم ہوا کہتم اعدداغل ہو چکے ہواں لئے تہمیں پینسانے کے لئے جمیں ہے جونا ساجال بچھانا پڑتا۔"

سالتی نے طنز بحرے کیج بی کیا۔ "مسٹر وڈ جیران کیوں ہوتے ہو، ڈو ڈو کلب کا بی بی صدر ہوں کلب بی تم سے ملنے کے بعد بی جھے معلوم ہوا تھا کہ تم کون ہواور پہال کس ادادے سے آئے ہو، اس لئے ہم نے تم سے خمنے کے لئے ای وقت انظام کیا تھا تہاری خوش شمتی ہے کہ تم صلے سے فاتے فالے محراب نہ فاتی

وڈ نے آخری وقت میں حوصلہ نہ ہارا اور کن اکھیوں سے کرے کا جائزہ لیااس کی پیچر کت سالٹی ہے نہ جہب کی اور اس نے ای وقت وڈ کوٹو کا۔" وڈ کوئی

الی حرکت نہ کرنا جس پر تہیں پچھتانا پڑے۔ فاموقی

ہے اپنے ہاتھ اوپ کر لواور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے

ہیں کرو۔ ' یہ کہتے ہوئے سالٹی نے آگے قدم پو حایا۔

مر اتنی دیر میں وڈ اپنے مقصد میں کامیاب

ہو چکا تھا اس نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ کی دیوار کے

ساتھ کھڑی الماری کے بیچھے ایک چھوٹا ساخفید درواز وتھا

جو یقیقا کی ذیخے کا راستہ تھا دڈ نے بجل کی کی تیزی ہے

اپنا پہتول نکالا اور کیے بعد دیگرے دو فائر کرتے ہوئے

اپنا پہتول نکالا اور کیے بعد دیگرے دو فائر کرتے ہوئے

ایک چھلانگ میں الماری کے جیھے تھے گئے گیا۔

مالتی اوراس کے گرگوں کے فائزوں سے سادا کمرہ گونج اٹھا اور مارے دھوئیں کے سائس لیما ووجر ہوگیاوڈ نے دھوئیں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اٹھازے سے سالٹی پرایک فائز کیا اور ذخی کرتا ہواز ہے کا دروازہ بند کر کے تیزی سے میٹر ھیاں اتر نے لگا، دوسرے لمح وہ تجربہ گاہ کے اس حصہ بنی سوجودتھا جہاں بحرک اٹھنے والی کیس کا سلنڈ در کھا تھا وڈ جلدی ہے اس سلنڈ رکواٹھا کر دروازے کے پاس کیا اور کھنگاد یا کراس کا منہ کھول دیا جس سے خطرناک کیس تیزی سے باہر نگانے گی۔

سالٹی کے گر مے جلدی جلدی ایک دوسرا دروازہ و رئے گا کوشش کردہ ہے دؤنے آئیں اپنے حال پر چھوڑ ااورخود در عدوں کے بنجروں کے باس بھی کرتیزی سے ان کے دروازے کھولنے لگا، بنجروں کے منہ کے درمیان دروازہ تو ڈرہ ہے ۔ خونخوار در عدوں کو آزادی تعبیب ہوئی تو انہوں نے چوکیداروں اور دکھ بھال کرنے والوں عی کو آ کے رکھ لیا اور بڑھ بڑھ کران پر جملہ آ در ہوئے ، وڈ جانما تھا کہ اب ان میں سے کوئی مختص ان اس کے تعاقب میں نہیں آ نے گا، وہ دو دو میروسیاں ایک ایک تعاقب میں نہیں آ نے گا، وہ دو دو میروسیاں ایک ایک تعاقب میں نہیں آ نے گا، وہ دو دو میروسیاں ایک ایک تعاقب میں نہیں آ نے گا، وہ دو دو میروسیاں ایک ایک تعاقب میں پھلانگا دوسری منزل پر پہنچا دورڈاکٹر اردون کی کوئی ہے تو ڈکر میروسیاں ایک ایک تعرف کوئی کوئی ہے تو ڈکر میروسیاں اور پیڑیوں اور پیڑیوں اور پیڑیوں کے ساتھ بھی اس نے وہی سلوک کیا جوتا لے کے ساتھ کی دیا تھا، ڈ آ کٹر اردون نے آ زاد ہوکر کھڑا ہونے کی کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ کی دیا تھا، ڈ آ کٹر اردون نے آ زاد ہوکر کھڑا ہونے کی کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ کی دیا تھا، ڈ آ کٹر اردون نے آ زاد ہوکر کھڑا ہونے کی کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ کی دیا تھا، ڈ آ کٹر اردون نے آ زاد ہوکر کھڑا ہونے کی کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ کی دیا تھا، ڈ آ کٹر اردون کے آ زاد ہوکر کھڑا ہونے کی کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ کوشش کی محربوک ، کمزوری اور نقا ہت کی دجہ سے کھڑانہ

Dar Digest 89 August 2015

ہوسکا اور لڑ کھڑ ا کر کر بڑا، اب برآ مدے کے دوسرے سرے سے لوگوں کی فی جلی آ وازیں آنے لکیس۔

وہ لوگ وڈ کے تعاقب علی آرہے ہے، والے فیلوی سے داکٹر ارون کوایک پھر کی اوٹ بیل لٹا دیا اور کھی آرہے ہے، والے کھی کرد کھیا تو اسے قلعہ نما عمارت آگ کے شعلوں علی کھری ہوئی نظر آئی چند کھے بعد وڈ کی نظر بجیب و غریب خلوق پر بڑی، بیدا یک دی فٹ الباد ہو تا مت انسان تھا جو تین شاخوں والا بیزہ ہا تھ بی گئے ان کے تعامل کا آرہا تھا۔ وڈ نے ای کے قدموں کی آوازی کر یہ جھا تھا کہ بہت سے آ دی ان کے چیچے ہوئے وڈ نے آ دی ان کے چیچے موازی کی آرہ بھا تھا کہ بہت سے آ دی ان کے چیچے دل کے آرہ بیل اس کے قریب کرنے ہوئے وڈ نے آ کی ان کے چیچے دل کے آرہ بیل کی گولی کا اس دیو پر صرف اس کے در اثر ہوا تھا کہ اس کا نیزہ ہاتھ سے چیوٹ کیا اور وہ قدر اثر ہوا تھا کہ اس کا نیزہ ہاتھ سے چیوٹ کیا اور وہ دو آئی گئے ان کو کرفت دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے جیے وڈ کی گرون کو گرفت میں گئے گئے ای کی طرف بڑھا جا گا آرہا تھا۔

وڑ نے سوچا کراس دیوکا مقابلہ اس مقام ہے دور ہٹ کر کرنا جا ہے تا کہ ڈاکٹر ادون کوکوئی تکلیف ند ہولیکن

وہ کو جنگل کی طرف بھا گئے و کھے کراس ویو کے چہرے پر
مسکراہت بھیل کی وجیے وہ وہ کی اس بچکانہ حرکت پر مسکرا
د ہا ہواس نے ہاتھ ہو جا کرایک ایتھے بھلے درخت کوایک
ان جھکے جس یوں جڑوں سے اکھاڑ لیا جیے کوئی وہ مولی
گاجر کا پودا تھا اور وہ کا راستہ رو کئے کے لئے اس درخت کو
دور بی سے اس کے رائے جس ڈال ویا چراس نے ووسرا
اور تیسرا ورخت اکھاڑ ااور ان دونوں کو بھی وہ کے ارد کرو
یوں ڈال ویا جیے کوئی مولیٹی خاردار کا ایک بی واستہ تھا
اور اس رائے کے منہ پروہ وہ کو کمر افلک شکاف تھے کا رہا
اور اس رائے کے منہ پروہ وہ کو کمر افلک شکاف تھے کا رہا
تھا اب وہ کے پہنول جس کولیاں ختم ہو چی تھیں، جمراس
نے بدول ہونے کے بجائے پہنول کو دیے کی طرف
سے ہاتھ جس پکڑلیا اور کی برائے اپنول کو دیے کی طرف

دیوسے دود دہاتھ کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔

در جاپانی طرز کی کشتی جوڈ دکا بہترین ماہر تھا

چنا نچراس نے اپنے اس نی سے کام لینے کا تہر کیا اور

جب دہ خوخوار دیو دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے

تریب بہنچا تو دؤنے بکل کی می برق رفباری سے نیچ

جمک کروار بچایا اورلومڑی کی می پھرٹی سے دیو کی دونوں

ٹاگوں جس سے نکل کر اس کے عقب جس پہنچاب اس

کے دار کرنے کا موقع تھا چنا نچراس نے دیو کی دیڑھ کی

بڑی پر دونی پہنول کا ایک ایسا ہاتھ جمایا کہ دوا ایک می

دار جس زجن پر گرااور کرتے می ہے ہوئی ہوگیا۔ اب

دار جس زجن پر گرااور کرتے می ہوئی ہوگیا۔ اب

دوسرے روز جب وڈ اور ڈاکٹر ارون اندن جانے والے ہوئی جہاز بن بیٹے وطن کی طرف جارب تنے تو دنیا بن کی فض کو معلوم نیس تھا کہ وڈ کتا ہوا کارنامہ سرانجام دے کرآ رہا ہے۔ اس نے ناصرف اس پراسرار قلعہ نما محارت کوجس نہس کردیا تھا بلکہ ڈاکٹر سیت اس کے تمام ساتھیوں کو بھی ٹھکانے لگا کردنیا کو ایک بہت بڑی آ فت سے نجات دلائی تھی۔



Dar Digest 90 August 2015



# طارق محود-انك

ہرے کا انجام کسی صورت بھی اچھا نھیں ہوتا مگر برائی کرنے والے اپنے تئیں دندناتے پہرتے ہیں اور بالکل بہول جاتے ہیں که جو پوری کائنات کا مالك ہے وہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور پہر برائي كا انجام عبرت ناك هوتا هي.

# هیقت ے چھم ہوئی ہیشہ زندہ در کورکرو تی ہای کے معداق سی آ موز کہانی

ای شرمنده اور افسرده بول کتبیس اکلوتا موتے ہوئے مجى زندگى كى حقيتى خوشيال ندد ، سكايكين وقت كواه ے کہ علی نے اٹی طرف سے پوری کوشش کی کے جہیں برها لکها کربوا آدی بناؤن اور میری بیروشش تمهاری یوهانی کی حد تک کامیاب رتی لیکن تمهاری معدوری و کی کر میں بہت بی پریشان موں ، کاش کے تمبارے لے وہ سلے على حاصل كرايتا جواب بتائے جار ہا ہول،

" مع تشريبار عدالدك الحكايامواب" شان نے اسے باتھ میں پکڑے اس چھوٹے سے کاغذی فتشد كوال ليك كريمرى طرف و يمينة موت يوجما-"بال" عل في اتناس جواب ويا جرجب ايك وركاغز فكال كر اس كى طرف يوهاديا، شان في اس كاغذ كوكمولا اور يحميكند بغورد كمض بعدياآ وازبلنديز مضالكا "ميرے بينے عمل اپنے آخرى وقت عمل بہت

Dar Digest 91 July 2015

Scanned By

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



تہاری معدوری نے مجے مجور کردیا کہ وہ بات جس ے کدیں بوری زندگی بچار اور حبیر محی اس سےدور ى ركمنا جا بنا تفاده ايك چميا مواخزاند ب جوكدا ناب كرتهاري آكده آنے والى سات كليس بحى عيش ي كماتى ريس توخم نه مولكن كتيم بين كه بيسة تا باق اے ساتھان دیلمی بلائی می کے آتا ہے ای ڈرے می نے بھی اس فزانے کے بارے میں عمل جانے كے باوجود بحى مامل كرنے كى كوشش ندكى . كاش ك عى اى وقت اس كوحاصل كراية اجب تم ير يو ليوكا حمله موا تفاتوتم يول معذور نديحرت ليكن جوالله كومنظور فقشه بنا كريش في ال خط كرماته الله ديا ب بي ال خزانہ کو حاصل کرنا ضرور لیکن اس میں سے غریبوں اور تاجوں کے لئے ضرور خرج کرنا تہارے ذہن میں ب خیال بھی ہوگا کہ پرتزاندآ یا کہاں سے بدایک لبی کھائی إلى اب اتناونت نبيل بس اب والدكو معاف کردینا کہ عن تبارے لئے زندگی عن کھے نہ كركاادربال ايك بات يادر كمنافزان كوحاصل كرن كے لئے بہت سے آ دى جان كنوا بينے بي تم علت اور لا في عام تدليا-"

شان نے وہ خط کمل پڑھا تو اس کے بعد چند منے تک خاموثی می ہوگی کرہ بی ہم چار آ دی بیٹے جے۔شان،مراسل تنویر اور بیل طارق سیکن خاموثی سے ایسالگنا تھا کہ جیسے کرہ بیل کوئی نیس۔

''آیک بات فورطلب ہے۔'' شان نے اس خاموثی کو ڈااور ہم سباس کی طرف فورے دیمھنے تگے۔ '' تنہارے ابوئے نقشہ تو بنادیا لیکن خزانہ کو خاص طور پرنشان زونہیں کیا۔''

" ہاں بس اس عارتک نشان گے ہیں، جس میں خزانہ ہوسکتا ہے۔ " شان کی بات کو میں نے کھل کردیا۔ " یاراس میں اتناسو چنے والی بات کیا ہے ہم جار ہیں آخر ڈھونڈ ہی لیس محل کرفزانہ۔ " توہر نے بھی کہا۔ اس کے بعد ہم سب فزانے تک چینچنے کا بلان بنانے گے اور پھر کچھ ملکے محلکے اختلاف کے بعد دوون

بعد ای ای فزائے کو حاصل کرنے کا پلان ترتیب دیا گیا۔
"اب طارق تو اتنا لمبا چل بھی لے گا۔۔۔۔"
مراسل نے میری کزورٹا تک کی طرف د کی کرکھا۔
"کیوں نہیں دوستو! دولت کی طرف تو اندھے،
ٹا تک کئے بھا گئے ہیں اس کی تو پھر بھی ٹا کھی ہیں، ایک
کزور ہے تو کیا ہوا۔" شان نے ہنتے ہوئے کہا۔ اس
ہات بران تیوں نے بھی قبقہ دگا یا اور ہی نے نہ چا ہے
ہوئے کی ان کا ساتھ دیا۔

" طارق وہ پہاڑ گتنا دور ہے۔" شان نے میرے کندھے پرہاتھ رکھتے ہوئے ہو چھا۔" اس سے کیا ہو چھتے ہو یار یہ بھی تو ہماری طرح بہلی بار اس جنگل میں آیا ہے۔ " تنویر نے شان کی بات کے جواب میں کہا۔ " " اور نے شان کی بات کے جواب میں کہا۔

" طارق نقش تكال كرشايديا بالل جائے كرہم اس وقت كهال بينے بيں۔"

تور کے گئتے ہی میں نے نقش نکالا اور پھر ہم لوگ نقشہ کوغورے و کھنے گئے۔ ہمیں اپنی گاڑی میں یہاں تک پہنچ ہوئے ایک دن اور دات کا پھر حصر لگ چکا تھا، جنگل سے باہر ہی چھوٹا سا نمینٹ لگا کر دات بسر کی اور پھر میں ہوتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے آگے کا دخ کیا اور اب گیارہ ن کے رب تھے لیکن ہم ابھی تک جنگل ہی میں بھٹک رہے تھے۔ نقشہ کے مطابق ان پہاڑوں تک چکنچ ہوئے دو سے تمن گھنے مزید لگ

Dar Digest 92 July 2015



PAKSOCIETY.COM

" دوستوں جمیں جدی چانا جائے تا کہ دات کا اندمیرا پھیلنے ہے پہلے ی فزانہ طاش کرتئیں۔" شان سے کتے ہی اپنا بیک اٹھا کر چل پڑا اور اس کے بیچے ہم لوگ بھی۔

ہم سب کے پاس ایک ایک بیک تھا جس ہی مرددت کا بلکا پہلکا سامان تھا جس گاڑی ہیں ہم آئے میں درت کا بلکا پہلکا سامان تھا جس گاڑی ہیں ہم آئے تھے دوشان کی تھی۔ جنگل ہیں جہاں تک گاڑی ہی ہم آئے تھے ادر پھر گاڑی کو تھے درخوں کے اغرر جھیا کر اس کے اور درخوں کی شاخیس رکھ دیں تا کہ دو تھیل جیپ جائے، درخوں کی شاخیس رکھ دیں تا کہ دو تھیل جیپ جائے، اس ہی سے اپنے میک نکال لئے ، میرااور مراسل کا بلکا سام بیک تھا جبارشان اور توری کے پاس وزنی بیک تھے سام بیک تھا جبارشان اور توری کے پاس وزنی بیک تھے من بیل گاڑی پر چرھنے کے لئے بیک اوزار تھے اور مضوط رسیاں تھی۔

لیکن میرے اندرایک لاوا سا ابلیا محسول مور ہا تھا۔ وہ تینوں اکتھے ہوکر غار میں وافل ہوگئے پھر میں بھی بوجھل قدموں سے ان کے پیچھے اندر پہنچاتو انہیں جیران کھڑا یایا۔ کیونکہ اس غار کے اندر جھوٹے بڑے سات

غار مختف سنوں میں جائے نظر آئے اور غار کے فرش پر یکھ گہری کھائیاں ہمی تھیں۔ اند جرا ہونے دگا تھا اس لئے ہم سب نے ٹارچ نکال کردوش کرلیں۔

"دوستوا رات ہونے والی ہے یہ عار جھے خطرناک لگ رہے ہیں۔اس لئے زیادہ اعمرا سیلنے خطرناک لگ رہے ہے ہوئے سے پہلے ہمیں دودوکی ثولی بنا کر جتنا آسانی ہے ہو سکے خزانہ تلاش کرنا ہوگا اور چراس کے بعدای بڑے عار ہمی رات گزارنے کا بندوبست کریں گے۔" شان نے او کی آواز میں جسے اعلان کیا۔ او کی آواز میں جسے اعلان کیا۔

اس طرح میری اور مراسل کی اور شان کے ساتھ تنویر دو ٹولیاں بن میس اور پرہم لوگ ڈسٹس کرنے لے کہ پہلے کس طرف سے اور کس ٹولی کو کہاں ہے شروع كياجائي-" طارق .... ياراكر تيرابات فزاندكي نظاندى كرديناتوكتى آسانى بونى ـ "مراسل في آبت ے باہم سباس کی بات من کر فاموش بی رہے۔ "اب یا تی سی بس کام-" شان نے تحکمانہ ليح ش كبا\_اور مرجم لوك دودون فولول ش فزاندك اللَّ ين ال جهوف عارول على داخل بوك، ين اورمراس حم عارض وافل ہوئے وہ ایک تک ساعار تماجس میں ایک ی آ دی کے مطنے کی جگرتھی تو مراسل آ کے اور یں اس کے بیجے۔ کانی اساعار تھا۔ ہم آ کے ى آ م ملتر ب مر كدور مزيد ملن ك بعدما ي ہے بلکی بلکی روشی کی جھک نظرا نے لکی اور پراما تک ووظ غارخم ہو کیا اور ہم ایک برے بال می جا تھے۔ جس كى ديواري يا قاعده يهارى كواعد ع كاثركر بنائی می تھیں۔ اس بال کے ایک کنوال مجی تھا۔ مراسل نے کنوال و کیمنے بی اس میں ٹارچ کی الائث والكرجمانكاه ين ال عركي يتي قار" طارق .... ووا تا بی کبدسکا کدیس نے اتھ میں بکری استک پوری وت سال كرك يك ادى وال كمنت بكى ي في الله على الله عن الله جمينا لكا ادروه كوي ين قلابازي كماكر كركياراس كى فيخ بهت عى بعيا يك محى جوكمة فرى تابت مولى-

Dar Digest 93 July 2015

"كيسى باقى كررب بوتهارا والم بوكار" شان فيرى بات كاف كرتشويش زوولهدي كيار فق "في بالكل مح كهدم الدول " في في الرفق الموكيار المولى آواز مي جواب ويااور كفر الهوكيار "اور بها بوء جروك كا تعاسسة من الى كى طرف و كميته بوئ سينس بهيلات بوئ كيد "كس كاسسة" تنوير في آسته سے مركوشي

" مجمع بورایقین ہے کہ دہ ذوبی عی تھی۔" میں نے خوابیدہ بجا انتیار کیا۔

"کیا۔" دونوں نے بیک وقت جران ہوکر کہا۔
مجھے پورایقین ہے کہ ان کو جھٹا بھی لگا کوئکہ ان کے
ہاتھوں میں پکڑی ٹارچیں لرزی گئیں اور دونوں کم صم
ہوگئے۔ پچھ در کے لئے اس غار میں سکوت ساچھا گیا۔
"کیسی تھی ٹی ہا تی کررہے ہوطارق دو ذو بی
نہیں ہوسکتی، ضرور تہیں وحوکہ ہوا ہے، اسے تو ہم
نیس ہوسکتی، ضرور تہیں وحوکہ ہوا ہے، اسے تو ہم
نیس ہوسکتی، ضرور تہیں وحوکہ ہوا ہے، اسے تو ہم
نیس ہوسکتی، ضرور تہیں کہتے کتے جی ہوگیا۔
نیس میرا مطلب ہے اس کی لاتی تو ہم نے ائی

مرا مطلب ہے اس کی اس تو ہم ہے ای آئی اس کو ہم ہے ای اس خصول ہے دیکھی تھی۔" اس نے سنجل کر بات ممل کر دی ہمائی جھلک کر دی گئیں اس کے لیجہ سے خوف اور بے بیٹی جھلک رہی تھی ۔ بیس اب آ ہستہ اضا اور ان دونوں سے منت کرتے ہوئے کہا۔" پلیزیبال سے تکلیں وہ ضرور دونی کی روح ہے وہ ہم سب کو مارد سے گی۔"

میری بید بات انیس شرور میری بنائی کہائی پدیفین ولاد چی۔ لیکن وہ دونوں کچے دیر سوچنے کے بعد بھی واپس کے لئے تیار نہ ہوئے۔

" نبیل ہم مراسل کو ڈھونڈیں کے اور ساتھ ٹی ٹزانہ بھی۔" شان نے الل لیج جی کیا۔" تم آ ڈیمیں وہ جگہ دکھاؤ جہال ہے تہارے بقول مراسل کو ذولی کی روس کے گئے۔" پھرانہوں نے جھے تی سے پکڑااوراپ ساتھ اس مرگ میں سے تھیٹے ہوئے لے جانے لگے مرگ تک تھی اس لئے انہیں بہت مشکل پیش آ ری تھی اور جھے بہت تکیف ہوری تھی کیونکہ دیوادیں اور فرش اس کی چیخ تھے ہی میں نے امتیاط ہے اس کویں میں ناری ہے دیکھاجس کی تہدروشی سے اوجمل تھی۔ جھے ای وقت ایک جھٹکا لگا، مراسل کے چیخے ک آ داز کچھاو نجی می اور ضرور شان اور تنویر نے بھی تی ہوگ ای لئے میں بے ڈھٹکی آ داز میں شور مچا تا واپس ای مرگ نما غار میں بھاگا، وہی ہوا راستے میں وہ ووٹوں بھامتے ہوئے آ رہے تھے جن سے میں کراتے مکراتے بچا اور اس بھک می جگہ پر کرنے کے انداز میں جینتا چلا میا۔ میری اسٹک میرے ہاتھ میں بی تھی۔

"کیا ہوا۔" ان دونوں کے منہ سے اکٹھا لگلا۔ "اور مراسل کہاں ہے۔" شان نے ٹارچ کی لائٹ میرے بیچھے عاری ڈالتے ہوئے پوچھا۔ "دوسسددوسہ" میں اسکتے لگا۔

"كيا بوا طارق اوركس ييز سے اتنا دُر مكے موسى مراسل كمال ب بناؤ\_"

میں کامنے لگا اور چروالیا بنالیا جیے کہ بہت ڈرا ہوا ہوں۔ توری نے کرے لگی پائی کی بول سے مجھے یائی پلایا۔

"میں اور مراسل غار میں آگے جاد ہے تھے، میں تصورا تھکا ہوا تھا اس لئے آ ہستہ جل رہا تھا جبکہ مراسل مجھے۔ جس جھے۔ جس جھے۔ جس جھے کی جھے۔ جس آگے نظل کیا کچھ ور بعد اس کے چیخ کی آ واز سائی دی تو میں تیزی ہے ادھر پہنچا تو میں نے و کھا کہ اسسان کی ٹاری آئی او گا انہی النہ سر میرے چیرہ پر ڈال رہی تھیں جس کی روشنی میں ان دونوں کو ضرور میرے چیرہ پر وائیاں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔

" تم نے کیا دیکھا۔" شان نے مجھے ہلاتے وتے ہو جھا۔

Dar Digest 94 July 2015



مجھے بری طرح زنمی کرد ہے تھے لیکن شان کے اعداز بیل ایک جنون ساتھ ااور مجھے اپنی موت صاف نظر آنے گی کیونکہ ان کی گرفت بخت سے بخت ہوتی جارہی تھی۔ جس سے میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔

ذو بینہ جے بیارے اس کی دوست، کمروالے
اور پھر میں ذو بی کتے تھے۔ اتی اسارٹ تھی کہ جب اس
کی پشت اور ہال حبرے اور لیے جوکہ پشت پر اہرائے
ہوا ہے انتخصیلیاں کرتے تو یقینا ہرک کا دل چاہٹا کہ
بوا ہے انتخصیلیاں کرتے تو یقینا ہرک کا دل چاہٹا کہ
بالوں دائی چہرو ہے بھی خوب صورت ہوگی۔ لیکن ذو بی
سانو نے رنگ کی لاکی تھی اس کے چہرہ پر تمایاں اس کی
بہت ہی بیادا تھا اور میرے بعد اس کے بات کرتے کا انداز
بہت ہی بیادا تھا اور میرے کو بسند کرتے تھے ہم دونوں
کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بسند کرتے تھے ہم دونوں
کی نفیات کے طالب علم تھے ہماران یادہ وقت ساتھ
گزر تا تھا۔

ذوبی گاؤں سے اپنی ہوہ خالہ کے گر آئی ہوئی
اس کی غرض پڑھائی تھی اور اس کی خالہ کی مجوری
اکیلا پن، ذوبی کے شہرآتے بن دونوں کی مجور ہوں کا
مدادا ہوا۔ ہارے پہلے مسٹر کے استخابات ہوگئے تھے،
ذوبی نے جھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جانے کا
روگرام بنایا ہوا تھا۔ بی استحاب ایو سے ملاچکا تھا اور
دوم مرے ابوکو بہت اپنی تھی ۔ اس کے بعد ذوبی تھے
اپنے والدین سے ملوانے جاری تھی کہ اچا تک ذوبی کم
اپنے والدین سے ملوانے جاری تھی کہ اچا تک ذوبی کم
وہ مورث اس کی خالہ نے جھے بنایا اور پھر ہم مل کے
وہ ویڈ تے رہے لیکن دہ شال کی۔

پولیس میں رپورٹ کروائی گئی، ذوبی کے والدین میں رپورٹ کروائی گئی، ذوبی کے والدین میں میں رپورٹ کروائی گئی، ذوبی کے والدین کمرف اور کئی ہوارات میں اشتہار دیتے کے باوجود بھی ذوبی نظر کی اور چرا کیک دن بھے پولیس اشتین سے فون آیا اور جلد سے جلد وہاں کینچنے کا کہا گیا۔ میرے ابوک طبیعت بھی ان دونوں کی خراب تھی۔ میں کئی ہی وفعہ انبیں ذاکم کے ہاں دونوں کی خراب تھی۔ میں کئی ہی وفعہ انبیں ذاکم کے ہاں لے جانے کی کوشش کرچکا تھا۔ لیکن

دہ میرے ساتھ جانے سے انکاری تھے۔روزیروزان کی صحت کرتی جاری تھی۔ ہیں نے ان کو دود ہ کرم کرکے بایا اور پولیس والوں نے مجھے این گاڑی ہیں بٹھایا اور ہا سیلل کے مردہ خانے میں لے کئے جہاں ذوبی کی خالہ پہنچ ہی سے جین کی آ تھوں میں آ نسو چک رہے تھے جھے دیکھتے ہی ان کے چرہ پر دکھ اور کرب جگ اٹھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا گئی گئے دوسرے کے باوجود بھی بات نے کرسکے۔

اس كے بعد يونيس والے مجھے اندر لے محے عل مجھ چکا تھا کہ جھے بہاں کوں لایا گیا ہے۔اب السکٹر اورسول كيزون عن دوآ دى كمزےان عن سے ايك تو واكثر تفا دوسرا ضروركوئي يوليس المكار موكا\_ان ك سامنى ايك اسر ي يالى يرى كى جس بسفيد جادد یٹی ہوئی کی جب عیاس اسر بچر کے یاس بھیاتواس المكار في الل ك چرو ے جاور بنادى۔ على في بوجمل ول کے ساتھ اس چرہ کی طرف دیکھا جس پر كوشت ياجلد برائ نام روكي تمي - بحص بحوشك ساتما اس لئے می نے اس ابکار کی طرف دیکھا تو اس نے لاش كرم كوتورا ساتماديا-جس سے اس كے ليے لے سبری بال نظرا نے لگے اس کے بعد ہولیس المار نے لاش کابایاں باتھ مرے سائے کردیا جس عی ایک اعلومی درمیانی انقل میں پہنی نظرا نے تھی اور پر مجھے چکر ے اے کی کوئر سائری ش نے دولی کوفود بہنائی کی۔ اس كے بعدكوكى فلك دشيكى بات تدوى۔

ہم نے لاش وصول کی کچھ کا غذات پرسائن کے اور پھرلا کروفنادیا۔ میری اور ذوبی کی پریم کھائی کا خاتمہ ہوا۔ پولیس نے اس کے قاتلوں کو ضرور تلاش کیا ہوگا بقول ان کے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ذوبی کے والدین ،خالہ اور بھی کی رود موکر جی ہوگئے۔

دوسری طرف میرے ابودن بددن کرور ہوتے جارے تھے کوئی الی بات ضروران کے دل میں تھی جو انہیں اعمدے کھائے جاری تھی۔ میرے بہت اصرار

Dar Digest 95 July 2015



ك إوجود جى ده ير ب ساتھ ڈاكٹر ك ياس نيس كے اورائی زندگی کے آخری وان جب میں ان ن فرمائش پر انبيل ميزقبوه بناكر پلار باتما تواجا عك ال أن آتكمول ے آنوفیک بڑے مجھ ایک جھٹالگا اور مجر میں نے ابوك ماته يكزكر بولا\_

"الو منيز شدو ين آب كو محضي موكا-" ين البين حوصل و عدم الحاليكن خود مجصابية آب يريفين ندها ميرا دل اندر عدور با تقار كيونكه عن ابوكا اورابو مراسماراتے ہم دونوں کا ایک دو ہے کے سوا کوئی نہ تا- اگر جھےمعلوم ہوجاتا كدوه الوكى زعدكى كا آخرى ون بي تو ين انبيل أكيا عي نه چوورا، وه يورا ون مرے الوے یاں بینے گزدا، شام سے پہلے انہوں نے ایک اس چرک فر مائش کی جوکہ مارے مرے کافی دور التي محى بيراول ان كے ياس سے المحے كون قاليكن ان کی خواہش می یوری کرنی میرے لئے بہت بی اہم مى اس لتے مى قے الى اسك افعالى اورات زمين ينيكاس لمرف جانے لگار

میری و شرقی کرجلدی سے جاؤں ،اور چیز لے كروايس آ جاؤل، عن ان كى ينديده كمان كى چز ایک ہوگل سے لے کروالی آر ہاتھا کہ میری نظران تمن بدمعاشوں پر بڑی جوکہ ہے غوری کے بدنام اڑے تھے، على ان سے كترا كرد نے لكا كدا جا تك ميرى نظران عل ے شان کے ملے علی پہنے لاکٹ پر بڑی نہ جاتے ہوئے بھی مجھے بریک لگ کی کو کدوہ ااکث دول كا تما يحده بهت ويركمن حى ده اساس كى نانى فے تحفہ ویا تھا۔ بدلا کٹ شان کے ملے میں و کھے کرمیرا دماغ محوم کیا اور مرا دل مع فی فی کے کئے لگا کہ دوليكا قائل ينى بيى بيى ب

عن ان ے الحضى والا تقاكه محر خيال آياك ایک تووہ تین ہیں اور ش اکیلا اور کمزور دوسرا میرے ابو محری عادآ فری سائس لےدے ہیں۔اس لئے عن نے برداشت كيا اورسيدها كمرآ ياليكن الوكى روح برواز کرچکی تھی۔ عمل اتارویا اتارویا ۔۔۔۔ان کے سطے

عانے کے بعد جھےان کا ڈائر ق طی۔

مراد علمد جنكات عي سكورني كارد تحايي آخرى مروى عى انبيل كاز بريلي كيرے فكات لیا تھا سکن انہوں نے توجہ نددی اور ز برا تدری اندر كها تار بااور جب أبيس احساس مواتو لاعلاج مويق تے اور بھرر یٹائر ڈ ہونے کے یا فی ماہ بعدی اس ونیا

مرے لئے وہ خطاور فزانے کا فتشہ محبور کئے۔ ان کے وقن کے دودن بعد عل فے شان اید یارٹی بر توجدد في شروع كردى على في ان عا بسته آبت دوتی شروع کردی کیونکہ میں ان سے مل کے بدائیس السكا تفاريب الارى دوى كودو ماه عداوير اوك اوران كا مجر بوراعماد محمد ير موكيا تو على في فزان كا چكرچلايا اور يون بم لوگ ان غارون تك يتي-

ش اندر سان دونوں سے ارا ہوا تھا اور آ ہت آستدالله عدما ما تك رباتها سان اور تنور مجهمينة ہوئے اس بال تماغار میں لے محے جس کے درمیان دہ كوال تفاادراس كوي كى تبديش كبيل مراسل كى لاش يرى تى -"اب يتادوونى كى دوح مراسل كو لے كركس عار من كلي" شان في ان چدو غارول كى طرف روشى ك، شان كى نارى ان عارول يرروشي ۋال رى كى جبكه تؤیر کی ٹارچ کی روشی میرے چیرہ پر تھی اور اس سے میری آ تکھیں چندھیانے لگی تھیں میں نے جھکتے ہوئے ايك فك فارى طرف اثاره كرديا-

" تنورتم اس كے پاس بى رووش اس عار ميں و مِن بول " شان نے سر ہلاتے ہوئے کیا اور مجراس عار كى طرف جلاكيا جكية ورجه يرييره وارى كرف لگا-اب میں بہت پر بیٹان ہو گیا نہ جائے وہ دونوں میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔شان کے جانے کے بعد کھدر فاموتی ری اور پر تور نے خوابیدہ لیے میں بوجما۔" طارق تمنے خوب فورے ذوبی کو بیجانا تھا۔" "بالكل وه دوني عي مي ين كيون جموث بولخ لكا "على في الى بات يروزن والتي موت كهاراس

Dar Digest 96 July 2015

کے بعد پھر فاموثی چھاگئی اور ش کوئی ترکیب و پہنے لگا کہ جس سے بی ال دونوں سے فکا سکوں اور بدلہ بمی لے سکوں ذونی کا۔

اور پھر بھے ای وقت موقع لی جمیا جب توریئے
اس کو یں کو د کھ کر کہا۔ "ارے یہ کواں کیا ہے۔" یہ
کہتے ہی دہ میری طرف سے خاف سا ہوکراس کو یں ک
طرف بوصا اور مراسل ہی کی طرح اس جس ٹارچ کی
دوشیٰ ڈال کر اندر جما کنے لگا، جس نے تعودی ہمت کی
اور اٹھ کر اس پر جمپ لگایا تو اے زور کا دھکا لگا جس
سے دہ انجھل کر کمویں جس جاگرا اس کے منہ سے جی
پی نہ نکل کی جین اس کے کویں جس خاب ہوتے ہی
اس بال جس اند جراجھا گیا۔ کوئے ٹارچ اس کے ساتھ
ہی نہ نوال برد ہوگئی تھی۔

من احتیاط سے دور ہونے لگا ادر اس عارکی طرف ہو ما جس میں سے ہم گزر کراس ہال میں پنچ سے لیے ہوئی ہوئی چونکہ عار کی سے لیے اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی چونکہ عار میں اندازہ لگانے ہوئے میں نے دخ بدل ایوان ہات کا جھے احساس میں ہوا کہ میں غلط ست میں ہور ہو چکی میں ہور سے چرہ پر نادی کی لائٹ پڑی ادر پھر شان کی آ واز نے جسے میر سے ہواس معطل کرد ہے۔"او سے تم کمال جارہے ہواور سے تو کہ کاس جارہے ہواور سے تو کہ کہاں ہے۔"

میں وہیں کھڑا کا کھڑارہ کیاادر پھی جواب شدے سکا وہ کھے در میری طرف ویکھار باجب میں نے جواب شد یا اور بالوں شدیاتو اس نے خصدے بچے ایک ٹھوکر ماری اور بالوں سے بکڑ کرا ٹھالیا۔ " تیری تو ....." وہ مجھے ہال کے اعمد لے جانے لگا، اس وقت اس کی نظر بھی اس کویں پر بڑی اس نے جھوڑتے ہوئے میرے منہ پر ذور کا کھونسہ مارا میری آ تھموں کے آ کے اعمر اجھانے لگا۔ پھراجا مک وہ چھائی کی جی خصہ سے بھری تی میں جھانظر پھراجا مک وہ چھائی کی جی خصہ سے بھری تی میں جھانظر آ کے اس اس کے بعد شان نے بچھ پر چڑھائی کردی اور آ یا بس اس کے بعد شان نے بچھ پر چڑھائی کردی اور آ یا بس اس کے بعد شان نے بچھ پر چڑھائی کردی اور آ یا بس اس کے بعد شان نے بچھ پر چڑھائی کردی اور آ

" تو فے اتا ہوا دھوکہ کیوں دیا ہمیں ..... تیری
تو "اس نے اسک زورے میری ٹانگ پر ماری تو مجھے
ایمالگا جسے بڑی ٹوٹ گئی ہو" آہ .....اوے "میرے
منہ سے جین اور در دبھری آ دازیں تھے گئیں کین اس کو
بحد پر رحم نہ آیا اور آ بھی کیے سکتا تھا، ہیں نے معذور
ہوتے ہوئے بھی اس کے دو ہے کئے جگری دوست جو
مارد نے تھے۔

" بجھے پہلے ہی تھے پر شک تھا لیکن وہ دونوں

ہوتو ق میری بات پر یقین نیس کرر ہے تھے، تیرا ایوں

ہمارے قریب آ تا ہم ہے دوئی ہو جانا اور پھر ہمیں

خزانہ کالا کی دینا میرے طق نے بیس گزرد ہا تھا۔ بیقو

ٹی مراسل کو ڈھوٹرنے جب میں اس غار میں جارہا تھا

قیاد آ یا کر تو بار ذوبی ذوبی کوں کرر ہا ہے ای وقت

میرے ذہین میں جھما کہ ہوا اور جھے ساری بات بھے

سوچ لیتا تو میرے دو دوست ابھی زندہ ہوتے۔"

ہماں تک بات کر کے اس نے بھے پر شاکیں شاکیں اس میں اس کی اس کیا گیا۔

سوچ لیتا تو میرے دو دوست ابھی زندہ ہوتے۔"

سوچ لیتا تو میرے دو دوست ابھی زندہ ہوتے۔"

سال تک بات کر کے اس نے بھے پر شاکس شاکسی ساتھی

مجھے ایسا لگ رہا تھا جیےجم میں مرجیس ی جرتی جاری ہوں۔" میں بھی کتنا عائب و ماغ ہوں ذو لی کے مند بر مرتے وقت تمہارا نام تھا طارق ..... کاش مجھے بہلے یاد آجا تا۔"

اب شان بہت ہی فصر می آگیا اور کا ہے لگا تھا
اوراس نے جھے ٹا گف سے پکڑ کر اس کو یں کی طرف
کھنچا شرد یا کردیا اس سے ٹارچ کر کرفرش پر پڑی تھی
اوراس کی تر بھی روشی جھ پر اور پکرشان پر پڑری تھی
جس شرشان کا چرو بہت خوفناک لگ رہا تھا ، بس نے
ہمت کر کے اس سے اپنی ٹا کھ چیزانی چاہی تو اس نے
ہاتھ بی پکڑی اسک فصر سے میرے سر پر ماری تو مجھے
ہاتھ بی پکڑی اسک فصر سے میرے سر پر ماری تو مجھے
اپنا سر دو حصوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا ، بس میلے تی
اپنا سر دو حصوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا ، بس میلے تی
کردر تھا اور اب اتنی مار کھائے کے بعد بالکل تی
عرصال ہوگیا تھا۔

شان کی بادی بالک کی بادی بلدر کی طرح تھی

Dar Digest 97 July 2015



اب مجھے ایٹا بچپنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف محور رہا تھا اس کی آ محمول میں میرے لئے نفرت ہی نفرت تھی ادھر میرے دل میں بھی اس کے لئے نفرت کا ایک سیلاب تھا لیکن میں بے بس تھا، دہ جھے سے طاقت میں زیادہ تھا میں اس کے سامنے لا جاریخ اہوا تھا۔

" تھے میرے باتھوں سے کوئی میں بھاسکا کوئی

نہیں۔"اس نے ضدے پھٹارتے ہوئے کہا۔

" بھے اپ مرنے کا کوئی افسوں نہیں بس افسوں اور اس بات کا ہے کہ میں تم سے ذو بی کا انتقام نہ لے سکا۔" میں نے پہلے او پر آسان کود کھنے کی کوشش کی جین او پر آسان کود کھنے کی کوشش کی جین او پر آسان کود کھنے کی کوشش کی جہا۔

" آسا" میری بات کے ختم ہوتے ہی اس کا ہاتھ چا اور شخصے وائی طرف کر میں آگ کی گئی محسوں ہوئی اس کے اور سے انتقال کا میں اور گا اس کے ایس مرف کو گئی محسوں ہوئی اس کا اور میری آگ کی گئی محسوں ہوئی اس کا اور میری آگ کی سے کہا۔

اور شامحسوں ہوااور میری آگھیں بند ہوتے لکیں۔

اور شامحسوں ہوااور میری آگھیں بند ہوتے لکیں۔

عمل نے ول عمل کلمہ پڑھا ای وقت مجھے ایک عجيب كاروشى كااحساس مواعل جوعك افعاروش اتن تيز ی کے میرے بند پولوں سے مجی آ تھوں تک پھے رہی تھی۔ یس نے مت کر کے آئمیں واکردیں۔ غاریس ودوهما رنگ كى روشى بيلى مولى حى جس سے عارمنور مور ہا تھا۔ عل نے شان کو دیکھا جو کہ میرے سر کے و محت ہو کے جران تماادر محراس کے جرور ورک كفيت نظرة في يحيد وكيفي عجم المن المحاد ثان کوی ے دوڑ مائی تث کے فاصلہ پر بے جان مورتی کی طرح ایستادہ تھا مرے یاس وہ علی چھ کھے تے میں نے بائی لات زورے طائی جو کے شان کی ناف کے شیخ کی اوروہ کی بے جان چڑ کی طرح الث کر كوي على جاكرااى كمند يعى آواز تك ناتل اس كرنے كے بعد يس نے جلدى سے اين يكي و كما، چدىكىد كے لئے على مى ممادر جران رو كيا كوكد يرب رك يعيد دون كمل مفيدلاس عى کری کی اور اس کے جروے دہ دودھیاروی جے مچوٹ ری می اس کی آ کھوں میں میرے لئے زی اور

ش ای طرح بے حس و ترکت زین پر برنا گیا

۱ دو گئیسیں انھ رہی تھی جو کہنا قابل پرواشت تھی۔

میری آ تھیں بند ہونے تیں اس کے بعدایک خواب کا

ساعالم تھا ذو بی کی آ واز میرے دماغ میں سرکوشیال

کردی تھی، مجر میں اتھا اور ذو بی جو کہ ایک طرف
جاری تھی ایسا لگ رہا تھا جیے ہوا میں از تی جاری ہواور

یجھے چھے میں بھی ادھری جارہا تھا کوئی احساس ند تھا

کوئی درد تھلیف کچھ نہ تھا اور بھر جرانے کئی دیر بعد ذو بی

ہاتھ اٹھا کر الوداع کہا۔ اور بھر برے دیکھتے ہی دیکھتے

وہ ہوا میں تھلی ہوئی۔ ای وقت ایک شندی ہوا کا جو تکا

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

ہابر میں مین دوڈ پر کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں ایپ کھر

شفقت كالحا-

ان تین ناسوروں کو مارکر ش نے اچھا کیا یا برا اس کا چھے میں بتاء ہاں بس کا وُس کو تین شیطانوں سے میں نے خانی کردیا۔

جال تک بات ہائ خرانے کا و دو میں نے پہلے بی نکال لیا تھا، میرے ابو کے ہاتھ سے ہے نقش میں تحمل را پنمائی تھی اس فزانہ تک، جب میں اس غار میں فزانہ حاصل کرتے گیا تو ان شیطانوں سے انقام لینے کا انو کھا آئیڈیا ذہن میں آیا کونکہ اس غار میں بول تعلیاں بہت تھیں۔

خزانے کی دوات سے بی نے ایک پیم خانداور چھوٹی می این تی او بنائی جو کرد پہات کی بیدہ مورتوں کو مفت سلائی کڑھائی سکھاتی اور مفت بیں کئی عورتوں کو سلائی مشینیں بھی دیں۔

اور میں خود کولیو کے خلاف کے معے مکومتی اقدامات کی رفائی پارٹیوں کے ساتھ پر کیٹیکل اور مالی طور پر بھی مدد کرنے لگا۔

2

Dar Digest 98 July 2015



# ضرعًا محود-كرا چي

نوجوان گڑگڑانے لگا کہ میں نے ناقابل معافی گناہ کیا ھے میں وہ بدنے صیب ہوں جس نے خدائی کاموں میں منصوبہ کے تحت دخیل اندازی کی اور اب میری زندگی اجیرن بن گئی ھے جو ناقابل برداشت ھے۔

#### اہے وام میں صیاد خود آ کیا ای کے مصداق ایک خوفاک اور جرت تا ک روداد

موت ضرور خاص كى جائتى ہے كيونكداس فے خودكى كى تمى اس فے خودكى كيوں كى اس كارازاس كى موت كے الكے دن كھلا جب ميرے نام اس كا پوست كيا ہوا آخرى خط آيا حالا تكداس كے خودكى كرنے ہے بہلے اس ہے آخرى ملنے والا آدى ميں تھا مگر اس آخرى ملاقات ميں جھے ايا كوئى تاثر نيس ملا جس ہے ميں يہ اندازه كرمكا كر جيس ياركر فے خودكى كرنے جيا تعل

جیست پارکرایک دجیبہ وی تعاددان اوکوں میں سے تھا جنہیں قدرت نے فروانی کے ساتھ دسن دیا تھا تراس کے باوجوداس کی آنکھیں بہت ویران رہتی تھیں اس کی مہری نیلی آنکھیں میں ہروقت ادای کے دیرے ہوتے تھاس کی آنکھیں تہایت ہے ادای کے دیرے ہوتے تھاس کی آنکھیں تہایت ہے چین اور مضطرب محسوں ہوتی تھیں ۔جیس پارکر کی زندگی میں ہمی کوئی خاص بات نہ تھی ہاں۔۔۔۔۔اس کی میں ہوئی قاص بات نہ تھی ہاں۔۔۔۔۔اس کی

Dar Digest 99 August 2015



کرنے کا ارادہ کرلیا ہے بلکہ اس آخری ملاقات میں وہ بہت مطمئن نظر آر ہاتھا۔

میری شامائی جیس یارکرے تیہ ماہ تبل ہوئی اسے میں حقل ہوا۔ میرے بیاں آنے کی وجہ جولیانہ تی ، جولیانہ میری زعدگی کی ساتھی میری رفیق حیل میری رفیق حیل میری رفیق حیل میری رفیق حیل میں ہوا ہے ہیں ہیں جب میں میں میری رفیق حیل میں میرے کئے محال تھا ہماری رفاقت والیس سالوں پر میرے لئے محال تھا ہماری رفاقت کو موت کے بدر میری میاری جولیانہ کو دو مری میاری جولیانہ کو دو مری موت کے بعد میری حالت بہت نہ گفتہ ہو تی جولیانہ کی موت کے بعد میری حالت بہت نہ گفتہ ہو تی ۔ میری وقت اس اسی ہوگئی کہ و تیا میں لئے میرے ڈاکٹر نے جھے بہت نہ گفتہ ہو تی ایس مال کے میرے ڈاکٹر نے جھے فوری طور پر آبائی مکان جھوڈ کرکی پر فضامتام پر جانے کی فوری طور پر آبائی مکان جھوڈ کرکی پر فضامتام پر جانے میں فوری طور پر آبائی مکان جھوڈ کرکی پر فضامتام پر جانے میں فوری طور پر آبائی مکان جھوڈ کرکی پر فضامتام پر جانے میں فوری طور پر آبائی مکان جھوڈ کرکی پر فضامتام پر جانے میں فوری طور پر آبائی مکان جھوڈ کرکی پر فضامتام پر جانے میں ایک قلیت حاصل کیا اور نے بیاں شفٹ ہوگیا۔

بیرتعبدقدرتی حن سے مالا مال ہے بی تجو ماہ
سے بہاں رہ رہا ہوں بیر جگہ شجر سے کائی فاصلے پر ہے
بٹرا شہری مجماعہی کا بہاں ابھی تک اثر نہیں ہوا ہے
سی جس اپار شمنٹ بیں رہ رہا ہوں اس اپار شمنٹ کے
جیجے ایک خوبصورت بھی بہتی ہے بیر سے قلیٹ سے اس
ندی کا نظارہ بہت وکش دکھائی دیتا ہے اس قصبے کے
اطراف میں جیمونا سا ایک جنگل ہے جہاں خرکوش اور
برن وغیرہ کی بہتات ہے ای لئے بی نے اس قصبے
برن وغیرہ کی بہتات ہے ای لئے بی نے اس قصبے
برن وغیرہ کی بہتات ہے ای لئے بی نے اس قصبے
بیں دہائش افتیار کی۔

میاں خط ہونے کے بعد میں نے جس شخص ہونے کے بعد میں نے جس شخص سے سبلے ملاقات کی وہ جیس پار کرتھا۔ قلیت میں خطن ہونے کے دوسرے تھ دن اپنے پڑوی سے لئے اور راوور سم بڑھانے کی خاطر میں نے اپنے پڑوی کے قلیت کا درواز و کھ تکھٹا یا تو جواب میں جیس پار کرنے درواز و کھولاجیس پار کرکا قد چوفٹ سے لکا ہوا تھا اس کا مرخ وسفید چرو ، ستواں ناک، باریک ہونٹ ، ناک

اور ہونؤں کے درمیان کھنی موجیس اسے اور وکٹش بنا
دی تھی۔ جیس پارکر واقعی خوبصورت آ دی تھا ایک ایسا
آ دی جیسے دیکے کرکن الڑکیاں شعندی آجی بھرتی ہو کلیں اور
نہ جانے کئی لڑکیاں اسے اپنے خوابوں بی بساتی
ہو کلیں۔ واقعی جیس پار کر اتنا خوبصورت تھا کہ لڑکیاں
اس کے سپنے دیکھیں گرجیس پارکر کی گھری نیلی آ کھوں
میں ویرانی جیمائی ہوئی تھی اس کی آ تکھیں ہروقت اواس
میں ویرانی جیمائی ہوئی تھی پڑیں گی۔ جیس پارکر کی عمر
میرے صاب سے تی جیال شرکی رونقیس مفقود ہوں جیس
پارکر جیسے وجیر وخوبصورت اور جوان تھی کو دیکھیکر جھے
پارکر جیسے وجیر وخوبصورت اور جوان تھی کو دیکھیکر جھے
پارکر جیسے وجیر وخوبصورت اور جوان تھی کو دیکھیکر جھے
سیرے وجیر وخوبصورت اور جوان تھی کو دیکھیکر جھے

جیس پارکر بھے نہایت خوش ولی سے ملا اور
بھے اپنے فلیٹ کے اندرلیکر گیا اندر ہے اس کا فلیٹ
نہایت وہش تھا، فرش پرخوبصورت ایرانی قالین بچھا ہوا
تھا ہر کمرے بی عمرہ فرنیچر تھا جوجیس پارکر کے اعلی
ذوق کی نشانی تھا جیس پارکر بچھے اپنے بیڈروم بھی لے
دوق کی نشانی تھا جیس پارکر بچھے اپنے بیڈروم بھی لے
ماشے ایک قد آ دم تصویر تھی ہوئی ہے جس بھی جیس
ماشے ایک قد آ دم تصویر تھی ہوئی ہے جس بھی جیس
پارکر ایک جیوٹے ہے قد کے آ دمی کے ساتھ تہایت
چیرہ بھورے تھے کہ اس بھوٹے ہے قد کے آ دمی کا
جاس جھوٹے ہے قد والے آ دمی کے چیرے پراسے
بیرہ بھورے تے تھ دالے آ دمی کے چیرے پراسے
بیرہ بیورے تی تھے کہ ایک لیے کو بچھے کراہیت محسوس ہوئی
بیورے تی تھے کہ ایک لیے کو بچھے کراہیت محسوس ہوئی
بیورے تی تھے کہ ایک لیے کو بچھے کراہیت محسوس ہوئی
کے جیس پارکر نہایت بے تکلفی کے ساتھ اس محسوس ہوئی
گھے جیس پارکر نہایت بے تکلفی کے ساتھ اس محسوس ہوئی
گھے جیس پارکر نہایت بے تکلفی کے ساتھ اس محسوس ہوئی

چند دنوں میں بیری جیس پارکر ہے گہری دوتی ہوگی اور ہم و نیا جہاں کے موضوعات پر گفتگو کرنے گئے ای دوران میرے پوچنے پرجیس پار کرنے بچھے بتایا کہ تصویر میں کھڑا دوسرا تحض اس کا حزیز ترین دوست آغدے کارٹر ہے جس ہاس کی مثالی دوتی تھی۔ ب چارہ آغدے کارٹر دوسال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہوگیا تھا۔

Dar Digest 100 August 2015



W.PAKSOCIETY.COM

نیمس پارکر تھائی پند شخص تھا وہ زیادہ کی سے کھنا ملکا ہیں تھا پوری کالونی ش بی جھے ہے اس کی کہری دوئی ہوگئی کالونی ش بی جھے ہے اس کی کہری دوئی ہوگئی کوئی لڑی ہیں پارکر اتنا معنوم کرنا جا ہے تو جیس پارکر کے لیسنے چھوٹ جاتے معنوم کرنا جا ہے تو جیس پارکر کے لیسنے چھوٹ جاتے تھے۔ تھے۔ تھے میں رہنے دالی ایک فاتون ڈا تا ایلی بیتی ہوئے والی ایک فاتون ڈا تا ایلی بیتی ہوئے کی کوشن کرتی تھی گرجیس پارکر اے دیچے کر بوکما تھا، کی کوشن کرتی تھی گرجیس پارکر اے دیچے کر بوکما تھا، مارکریٹ کے ساتھ جیس پارکر اے دیچے کہر بوکما تھا، مارکریٹ کے ساتھ جیس پارکر کا دویہ بہت جنگ آ میز ہو کی کوشن کرتی تھی جوان اور تیول صورت لڑی تھی بارکریٹ بولی تھی اور کیول صورت لڑی تھی اس کے چیرے پر آئر کی تھی اس کے چیرے پر آئر کی کوئی آئر بیل کر بید ہونا تھا۔ مار کریٹ کود کہائی کا بید اس کے چیرے پر آئر کی کا بیا ہوا تھا اس کود کی گرجیس پارکر نہ جائے کریٹ کا بیا ہوا تھا اس کے دوڑ جائی گرجیس پارکر نہ جائے کس ٹی کا بیا ہوا تھا اس دوڑ جائی گرجیس پارکر نہ جائے کس ٹی کا بیا ہوا تھا اس کے اور بارگر ہے گیا اداؤں کا کوئی اثر ہیں ہوتا تھا۔ مارکر ہے گا دوڑ جائی گرجیس پارکر نہ جائے کس ٹی کا بیا ہوا تھا اس کے دوڑ جائی گرجیس پارکر نہ جائے کس ٹی کا بیا ہوا تھا اس کے اور بارگر ہے گیا اداؤں کا کوئی اثر ہیں ہوتا تھا۔

في اكثر جس باركر يوجها قاكدال عريل توالتليس جوان موتى مين اورآ دى تى تى دوستيال كرتا ي خاص طور يرصنف خالف سے دوئ اس عمر كا تقاضه اولى ہے کرچس یارکر بید بنس کرمیری مات ال دیا کرتا تھا۔ میں نے کئی باراس سے شادی کے متعلق بھی ہو جما كه آخره وكب تك الميليزند كي كزار ع كاكولي الميلي ك لاک و کھ کروہ شاوی کون نیس کر لینا مرجیس بارکر، اڑک یا شادی کے موضوع پر بات کرنا بھی پستدنیس کرتا تغااس كالبنديده موضوع انساني نفسات تفابعديس مجصمعلوم مواكرجس باركرف نغسيات على ماسرزكيا بادركاني عرصده شرش ايك يوغورى على يرحاتا محى دا ب مراب سي كي تيمود كرده اس تعبيض آن بساقا - تعبي من بحى ووكى سے بلاضرورت بات چيت ميں كرنا قوا بورے تھے عل ميں اس كا واحد دوست تفاكر يل بحى فحول كرنا فا كديسي فيمس بادكر جه ب بھی کچھ ہاتیں چمپارہاتھا حالاتک على فے اپنے بارے على جمل ياركر كوسب وكوينا وما تقار بيرا يجين بيرى جوانی جولیانے سے پہلی ماقات کار مبت اور

میں نے اپنے متعلق جیس پار کروس پھو تا یا ج جیس پار کرنے سوائے اس کے کدوہ نفسیات کا پروفیر تھا اپنے متعلق بھی کچوئیس تا یا میں نے اس سے کی ہا اس سے پوچھا کہ وہ اس تصب میں کیوں آگیا جہاں کوئی رنگینی نہیں ہے یہ قصبہ تو پوڑھوں کا ہے تکر جیس پار کہ میشہ میں کربات ٹال دیتا تھا۔

ایک شام جب می جیس پادکرے مخداس کے قلیت پر پہنچاتو میں نے و یکھا کر وہ اپنے بیڈ پر جیٹا تھ اوراس کے سامنے میں بین کی بوتل کھی ہوئی تھی۔

"ادوالو آج برعماشی ہوری ہے؟" میں نے شیمیین کی بول کود کھتے ہوئے کہا۔

"اچھاہوا آپ خودآ کے میں ابھی آپ ہے ملے آنے والا تھا۔۔" جیس پارکر چھے دکھ کر بولا اور شہیستن کی بوتل کھول کر جام بنانے لگا

" كول خريت \_\_ " من قد مواليد لنج مى يوجمار

مور مل المال سے جار ہاہوں۔؟"

"کہاں جارے ہو؟" مرالج برستورسوالہ تھا۔
"خوشیوں کی طاش میں۔ آپ بی تو کہتے تھے
کہ یہ تصبہ بوڑھوں کا ہے جھے جیسا جوان یہاں کیا کردہا
ہے۔ لہذا میں یہ تصبہ چھوڑ کر جارہا ہوں۔ "جیس پارکر نے ایک جام میری جانب بڑھاتے ہوئے جا۔ دیا۔

جواب دیا۔ " لیکن جا کہاں رہے ہو؟" میرا لہے اب بھی

Dar Digest 101 August 2015

ليدتها \_ كاوَن على على عما كما تها موا آيا \_

" جہال قست لے جائے۔۔" جیس پار کرنے مختر جواب دیا اور جام منہ سے لگا لیا بیں مجھ کیا کہ دہ بتانا نہیں جھ کیا کہ دہ بتانا نہیں جھ کیا کہ دہ بتانا نہیں جھ اور جام کومندلگالیا۔
منبیں مجھ اور جام کومندلگالیا۔

میرے وہم و گمان ش ہمی نہیں تھا کہ اتنا خوش اور مطمئن نظرا نے والاجیمی پار کروراصل خود کئی کی نیت کر جیٹا ہے اس رات میں اور وہ رات محے تک شراب سے شغل کرتے ہے بھر میں اپنے فلیٹ میں آ کر سوگیا۔ اکلے ون جب میں مجع کی سیر کر کے واپس آر ہاتھا تو میں نے دیکھا کہ اخبار ڈالنے والالڑ کا جیمس پار کر کا درواز و مسلسل کھنگھٹار ہاہے۔

" کیابات ہے؟" نمی نے اس لڑکے ہے جما۔

"آ و هے کھنے سے دروازہ کھنکھنار ہا ہوں کر جیس پارکر دروازہ نیس کھول رہا ہے؟" کڑکے نے جھے جواب دیا تو میں نے جیس پارکر کے دروازے کی اطلاعی کھنٹی ہر انگی رکھی اور کانی دہر تک اے دہائے رکھا کر اندرے کوئی جواب نیس آیا بھر میں نے جیب سے موبائل نکالا اور جیس بارکر کا نمبر طاکراہے کال کرنے لگا کانی دہر تک رنگ ٹون جی ری بھر معذرتی شیخ نمودار ہوگیا۔

اب میں ہی تھوڑا ساپر بیٹان ہو گیااور میں نے جس پار کر کا دروازہ زورے کھٹکٹایا پورا دروازہ ال گیا مرجیس پار کرکا دروازہ زورے کھٹکٹایا پورا دروازہ ال گیا مرجیس پار کرنے دروازہ نہیں کھولا اب حقیقت میں، میں بھی پریٹان ہو گیا۔

'' تم ایسا کرو۔۔البرث ڈیسوزا کو بالا ڈ۔۔اور ان سے کہنا کہ جیس پارکر کے فلیٹ کی ڈیلیکیٹ جائی ساتھ لیکرآ ئے۔۔' جی نے اخبار والے لڑکے سے کہا تو وہ اپنے اخبار کا تھیلاد ہیں رکھ کرالبرٹ ڈیسوزا کے فلیٹ کی جانب دوز گیا۔

البرث ديود ااس المرشدى يونين كے جزل ميكريرى بادراس كے پاس تمام قليوں كى دينكيك چاياں ہوتيں جي ريمورى دير ميں البرث ديورانات

ہ وی من میں من ہوا ہوا۔ "کیا ہوا۔۔ کیا ہوا؟" البرث ڈیسوزا کی سانس بھاگ کرآنے کی دجہ ہے چھوٹی ہوئی تھی۔

" كافى وير بوكى \_\_\_جيس باركر دروازه نيس كول رباب\_\_" من في تشويش زده ليج عن جواب

" شراب فی کرسور ہا ہوگا۔۔۔ " البرث ڈیسوزا نے اپنی سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ " جیس یار کرشراب پیٹا ہے مگر احتوال کے

۔ ن پارٹر سراب ہیں۔ ساتھ۔۔''میںنے جواب دیا۔

" وروازه کھولو۔ " عمل نے دوبارہ البرث ويوزا ع كما تواس في است نائد كاون كى جيب ے جس پارکر کے قلیت کی جانی تکالی اور وروازے کے کی ہول میں وال ، ملکے سے کلک کے ساتھ دروازہ كل كيار دروازه كطنة عي ش اورالبرث ويسود الك ساتھ جیس یادکر کے قلیت عمل داخل ہوئے علی سیدها جیس پارکر کے بیڈروم کی جانب برحاص نے فیس یار کر کے بیڈروم کا وروازہ کھولا ۔ بیڈروم میں نائث بلب جل دم تفارسائ بيد يرجيس باركرسورم تفا سوتے على اس كا چرو بہت يركون قاعل نے ہاتھ آعے يوها كر بيدروم كى لائك آن كى تو بورا كره وود صاروتی عل نها میالات جلانے کے بعد می آ مے يوها اور يس يادكرك بيد كرتب في كرش ن جيس ياركركا كندها يكوكر بلايا ميرے كندهابلانے ير جيس ياركر كركردن ايك جانب الاحك كي قي عي في جندی ہے جس پارکر کے ول کے مقام پر ہاتھ رکھا مگر اس كول كى دحرك وعرك مدمولى من في الناباته ال كا عاك ك ياس ف جاكرية جائد كى كوشش كى كدوه مائس في إلى --

مر \_ مرائ في سائيس رك چي تي ده يه دنيا چور كرجاچكا تهاب اختيار مرى آنكمول عن آنو آ مح \_ \_ رات \_ \_ رات عن وه كتنا خوش تها \_ \_ خوشيول كى عاش عن جاربا تها \_ \_ ادر اب \_ \_ \_

Dar Digest 102 August 2015

مرى آكھوں سے آنوبنے لگے۔

اليكاع؟"البرث ويوداني يمل باركرك مربائے رکھاایک کاغذا تھایا اور جھے دکھاتے ہوئے کہا، على في وه كاغذ البرث ويوزا عليا وريز صف لكار

" يمييس إركر برموش وحواس اس بات كا اقرار کرتا ہوں کہ میں ای زعر کی کا خود خاتمہ کر رہا مول - يراسال فعل كاش خود ذمددار مول - ش اى زندگی سے تک آچکا مول لبذاایے آپ کوموت سے مكنادكرد باموں يس فيرى تعدادي فيندكى كولياں

ذرای در ش بورے تھے می جس بارکر ک اندونا ك موت كاج جا موكيا يوليس بهي آكئ -سيدها سیدها خود می کا کیس تمالبذا پوکس نے اپنی ضروری كادروالى يورى كاش مار عوالے كردى\_

جینس پارکری تدفین میں میں نے بور وجر ہ کر حصیہ لیا میرا ذہین سلسل پریشان تھا کہ جیس پارکر نے خورشی کیوں کی۔خوشیوں کی الاش عمل جانے ہے اس کی مراو خود می کرنا تھی یا مچھ اور بات می ۔۔۔ آخر ایس کیا مجوری تھی جوجیس مارکرنے ائي زندگي كاخاتبه كرليا\_

مرى يدالجمن الطليدن ختم موكى جب شام كو اوست من نے مرے ام ایک خط دیا یہ خط جمس پارکرنے این مرنے سے فل کھا تھا میں نے انتہائی جرت ے بوسٹ من سے خط لیا اور افاقے کو جاک كيا اعدر لفاف من ايك تصور تحى اور ساته ي جيس ياركرك باته ع المعاليك خطاقا على في تقويرويمي تصويروه ي في جوجيس إركرك بيدروم على في في جس على يمس باركرات ووست آخدے كارثر ك مكلے میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا میں نے تصویر میزیر رکی اور خط ير صن لگا۔

والمسترجان كولس آب كويه خطاس وتت مطحكاجب عمراس ونيا

ہے بہت دور جا چکا ہوتا على بہت موج محمد كرائى زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ اس بے کار اور ب مقصد زندگی سے تک آگیا ہو، لبذا آج می ایے باتمون الى زئدكى كا خاتمه كرد بابون \_ مجه عدندكى عى ايك ببت بواكناه مرزد موكيا تقام على في اي ماتھوں سے اسے عزیز دوست کوموت کے حوالے کیا تعااب من اوبرجا كراس عدماني ما كون كاشا كدوه مجے معاف کردے۔

آب الرجوع يوجع تفكين اتاتباني پند کول ہو ل می اتا اداس کوں رہنا ہول مری آ تكسيس اتى ويران كول بي، آج يس آب كوا في كماني -リッナド

يكالى عاك جون عد كرط يك محف کی جس کا چرو بحورے کوں سے بحرا ہوا تعااوراس تخص كا نام تما يمس باركر\_آب جوتك كي كديس طيراسي دوست آغد عكار فكايتار بابول اورةم اينا استعال كردما مول \_ نيس على مح كيدرما مول اس تصویر ش دو سوکھا مریل سالز کا جس کا چرہ بحورے كون ع فرا بواب وه ش بول جس ياركر\_\_\_

على بھين سے اى طرح دبلا پتلاتما ميرا چرو بورے کوں سے فراہوا قامرے جرے رفظریاتے عَلَوك منه يحر لية في كون الركاجه عدوى وي كرتا تفالبذا على في سب كوچور كركتابول سے دوئ كر لى اور على بركلاس عى فرسف آئے لگا عى نفسيات يل ما مرزكيا محرايك يو تورى على يرهاف لكا، جوان موكر محى عى دراساموتانيس موااوراى طرح دبلا بتلاربا اورميرا چره اى طرح بعورے كوں سے بحرا بوا تھا۔ جوان موكريس في فطرى تقاضول كى مجد يك كالركون ے دوئ كرنى جا بى \_ كر \_ كر براؤكى نے دوئ ك لتے برحامرار خلوس اتفاعرادیا۔

ال دنیا میں اگر کوئی مخص میرا دوست بنا تو وہ آغدے کارٹر تھا۔ آغدے کارٹر خوبصورت چرے اور ورزی جم کا مالک تفا لزکیاں اس پر مرتی تھیں مر

Dar Digest 103 August 2015

وواز کیوں سے اس طرح کی انا تھا بھے بی یاف سے گھرانی سے میں اکثر سوچھاتھا کہ اگرا تدرے کارز کا جم میرا ہوتا تو میں نفسیات کا بروفیسر ہونے ب

بجائے ک رو مائی فلم کا ہے وہوتا اور بررات ایک ٹی الا ک کواٹی بانبول میں سیٹ کرم کولے جاتا۔

ای دوران ہماری ہو نیوری میں ایک نی لڑکی کھیتر ین نیوبسورت مراب کی مالک تھی اس کی ہوئی ہیں ایک تعویرت مراب کی مالک تھی اس کی ہوئی ہوئی سارہ آئسس نشلی میں اس کی ہوئی ہوئی سارہ تھے۔
میں اس کے ہاریک ہاریک ہوئٹ رس جرے کی لوگ لشکارے مارٹی تھی اس کے مستقر و دار سنہری بال جب اس کے مستقر و دار سنہری بال جب اس کے مستقر میں کی جانے ہوئے تا ہا کہ اس کے مستقر میں کی جانے ہوئے تا ہوئے تا ہوئے ہوئے تا ہوئے کی مارٹر کے کرد اس نے ہر مرجب میرے دوئی کی جانے ہوئے کا الوقاد، بورٹی سے جستک ویا ۔وہ خود آئدرے کا در کے کرد منظر اتی رہی تھی مرآ شدے کا در انگر کے کرد منظر اتی رہی تھی مرآ شدے کا در انگر کے کرد منظر اتی رہی تھی مرآ شدے کا در انگر کے کرد منظر اتی رہی تھی مرآ شدے کا در انگر کے کرد منظر میں سے دور ہما گا کرتا تھا۔

ایک می گاؤں ہے ہے۔ لئے اطلاع آئی کہ ایک میں گاؤں ہے ہے۔ لئے اطلاع آئی کہ ایم گاؤں ہے ہے۔ لئے اطلاع آئی کہ ایم گاؤں ہے ہے۔ لئے اطلاع آئی کہ ایم ہے اور گاؤں روانہ ہو گیا ہاموں کی تہ فین ہیر ہے مام کسی میں گاؤں ہو گیا ہاموں کی تہ فین ہیر ہے انتظار میں رکی ہو گی تھی اموں کی تہ فین کی ارتفار میں رکی ہو گئی تھی میرے وقتی تہ فین کی کارروائی شروع ہو گئی ہموں کی تہ فین میں رات ہو گئی ہماموں کی تہ فین میں رات ہو گئی ہاموں کے گھر ہی رک گیا ہمری کان لیا ہموں کے گھر ہی رک گیا ہمری کان استعمال کی جن والے کی روح کئی وال کے کہ کے کو تک ہماموں کے کمرے میں رات کر ومنڈلاتی رہتی ہے اور اپنے استعمال کی چیزوں کو سامتمال کی چیزوں کو استعمال کی چیزوں کو کہ اور استعمال کی چیزوں کو کہ استعمال کی چیزوں کو کہ اور استعمال کی چیزوں کو کہ استعمال کی چیزوں کو کہ استعمال کی چیزوں کو کہ کرنے میں کمرہ خالی نہ تھا۔ لہذا میں نے رات اس کے علاوہ کوئی اور کمرہ خالی نہ تھا۔ لہذا میں نے رات اس کے علاوہ کوئی اور کمرہ خالی نہ تھا۔ لہذا میں نے رات اس کے علاوہ کوئی اور کمرہ خالی نہ تھا۔ لہذا میں نے رات اس کی مرب میں کمرہ خالی نہ تھا۔ لہذا میں نے رات اس کی مرب میں کمرہ خالی نہ تھا۔ لہذا میں نے رات اس کی کمرے میں

یر کرنے کا فیصلہ کیا ماموں کے بیڈ ہر لینے ہوئے منے تھوڑ اساخوف محسوس ہوا مریس نے سر لوجھٹک کراپ خوف ودور کیا۔

جھے مطالع کی عادت کی اہذا ہیں نے اموں کے کرے کی جات ساری کے کرے کی جاتی لینا شروع کی وہاں بہت ساری کی جی رکھی تھیں ہیں ان کیابوں کو کھو جنے لگا تمام کی این کیابوں کو کھو جنے لگا تمام کی جوائی کرے ایک کتاب افرانی تو اس کرے ایک کتاب افرانی تو اس کتاب کے جی جھے ایک لال رنگ کا بن نظر آیا۔ ہیں نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہیں نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہیں نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہی نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہی نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہی نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہی نے جس کے ماتھوں مجور ہوکروہ بن دب نظر آیا۔ ہی نے جس کے ماتھوں مجان اور تجوری کا دروازہ کھل آیا ہیں کہا تو جوری کے اندر جوائی تو جران رہ کیا اندر تجوری ہیں کوئی دو جب بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں اندر جوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔ بیسے بیسے یا ذیور نہیں درکھا تھا بلک اس تجوری ہیں۔

طور برآگ کے دیوتا آتوش کے بارے بی اس کتاب علی تفصیل سے اکھا ہواتھا کہ کس طرح آگ کے دیوتا آتوش کو بلایا جاتا ہے اور کس طرح اسے خوش کر کے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یس اس کتاب کو پڑھنے میں ایسا مگن ہوا کہ رات گزرگئی اور جھے بتا بھی تیس جلا۔ یہ کتاب میرے کام کی تھی لہذا میں نے وہ کتاب اپنے

Dar Digest 104 August 2015



## WWW.PAKSOCIETY.COM

بیک جمی رکھ لی اور جب اگلی مج جی واپس شمر آر ہاتھ او وہ کائی جلدوالی کتاب میرے بمراہ تھی۔

شہرآ کر میں نے اس کتاب کا کی بار مطالعہ کیا بالآ خر میں نے اس کتاب میں تکھے طریقے پڑھل کرنے کا فیصلہ کیا اور آگ کے ویوتا کو بلاکر اس سے کام لینے کا اُٹل اراد ہ کرنیا۔

کتاب بن کھے گل کے مطابق جھے کی قبرستان بن ایک چلاکا فاتھا شہر کے کسی قبرستان بیں تو بدیمکن فہیں تھا کہ بی چلاکاٹ سکوں کیونکہ شہر کے قبرستانوں بن فور اگروں کی آمدود خت رہتی ہیں لہذا بی نے شہر سے باہرایک برانے قبرستان کا انتخاب کیا اس قبرستان میں اب قد فین فیس ہوتی تھی اور یہ قبرستان تھا بھی شہر سے باہرائیں جگہ پر جہاں آبادی بھی فیس تھی مناسب وکھے بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس قبرستان کے اطراف کی دیوار ہی کر چکی تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اگ آئی کی دیوار ہی کر چکی تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اگ آئی کی دیوار ہی کر چکی تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اگ آئی کی دیوار ہی کر چکی تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اگ آئی کی دیوار ہی کر چکی تھی اور جگہ جگہ جھاڑیاں اگ آئی

ایک رات میں نے چھ ضروری سامان افی گاڑی میں رکھااور قبرستان کی گیادہ کوئی ما مرات نہیں گاڑی میں رکھااور قبرستان کی گیادہ کوئی ما مرات نہیں ایک مختلموں سیاہ نے بحری تاریک رات می بادل بی چھائے ہوئے ہوئے این ان بادلوں میں محمول ایس رات سردی بھی اپنے خرون پر تھی۔ میں مختر ہے ہوئے قبرستان پہنچا میں نے چلاکائے کے محکم کا استخاب ون می میں کرلیا تھالبذا تاریخ کی روشی میں میں اس جگر پہنچا الدجری رات میں قبرستان میں قبرستان میں آئی مرائے میں سام میں کرتی جس میں کرتی تھی ہوا تھا، ہوا میں سام میں کرتی جل میں میں کرتی تھی ہوا تھا، ہوا میں سام میں کرتی جل رہی تھی جس کرتی جس میں ارتا ہے چوٹی قبریں بوئی ہو رہی کرانے ہوا میں برتی ہوئی ہوں ہوئی ہو رہی کی میں برتی ہوئی ہو استان کا بھی ہوتا ہے ہرزی کی کا انتقام موت کی والمیز پری ہوتا ہے ہرزی کی کا انتقام موت کی والمیز پری ہوتا ہے۔

میں نے چلکا نے کے لئے جس جگر کا انتخاب کیا قیا وہاں ایک ٹنڈ منڈ سا درخت تھا اور چند فلکتہ قبریں تھیں ۔ میں نے چلہ کا نے کے لئے کتاب میں لکھے طریقہ کارے مطابق ایک بڑا حصار تھنچا اور حصار کے اغرب کی کلزیاں تن کرے آگ کا الاؤروش کیا الاؤک روشی میں قبرستان کا ماحول مزید ہولنا کہ ہوگیا میرادل زورزورے دھڑک رہا تھا میں نے چند گہری سائیس لیں تاکہ احول کے خوف سے باہرنکل سکوں۔

حصار تھنینے اور الاؤر دہ تُن کرنے کے بعد ش نے حصار میں بیٹے کر کتاب میں مکھے منتر کو رہ صنا شروع کیا ساتھ ہی میں ایک لکڑی ہے آگ کو کریدتا مجی جار ہاتھا کہلی دات میں تین مجھنے تک منتر رہ صنار ہا محر کچے بھی تیں ہوا۔

یس اگلی رات پھرآ یا اور ای طرح مشر پڑھنے لگا
اس طرح بی سمات را توں تک مشتر پڑھتا رہا آخر کا د
آخو میں رات بھیے ایسا محسوں ہونے لگا جسے بیرے
علاوہ قبر ستان بی کوئی اور بھی موجود ہے جھے خوف
محسوں ہونے لگا کر بی نے دل کڑا کر کے مشتر جاری
مکھا، نویں رات جسے بی بی نے دل کڑا کر کے مشتر جاری
میاروں طرف سے جھیا تک آوازی آنے لگیں ایسا لگ
رہا تھا جسے بڑاروں جربیای رو رسی ہوں، خوف و
وہشت سے بیرا برا حال ہو کہا گر بی نے مشتر پڑھتا بھ

ا چاک قبرستان شی سنانا جما گیا ساری آواذی ب بند ہو تشکی الا و شی جلتی آگ کا شعلہ بلند ہونے لگا شعلہ بلند ہوتے ہوتے کی فٹ بلند ہو گیا ایسا لگ رہا تھا چیے آگ سارے قبرستان کو جلا کر را کھ کر دے گ ۔ شی خوف ہے کا ہے تھا حول کی وہشت جھ پر طاری ہونے کی میں مصارے نکل کر بھاگ جانا چا بتا تھا تحر میرے ویروں نے میرا ساتھ نہ دیا میں مصار میں جیٹا خوف سے کا خیتا رہا۔

اجا تک بلند ہوتی آگ می سے ایک شعلہ باہر تکلا اور اس شعلے نے انسانی شکل اختیار کرتی مرے مر

Dar Digest 105 August 2015

وہ انسانی شکل نہیں تھی انسانی شکل سے لئی جاتی کوئی تھو ق مخی۔ آگ سے لگنے والی اس محلوق کا قد ہیں فٹ سے لمبا تھا اس کے چرے پر صرف ایک آگوتھی جو اس کے ماتھے پر تھی اس کے ہونٹ بہت موٹے اور باہر کو لگنے ہوئے تھے اس کے ہاتھ فیر سعمولی طور پر لمبے تھے یہ آگ کا دیونا آ توش تھا۔

آتوش دیوتا کود کھتے ہی میں تجدے میں گراگیا میں جو بیوع سے کا سچاسیای تھا میں جو خداوید کے کے سامنے جسکتا تھا میں۔میں نے یہ کیا کر دیا ۔۔۔۔می نے آتوش دیوتا کو تجدہ کرلیا۔

" تم نے ہمیں خوش کیا۔۔ بولوتم کیا جا ہے ہو؟" آتوش دیوتا بچھا پنے سامنے تجدے میں گراد کھے کرخوش ہوگیا۔۔

" یا آتوش جھے ایک جاعدار اور خوبصورت جم جائے؟" میں نے کجا کر فریادی۔

"جم بنانا ير \_ بس عن تي ب عن انسان ئ تليق نيس كرمكا؟"

"يا آوش ش آپ كا بنكت دول بليز يرى دد كيد جيدات مائي؟"

" تم كى خويسورت نوجوان كواماؤس كى رات اس مساريس لے آؤش تمبارى روح اس كے جم يى وال دونگا اوراس كے روح كوائ تينے يمس لے لونكا اس طرح تم ايك خويسورت جم حاصل كر سكتے ہو؟" آتوش ديونانے جمعے مادد كھائى۔

" میں اماؤس کی رات کو کسی خوبصورت جوان انسان کو لے آؤ تگا۔ "می نے آماد کی ظاہر کی۔

" محرتمبارا كام بحى موجائے گا۔" آتوش ويوتا اتنا كبدكوآ گ كالاؤش مائب موكيا۔ ش فورأ الاؤ كسائے جدے ش كركيا۔

مع ہوتے ہی می گھرلوث آیا میں نے کلینڈر وکچر کرحساب لگایا تو پتا چلاکہ تمن دن بعد اماؤس شروع ہونے والی ہے لہذا میں نے اپنے اطراف کا جائزہ لینا شروع کیا کہ میں کس کا جسم حاصل کروں، پہلے میں

نے سوچائسی دولت مند کا جسم حاصل کرلوں مگر پھر خیال آیا کہ اگر بی کسی ایسے شخص کا جسم حاصل کیا جس کے رشتے دار د غیرہ ہوئے تو میرے لئے مشکل ہوجائے گی اور بیں پھنس بھی سکتا ہوں کیونکہ جس شخص کا بی جسم حاصل کردں گا بچھے بعد میں اس شخص کا رول بھی ادا کرنا مونکہ

لبذا مرى ظر الخاب آغدے كادر يرتخبرى كيكرة عدےكار ريرى طرح نفيات كايروفسرے اور آ غدرے کارٹر کے مال باب اس کے بھین تی میں انقال كر كي تے اور اس نے ايك يتم فاتے مى رورش یالی تھی اس کا کوئی رشتہ دار بھی نیس ہے اور دوستیاں کرنے می بھی آ خدے کارٹر مجوس واقع مواقع اورآ تدرے کارٹر تھا بھی بہت خوبصورت چے نث ب نكانا قد، ورزش بدن، سنبرى چلدار بال، لطلي خلي المحسس استوال اك اور ماك اور موتول كے درمان منى موتجيس اسد دجيبداور باوقار ينارى محى لبد ايس نے آندرے کارٹر کاجم حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا اور اماؤس كى رات كويرشام على في آخد عكار ركوايك ضروری کام کا جمانیا وے کراہے محربلا یا اوراس کی عائے میں بے ہوئی کی دوا لمادی جب آ عدے کارٹر بے ہوٹی ہو گیا تو عی اے ای گاڑی عی ڈال کر رائے قبرستان بہنا اور آندرے کارٹرکو گاڑی سے نکال كرحصاري ليثاويا

اب می سودج فی طفی کا انظار کرد با تھا جیے ہی سورج نے اپنا مند چھپایا اورا عجرے نے دن کی روشی کو تھا اگلار کرد با تھا جیے ہی کو تھا ا شروع کیا میں نے حصار کے اعد لکڑیاں جمع کیں اور آگ لگا کرالا دُروش کیا اور جب اعمر ابوری طرح پیل گیا تو میں نے کالی جلدوالی کتاب میں تھا منتر یو صنا شروع کیا۔

منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ایک لکڑی ہے الاؤ کوکر بدتا بھی جار ہاتھا۔اجا تک ہوا تیز چلنے لگی عمل جس ورخت کے نیچ مصار میں بیٹھا تھا اس درخت کے بیتے اپنی شاخوں ہے جدا ہوکر ہوا کے دوش پراڑنے

Dar Digest 106 August 2015

## WWW.PAKSOCIETY.COM

کے پورے قبرستان میں ہولناک سنانا تھا الاؤکی روشی
میں قبرستان بہت ہیبت ناک لگ رہا تھا ای وقت
قبرستان کے ہولناک سنائے میں ایک تیز چیخ کوئی پھر
ایسانگا جیے بزاروں چڑ بلیس رونے کی ہوالاؤکی آگ ایسانگا جیے بزاروں چڑ بلیس رونے کی ہوالاؤکی آگ ایک دم پھڑک آئی اور دیکھتے تی دیکھتے الاؤ میں سے
آگ دیونا آلوش نمودار ہوا آلوش دیونا کودیکھتے تی

یں ہدھے ہیں ریا۔ "یا آقوش میں لے آیاای فض کو جس کا جسم میں حاصل کرنا جا ہتا ہوں" میں نے تجدے سے سراغما کر آند دے کارٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آلوش دیوتا ہے کیا۔

آقش دیوتانے ایتاباتھ آ مدے کارٹر کی جانب کیا تو آ توش دیوتا کے ہاتھ ہے آگ کا ایک شعلہ لکلا اور آ عدرے کارٹر کے جسم میں کھس گیا۔

شطے کا آندرے کارٹر کے جم میں گھنا تھا کہ
آندرے کارٹرکا جم زین ہے او پراچھنے لگا آندرے
کارٹرکا جم زین ہے دوووفٹ او پراچھنا اور زین پ
کررہا تھا ایا لگ رہا تھے جیے آندرے کارٹر کے جم کی
اند جگ ہوری ہو تھوڑی دیر بعد آندرے کارٹر کے جم کی
جم ہے وہ شعلہ ہاہر نگلا اور آ توش دیوتا کے قدموں
سے لیٹ گیااس کے ساتھ تی آندرے کارٹرکا جم بھی پر
سکون ہو گیا چر آ توش و ہوتا نے میری جان ای نگل کی
بڑھایا۔ مجھے ایسا محسول ہوا جسے میری جان ای نگل کی
بڑھایا۔ مجھے ایسا محسول ہوا جسے میری جان ای نگل کی
ہو، میری آنھوں کے سامنے اند جرا جھانے لگا میرے
ہاتھ ہی واجھ پڑنے گئے اور شی ذین پر گر پڑا اور میرا
ہاتھ ہی واجھی پڑنے گئے اور شی ذین پر گر پڑا اور میرا

اچا یک بھے ایما لگا جھے میرے اندر توانائی کی ایک لیم و میرے ذہن میں چھایا اند جرا دور ایک لیم دور گئی ہو میرے ذہن میں چھایا اند جرا دور ہوگیا میں نے آئھیں کھول دی، اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تو میں جران رہ کیا میرے سامنے آتوش دیونا کے قدموں میں میرا ہجودے کوں والا دیلا چلاجم پڑاتھا۔۔اس کا مطلب ہے میں آندرے کارٹر کے جم میں داخل ہوچکا تھا، میں

تے جلدی سے اپنے او پرنظریں دوڑا کمی ادر اپنے جم پر ہاتھ پھیرا۔۔وہ داتق آئدرے کارٹر کا جسم تھا، جس کا مالک اب میں تھا میں ہے ساختہ آتوش دیوتا کے سامنے سجدے میں گریزا۔

" تہارا کام ہوگیا اب ہمیں تک مت کرہ۔"

آ توش دیونا الا ذک آگ میں عائب ہوگیا میں نے جلدی ہے جدے ہا الا ذک آگ میں عائب ہوگیا میں نے ولئے میں اللہ کا الا دائے ہے ہا نے ہم کو دکھنے لگا جو بے جان پڑا تھا۔ای وقت ایک بلکا من دھا کہ ہوا اور میرے بے جان پڑا تھا۔ای وقت ایک بلکا من اس کے ساتھ ہی منتر والی کتاب کو بھی آگ نے اپنی اس کے ساتھ ہی منتر والی کتاب کو بھی آگ نے اپنی آگ نے اپنی آگ نے اپنی آگ نے آس یاس کی چیزوں کو بھی اپنی لیب میں لیر آگ نے آس یاس کی چیزوں کو بھی اپنی لیب میں لیر آگ نے آس یاس کی چیزوں کو بھی اپنی لیب میں لیر آگ نے آس یاس کی چیزوں کو بھی اپنی لیب میں لیر آگ نے آس یاس کی چیزوں کو بھی اپنی لیب میں لیر آگ نے ایس میں ایر تی ایس کی جیزوں کو بھی اپنی لیب میں لیر آگ کے شیطے بلندے بلند تی ہوئے کی میں بھی اور میں اپنی گاڑی میں بھی اور میں ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گاڑی میں بھی اور میں ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گاڑی اسٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گلا۔

من روؤ پرآگریں نے اطمینان کا سانس لیا
اور گاڑی میں گئے آئیے میں اپنا چرو ویکھا وو
آئیدے کارٹر کا چرو تھا جو ااب میری ملیت تھا جھے
اب آغدرے کارٹر بن کر جینا تھا اب میں اس
خوبصورت جم کے ذریعے وہ سب کچو حاصل کرسکا
موں جس کی مجھے خوا بش ہے۔ میں بیسب سوچے
موں جس کی مجھے خوا بش ہے۔ میں بیسب سوچے
موں جس کی مجھے خوا بش ہے۔ میں بیسب سوچے
موں جس کی مجھے خوا بش ہے۔ میں بیسب سوچے
موں جس کی مجھے خوا بش ہے۔ میں بیسب سوچے

میں گاڑی چلاتے ہوئے اپی قسمت پر رشک کر رہا تھا کداب میں ایک خوبصورت جسم کاما لک ہوں ایک ایما چرہ میرے پاس ہے جس پرلڑکیاں مرتی ہیں میں تصور میں ہرخوبصورت لڑکی کو اپنی بانہوں میں دیکے رہا تعامیرے گاڑی آ ہت آ ہت شہر می داخل ہوگئی۔

آج مجھے ہر چیز حین الگری تھی میں ول بی ول میں گنگنانے لگا ای وقت میری نظر سڑک کنارے ہوئی ایک ڈانسٹک بار کے سامنے کھٹرین کی کار کھڑی تھی نے گھڑی میں ٹائم ویکھارات کے گیارون کا رہے تھے۔

Dar Digest 107 August 2015



"کیترین سے ملنا چاہئے۔" میرے اندر سے
آواذ الجری اور عمل نے اپنی گاڑی کیترین کی کار ک
ساتھ پارک کی اور اپنے بال سنوار تا ہواڈ انسنگ بار عمل
واخل ہوا میں نے ڈ انسنگ بار عمل واخل ہوکر چاروں
طرف نظرین تھما کیں میری نظرین کیترین وڈھوغری
تھیں۔ عمل نے و کھا کیتھرین آیک میز پرتبا بیٹی ہے
سے میں نہایت باوقار انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم
اٹھا تا کیتھرین کی جانب بڑھا گئی تی آ تھوں میں جھے
اٹھا تا کیتھرین کی جانب بڑھا گئی تی آ تھوں میں جھے
اٹھا تا کیتھرین کی جانب بڑھا گئی تی آ تھوں میں جھے
می کیتھرین کی میز کے پاس بنچا اور کیتھرین کو خاطب
می کیتھرین کی میز کے پاس بنچا اور کیتھرین کو خاطب
می کیتھرین کی میز کے پاس بنچا اور کیتھرین کو خاطب

'' ہائے آغد کے تم یہاں۔۔'' کیتھرین کے لیجے میں حیرت تھی کیونکہ آغدرے کارٹر ایک خٹک عزاج مخص تھاوہ کلب یا ڈائننگ بارجیسی جگہوں پر جانا پیندنیس کرتاتھا۔

" إلى شى -- شى يهال مرف تمهار ك لئة يا مول -- " ش ق الن كه ش ونياجهال كى محبت سينت موسة كها

"بائے نعیب ۔۔ "کیترین نے براہاتھ پارلیا اس کے چھونے ہے کھے کرنٹ سالگا عمی نے اپنادوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پرد کھ کر ہولے ہے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلایا۔

پشت کوسہلایا۔
"ایک جمین ۔۔" بیل نے یاس سے گزرتے
ویٹر سے کہا تحوزی دیر بی ہم دونوں جمین سے شل
کرنے گئے۔ چر ڈاننگ بار بی میوزک تبدیل ہوئی
تو بی نے اٹھ کرکیترین کے سامنے تھکتے ہوئے اسے
ڈانس کی آفردی جے اس نے ایک اداکے ساتھ تبول
کرلا۔

ہم دونوں ایک دومرے کی پانہوں میں بانہیں ڈالے ڈانس کرتے رہے گئی عی دیر گزرگی ہم دونوں ایک دومرے میں کھوئے رہے۔

بھر ڈانسنگ بار میں میوذک دک گئ اور بار بند ہوتے کی اطلاق ممنٹی بہتے لگی ہم دونوں ایک دوسرے کی

ہانہوں کا سبار الیکر ڈانسٹک ہارے باہر فکلے اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش تسمت ترین آ دی سجھ رہا تھا جس کی ہانہوں میں اس وقت ایک حسین وجمیل لڑکی تھی میں اور میتھرین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گاڑی کے پاس مجنجے۔

" میراخیال ہے تم اپنی کارسیس چھوڑ دو۔۔ بس حمیس تمبارے تھر ڈراپ کر دیتا ہوں" بس انتہائی والبانداز بس کیترین سے کہا۔

"او کے ۔۔" کیتمرین فوراً راضی ہوگئی شا ہروہ ای آفر کا انتظار کرر ہی تھی۔

جس نے آھے ہو ہ کرائی گاڑی کا دروازہ کھولا اور کیتھرین کو جیٹنے کی دعوت دی، کیتھرین ایک ادائے ٹاڑ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، میں نے دروازہ بند کیا اور کھوم کرڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا اور دروازہ کھول کرڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کیا۔

'' کیا ہات ہے آئے بہت رومانک موڈ ٹل ہو۔؟'' کیترین میرےاتھاڑ دکھے کر بولی۔ '' کیوں رومانس پر میراحق نہیں ۔۔'' بی نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے کہا۔

" بیت و تهمیں پہلے بھی تفاعر پہلے و تم ۔۔۔" کیترین نے جمله ادموراج موڑا۔

" پہلے کی ہاتیں چیوڈو۔۔آج کو انجوائے کرد۔ " میں نے کہا تو کیتمرین نے اپنا سرمیرے شانے۔ نگادیا۔

تمودی در میں ہم کیترین کے ظیف میں تھے
کیترین تہاری تھی اس کے ماں پاپ نویارک میں
رہائش پذیر تھے کیترین اپنی جاب کی وجہے اس تیر
میں رہتی تھی لہذا اسکیے رہنا اس کی مجبوری تھی۔ میں
کیترین کے ساتھ اس کے قلیف میں وافل ہوا
کیترین نے مجھے اپنے بیڈروم میں بیٹمایا اور خود
فریش ہونے جلی ہے۔
فریش ہونے جلی تھے۔

آج میری خوشی دیدنی تھی پہلی ہار۔۔۔ پہلی ہار عمی کی لڑک کے ساتھ اس کے بیڈروم عمی تھا اور بیسب

Dar Digest 108 August 2015

آغدے کارٹر کے جم ن وجہ ہے اس ہوا، ورنہ بیترین کرتی ہے ہے ۔ بات کرنا ہی پہندہیں کرتی ہی ۔ صوری دیے ہی کیتے ہیں نریش ہو کر بیندوم ہیں آئی تو میری آنھیں چندھیا کئی ہیں اس نے پنک کری ہی جی ان تو میری آنھیں بائی کی کا اندرے اس کا جا عمل جیبا بدن جھک رہا تھا میرے بدن میں گدکدی ہی ہوتے گئی میں نے ہاتھ میرے بدن میں گدکدی ہی ہوتے گئی میں نے ہاتھ میرے ہوئی میں آکری اس کی میری جھولی میں آگری اس کی میری جھولی میں آگری اس کی میں ہوتے ہوئی ہی نے اپنے صلے میری جھولی میں آگری اس کی میں ہوتے ہوئی ہی ہے اپنے میتے میں ہوتے ہوئی اس کے دی جو دو ہوئی میں نے اپنا ہاتھ آگے ہوئی میں اور میری جھولی ہی اندہ ہوئی اس کی دی ہوتے ہیں اور میری گئا جا ہے اپنا ہاتھ آگے ہوئی میں باحول حرید دو مالی ہو گیا اور میری گئا خیاں دو ہی میں باحول حرید دو مالی ہو گیا اور میری گئا خیاں ہو ہے گئیں۔

بال آپ سے سمجھ آ عدے کارٹرای لئے لڑکوں ےدور بھا گا تھا کیونکدہ ۔۔۔ وہ نامرد تھا۔۔ آہ میں نے کیا کردیا، میں جو بیوع سمج کا سپا بھت تھا میں نے آگ کے دیوتا کو مجدہ کر لیا بھے ای

بات ن مرامی بن فران کاموں بن باعددا، فرد فران کاموں بن باعددا، فرد فران کاموں بن باعددا، فرد برجیتائے الا اوت جس چایاں تیک سکن کھیت اس کی میس بوسلا ہو۔

وو کان کتاب بھی جل چکی تھی جس میں میسے منے کے ذریعے میں نے آتوش و ہوتا کو بلا ما تھا۔۔ بی چ ناکام ہو گیا۔۔ میں نے خدا کی وی ہوئی تعت کو تعلم ایا اور جھے اس کی روالی۔

ا کے ون کیتمرین نے ہو تاوری ہی میں ہیں اور اس تھے بدتا مرد یانبدا میں نے شہر چھوڑ ویا اور اس تھے میں آگیا، میں نے اپنے بیٹر روم میں آئی ہی نے اپنے بیٹر روم میں آئی ہی نے اپنے لگائی کہ مجھے اپنا اندرے کارٹر اور اپنی تصویر اس لئے لگائی کہ مجھے اپنا کنا ہوں کی معانی ما تکا ہوں مرم اکنا وا اتنا برا ہے کہ خدا ہوں کی معانی ما تکا ہوں مرم اکنا وا تنا برا ہے کہ خدا ہوں کی معانی ما تک ہوں کو تیار نیس ہے۔

آئ شام مجھے تھے کے مازار میں کیترین نظر آئی وہ مجھے دکھ کرطئزیدا عماز میں سکرائی، اب میری بدنا می کے تھے اس تھے میں بھی گوجیں گے لہذا اس سے پہلے کے کیترین میرے ہارے میں تھے والوں کو بتائے میں یہ ونیا تی چھوڑ کر جارہا ہوں میں نے خودکئی کرنے کامعم ارادہ کرلیا ہے، آپ کو خط تلصے کا متعمد صرف این دل کا ہو جو ہلکا کرتا ہے۔

میں وہ بدنھیب خض ہوجس نے خدائی کا مول میں وہ بدنھیب خض ہوجس نے خدائی کا مول میں وظل اندازی کی اور منہ کی کھائی اب یہ پچتاوے کی زندگی کا دندگی مجھ سے نیس گزاری جائی لہذا میں اپنی زندگی کا خاتمہ کررہا ہوں تا کہ اوپر جاکر آندرے کارٹر سے معالی ما تک سکوں۔

برنصیب۔رجیس پارکر جیس پارکرکاخط پڑھ کریش نے میز پرے تصویر اٹھائی جس میں جیس پارکراپنے دوست آ تورے کارٹر کے ملے میں ہاتھ ڈالے مسکرار ہاہے، تصویر دیکھ کرمیری آنکھوں سے بےافتیار آنسو بہہ نکلے۔



Dar Digest 109 August 2015

#### عثان عن- يثاور

پورے کسرے میں موت کی خاموشی طاری تھی اور بدمعاش کئی لـوگـور، كو كهولتے تيل ميں ڈال چكا تها۔ اچانك ايك ناديده هاته نمودار هوا اور چشم زدن میں بدمعاشوں کی گردن کٹ کر تیل میں گر پڑی۔

جمم وجان برارزه طاري كرتي ، حرص ولا في كى عجيب وغريب ول كومولا وين والى كهاني

امسى كاموت كے بعديرے لئے ميرى زعرى بيمنى موكرده كل مى كونكدوا مديرى اى بى ده ست تعیں جو بھے ربان نھاور کرتی تھیں مرے کے دحوب میں وہ جھاؤں کی ماند تھیں۔ میں اس صدے ے أوٹ كرده كيا مجھے آج تك يقين نيس آر ماكداى مجعة جود كريول اواك على جائي كاري

جب ای کی موت ہوئی تھی اس وقت عمل ہدے20 بری کا مٹاکٹانو جوان تھا عری ای ک موت جملنے ہے ہوئی گی۔

مير الوكابيان قاكة"اي كن شركام كردى تھیں کداما تک آگ ان کے کیڑوں میں لگ کی اور ای کوآگ نے جملسا کر جھے چین لیا میں اس وقت مرینیں تا مرجب مراوا تواں صدے ہے جے "- V9101/F

مرجعے بد قا کدای مادئے ے نیں مری ين بلكه ان وقل كرديا ميا تقا اورقائل كوئي اورنيس مرااینا سکا باب قا مرے باب ادر ای کے درمیان تعلقات آخرى مدتك خراب موسيك تصيم ان كالكوتا بناقا۔

ابونے ای کے کیڑوں پرتیل چیزک کرائیں

آ گ دگانی کونکرای بهت بوی پرایرنی ، بینک بیلنس، كى ما لك تحيل \_ اكرابوانيس طلاق دية توابوكويرى جائداد ے محرمو ہواہڑا۔ اس لئے ابو نے ال كو خاموتی سے رائے سے مثاویا۔

ای نے ایک ہفتہ پہلے مجھے اٹمی فدشات كاظهاركيا تماكر" بشام بينا تمبارے الوك تورفيك نبیں میں وہ کی بھی وقت مجھے ماریختے میں اورانبوں نے کی بار مجھ مارنے کی کوشش می کی ہے مراشتال كا بحديد خاص صلل وكرم ب جويس اب \* LUNO 23 LE

"ای مروه کول آپ کومارنا جاہے ہیں؟ آخرآ ب كاموت عائيل كيافا كده موكا؟"

"میرے بعد تمبارے ابو کومیری موت ہے فائدے حاصل مول کے پہلا فائدہ انہیں بید یالیسی ے ملے کا دوسال پہلے انہوں نے میری زعد کی کا بھد ياليسي كراياتها يه ياليسي جيس لا كدروب كالحي مرى ماد ٹائی موت کی صورت ش انسیل پھاس ال کھلیں کے ادرايكسال عده بحصارة يرتخ بوئين "اي كياآب اللي اليسي وخم نيس كرعتيس؟ يا س كومنوخ نبين كياجا سكتا؟" عن في سوال كيا-

Dar Digest 110 August 2015



"ہشام بیٹے ، پس نے اپنی ساری جائیداد
دصیت کے مطابق تمہادے نام کردی ہے۔ کربیہ
پالیس کی بیں پر نہیں کرستی۔ یہ دمیت بیں نے جیپ
کرایے قانونی وکیل سے مخورہ کر کائمی ہے۔"
"افی یقینا اس بیر پالیسی کا بھی کوئی قرقہ ہوگا
کرد کی تر کر کا ایک قرق خرورہ وتا ہے۔ اس بیر پالیسی
کوشہ ہر چر کا ایک قرق خرورہ وتا ہے۔ اس بیر پالیسی
کوشہ وت کرد ہے تا کہ اس فساد کا جز سے خاتمہ
ہو تکے۔" میں نے کہا۔

مری بات س کرائی سوچے لکیں اور چند لمح سوچنے کے بعدان کا چرود کے لگا۔

"بشام بیناایک مورت ہے جس سے اثنیا ق ( مرے والد کا نام) کوایک لکہ بھی نیس مے گا۔" "کیا صورت ہے ؟" میں نے جس سے او تھا۔

" من تهمين ايك خط لكوكردول كي- ات تم اي پاس محفوظ ركهنا- اگرخدا خواسته ميري حادثاتی موت بوجاتی ہے تو وہ خط بذر بعد داك پوليس وارسال كردينا-اس بات كاشتياق كوية نبيس چلنا چاہئے-" "اس خط من آ ب كيالكيس كى؟" "من اس خط من اكسوں كى -كرمن اپ شو بر

کے ظلم وہتم سے مجبورہ وکر خودگئی کردی ہوں۔ میری
خودگئی کا ذرداد یکی فض ہے جومیرا شوہر ہے۔ بیض
ندصرف جھے مار پیٹ دہا ہے بلا میرے ساتھ بو دفائی
مجھی کردہا ہے اس لئے روز روز کے مرنے ہے بہتر ہے
کہ بیس خودگو تم کر ڈالوں میری موت کا سوائے میرے
شوہر کے کی اور کوئی الزام نددیا جائے اور ندی میرے
شوہر کومعاف کیا جائے۔ بیٹونس معاف کرنے کے قابل
نہیں ہے۔"

"کیاس خط کے ملتے ہے ابد کو بیر پالیسی کی رقم نمیں ملے گی؟"

" دونیس اس خط کی وجہ ہے اشتیاق کوایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ بیمہ پالیسی خود مشی کرنے پررقم نہیں وی ہے۔" ای کے بونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل "نی

"الله ندكر كرآب كو كهر مو؟ آب الوت خوات بائه كاكونى دومرا طريقه كون فيس موجى بين؟ "عمل في كمار

" میں سوج رہی ہول۔ مر میں تمہارے ابوکی طرح خود فرض نیس بنا جا ہتی۔ کہ میں انیس قل کردوں اورسب کچھ خود ہڑپ کرلوں۔ میں تمہیں یہ دکھ نیس

Dar Digest 111 August 2015



دے سنتی۔ اور تباری مستقبل کی طرف سے فرمند مول۔میرے پاس اپنا جو کچے بھی تھ تمبارے نام تعلق کردیا ہے اور بھی میرے لئے اہم تھا۔"

"ابوكوآب كى موت سے كيا ملے گا۔ووال نر شى اتنے چيول كاكياكريں كے؟"

"بشام بیٹا اوہ دوسری شادی کرنا جاہتے ہیں۔ وہ ای شادی کے لئے سارا چکر جلار ہے ہیں۔"

''دومری شادی ا'' مجھے پڑے زور کی بنی آئی۔ ''اس مریس ایسے بڑھے ہے کون شادی کرے گا؟ان کا دہائے تو سیجے ہے۔''

"ہشام تم نہیں جائے ، ہے ایک
الزگا عرافارہ سال ہے۔ اس کا نام جیلہ ہاس کا
جال چنن نیک نہیں۔ برجین ہے تمارے ابوکواس نے
الب عفق کے جال ہیں پینسایا ہے اوراس سازش ہی
اس لڑک کی ماں بھی برابر کی شریک ہے۔ جیلہ کی مال بھی
برجین رہ چکل ہے مردکی شادی برحال ہی ہوجاتی ہے۔
برطیکہ اس کی جیب بھاری ہواور تبہارے والدکی جیب
بخرطیکہ اس کی جیب بھاری ہواور تبہارے والدکی جیب
بعاری ہے چندون پہلے اشتیاق جھے سے دوسری شادی
کی اجازت ما مگ رہے شے تحریم نے بیاں دی۔ ہیں
تمہیں اس لڑک کا بیدورے دی ہوں۔"

یں نے پند لیااوراس الوی جیلہ ہے المجلے
دن طنے چلا کیا۔ اس الوی کود کیے کروائی جیلے جیلے کی
موواٹ کے جیلے گئے دہ حس کی و بوی تھی مال بنی کے
ہارے میں پڑوسیوں کی رائے المجی تین تھی اس کی مال
"واندنی" بوی شاطر تورت تھی وہ جادوثونے میں بھی
ماہر تھی۔ اور کا لے سفی علم سے مردوں کو پھنساتی تھی۔
میں وہاں سے لوث آیا۔

اب زیادہ مرصہ جی کیس میں گی۔ میں نے وہ خط بذریعہ رجسٹری ہولیس کو آئی اوران کی فوٹو کالی بھر بالیسی کی تمینی کو تیج اور

اوراس کی فوٹو کا لی بیر پانیسی کی ممینی کوئیج اور ،۔ سیٹ فوٹو کا بی این پاس چمپا کرد کھ ل ۔

او بیر پاتینی کے بھاس لاکھ کے خواب رہے تھ مگر انہیں بھوٹی کوری بھی نیس می اگلے ۔ پولیس اور بیر پالیس کے لوگ ایک ساتھ آئے اور ان کی تل یعنی مادیتے کوخودش کا نام دے کر بیر پالیس

ابوجران پریشان رہ کے وہ سوچ بھی نیس کے گئیں ہے۔
سے کہ پر کت کسنے کی ہے میری ای کی تریا اور است یہ
کو وہ جنال نیس سکے اور نہ ہی وہ الوں کے جانے کے ۔ مر
میرے ابونے میری ای کو خوب برے الفاظ میں یہ
اور انہیں خوب گالیاں دیں بیر حال انہیں اس بات بم
غم تفاکہ میری ای نے مرف کے بعد انہیں وہ ذخم نے یہ
کردہ ساری عمراس کا گھاؤ تھرتے رہیں کے ظروہ نہ ہے۔
بھرے یا۔

خیرش بھی ابوکودوسرا جھٹائی الحال نیس با عابتا تھا کیونکہ ابھی ای کو وہ وہیت دکھا تا نیس چاہ نہ نہ جو کھی ابو کا اپنا تھا دو میر انیس تھا گر جو بھی چیزیں اس ب تھیں وہ سب اس وہیت کے روسے میری ہوگئی تھی اور ابواس وہیت سے بے خبر تھے، بیس نے بھی آئی بخبر رہنے دیا کہ بعد کی بعد بیس کے مواتی گا۔ ایک ماہ کے بعد ابو نے روائی طریقے ہے جیلہ سے شادی کر لی ۔ بھر دولوں بی موان کے زب ب

میلہ نے بھے نہیں دیکھاتھا کریں نے اے دیکھاتھا کریں نے اے دیکھر کھاتھا۔ ابول اس حرکت پر جھے دلی خصر آیا اور ان کے آئے ہے نہیں معلوم کے آئے ہے نہیں معلوم میں اور ان میں معلوم میں آتا جھے نہیں معلوم میں ا

مرےالوی میریائی سے تیسری شادی تی ان کی پہلے بھی دوشادیاں ہوئی تھیں دو ایک میوی کے

Dar Digest 112 August 2015

ہم آپ سے بڑھ کراس کا خیال رکھیں گے۔'' ''اب بیاس گھر کی مالکن ہے جھے امید ہے تم اپنی مال کوشکایت کا موقع نہیں دو گے۔''ابوئے کہا۔ بھی نے بھی بظاہر مسکراتے ہوئے مال کوسلام کیا جو تمر میں مجھ ہے بھی دوڈ ھائی سال چھوٹی تھی۔

کرد الله تمبارے ساتھ ہے اور بی بھی تمبارے ساتھ ہوں تم کی بات کی قرمت کرد۔ بی تمبیس دیکھ رہی ہوں۔ "میری افی کی آ داز میرے کا نوں بیس کوئی۔

اچا کے بیری نظر جیلہ پر پڑی دو تھے اس طرق د کچروی تی جیے شکاری شکارکود کھتا ہے۔ بی جسمانی فاظ سے ایک مجر پورنو جوان اورو ماخی لحاظ سے بر پور مرد تھا۔ بی نے حقارت سے اپنی نظری مجیرلیں اورو ہال سے اسنے کمرے بی چلاکیا۔

کرے بیں بیٹی کرائی والدہ کی تصویر لے کر بیلی والدہ کی تصویر لے کر بیلی بیلی بیلی کی متا میرے الدرائی کی جوٹ کی الدرائی کی جیے محسوں ہونے لگا کہ میری مال کے جیے محسوں کو جیے محسوں ہوتا کہ ای کی دول میرے باس آتی ہے اور سادی دات میرے بیٹ کے مر بائے گزادتی ہے جیے یقین موات میرے بیٹ کے مر بائے گزادتی ہے جیے یقین موات میرے بیٹ کے مر بائے گزادتی ہے جیے یقین مورد نے لگا کہ میری ای کی دول اپنے شوہرے انتقام مرود نے گا کہ میری ای کی دول اپنے شوہرے انتقام مرود نے گا کہ دوس میں میں انتقام کے ہیں۔

میرے ول میں انتام کی آگ دیک دی تھی ابو کی بیے شادی کی عمر نہ تھی ۔ مگر جیلہ سے شادی کرکے انہوں نے بیہ قابت کیا کہ وہ جوان جیں اورای شادی اور چیول کی وجہ سے انہوں نے میری ماں کوئل کیا تھا۔ وہ قاتل تھے آگر میری ماں اینے قاتل سے انتقام نہ لے ۔ در سمال رہے تے اور دوسری کے ساتھ ڈسال
دونوں کی اسوات بھی حادثوں میں ہوئی تی اور دونوں ک
مہت ہے ایوکو ہے تحاشہ ہے لیے تے بیری ای ہے
بھی انہوں نے مجت کی شادی رجائی تی ۔ گراس محبت
کے باوجود وہ بیں سمال تک ادھرادھر منہ مارتے رہے
تے بیری ای کے مطابق ابوادلا دنہیں چاہتے تی گر
شادی کے آیک سمال بعد میں بیدا ہوگیا تھا اس بات
بیمی ابوای ہے بہت ناراض تے ۔خیر اللہ تعالی کی
مرضی کوکون تال سکتا ہے۔

میرے والد میری مال سے وصفے حمر کے تھے ابان کی عمر ساتھ سال کی تھی ساری عمر عماشیاں کرنے سے ان کی صحت کر گئی تھی۔ اور سوکھ کر جیسے بڈیوں کا و ھانچہ بن میکے تھے۔ و ھانچہ بن میکے تھے۔

ابواورجیلہ 15 دنوں کے لئے بنی مون پر مے شرانہوں نے ایک ماہ ہے بھی زیادہ عرصہ گزارا۔ جب دہ دونوں کمر او نے تو جیلہ ٹی تو بلی دلبن کے طرح بھی ہوئی تھی دہانی مون کی وجہ سے اور زیادہ کے مرح تھی ہوئی تھی دہانی مون کی وجہ سے اور زیادہ کو مرح تھی۔

ده میرے ابو کے پہلو سے کی بہت خوبصورت اظر آری تھی پہلی ہی نظر میں بالی آتھیں دیکھنے دالوں کومقناطیس کی طرح تھنے لیٹی تھیں۔اب دہ اٹھارہ مال کے بچائے سوارسال کی و خیز نظر آری تھی۔

البت میرے الوال کے ساتھ بہت یرے لگ رب تنے وہ اٹی محرے دگنا نظراً رب تنے جیے کہ در کے پیلوش کا کور۔

ابونے جیلہ عیراتعادف کرایا۔
"جیلہ یہ بیرا بیٹا بشام ہاور بشام بیٹے یہ
تباری نی امی جیلہ جی، جیلہ بشام بواسیدها سادها
لڑکا ہاس لئے آئ ہے تم اس کا خیال رکھتا اور بشام
بیٹے تم اپنی ماں کا برحم بجالانا۔" ابوکی بات س کر میں
فاموش رو کیا۔

جیلہ بولی۔ "اشتیاق آپ بے فکرر میں ایر آپ کا بیٹا ہے

Dar Digest 113 August 2015



سکی ۔ تو میں شرور لے اول گا۔ کی ۔ تو میں شرور لے اول گا۔

کوئی وس ون کے بعد جیلہ کی ماں بھی اس محریمی آئی۔

جیلہ جھے سجھانے کی کوشش کرنے تک اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے وام میں پھٹس جاؤں۔

ایک روز می این کرے کے باتھ روم میں فہار ہاتھ اور میں این کرے کے باتھ روم میں فہار ہاتھ اور میں این اللہ اور باتھ روم سے باہر نظا۔

سائے بدر پر جیلائمی لباس میں بے باک اعداد میں آڑی ترقیمی لیٹی تھی اسے اس مالت میں و کھے کرمیرادل دھک سے دہ گیا۔

وه دوآ تد بخصیارلگ ری تھی۔اس لباس میں دد ممل طور برعیاں ہورہی تھی۔

" بیکیا بے ہودگی ہے۔ جاؤ میرے کمرے سے ا" بیمی نے اے بازو سے پکڑ کرا شایا اور دھکیلنے لگا۔ ایس نے میں تہ کہ کرکھندں مجال کسی تہ

ال نے میر الا لیے کو کھینچا اگلے کے تولیہ میرے بدن سے جدا ہوکراس کے ہاتھ میں جبوات رہ کیا۔ میں جبوات رہ کیا۔ میں جکا بکا رہ کیا اس سے پہلے کر تولیداس کے ہاتھ سے کرا پی حیابی کرتا اس نے تولیہ کھلے دروازے سے باہر کھینک دیا اورائے دولوں ہاتھ مغبولی سے میری کمر کے گرددائرے کی صورت میں ماکن کردئے اور لیولی۔ ''بشام پلیز! میری بات مان موادر میرادل نہ تو ثرو، میری بیاس دوئے کو میراب موادر میرادل نہ تو ثرو، میری بیاس دوئے کو میراب کردو۔''

چوڑوں مجھے بے شرم شیطانی مورت ۔" میں کہا۔

"کیے چیوڑو۔ کتے مشکوں سے ہاتھ آئے ہو۔" پوری قوت سے اس نے جھے پلک پرگرادیا اورمیرےاورخود بھی ٹریزی۔

چریش نے بھی پوری قوت صرف کی اوراس کے دجود وَودورے جدا کردیا۔

میں نے جلدی سے جادر اینے گرد لیب ف اوراے دردازے سے باہر و عیل دیا۔ اورجلدی سے

پر ہے ہیں ہے۔ وہ باہر دروازے سے کالیاں دیتی اور اس بے عزتی کی تعین نتائج کی دھمکیاں دے کر چلی تی۔

عربی می سین سان می و سلیان دے رہی ہی۔ اس دن سے دونوں مال بین میری بدترین وشن ہو گئیں مجھ پر کھانا چیا جسے حرام کردیا نہ بچھے کھانا میں نہ بسے ال رہے تھے دوستوں کا چند دنوں میں براروں کا قرضہ جے حالیا۔

یں نے ای کے قانونی وکیل کوفون کیا اوراس سے کہا۔" میں اپنے والد سے الگ ہوتا چاہتا ہوں۔ جو کچے میری والد و نے میرے لے ترکے میں چھوڑا ہے وہ مجھے ملنا چاہئے۔" وکیل سے فون پر میری دس من تک بات ہوگی۔

وكل واصف صاحب في بجمع بورى تعلى وى اوركم الله وى اوركم الله وي اوركم الله وي الله وي الله الله وي الل

می فے سکون کا سانس لیا اور یکھے مزکردیکما تو یکھے جیلہ کھڑی تھی کو یا اس نے میری پوری یا تھی س لی تھیں اور جو بات میں نے ابو سے چھیائی تھی وہ اس ناکن نے من لی۔ومسکراتی ہوئی چلی تی۔

میں کانی پر بیٹان ہوا مرجلد ہی سنجل گیا کسی نہ
کی دن آواد کو یہ بید چلنائی تھا ہوآئ ہی چل جائے۔
دات کے دقت اچا تک جیلہ میرے کرے
میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی
کھانے سے بھتی بھی توشیوا تھ دی تھی میں بہت خت
بھوکا تھا چر جمیلہ نے بہت پیارے میرے مانے
کھانے کی ٹرے دکھی اور کسی خاومہ کی طرح سر جھکا کر
چلی تھے کہ دہی ہو۔ ''باوشاہ سلامت کی اور چیز ک
بیاری جیے کہ دہی ہو۔ ''باوشاہ سلامت کی اور چیز ک

اور پھر دونوں ماں بیٹیوں نے بیٹترا بدل لیا دونوں میں کانی فری آگئے۔ پیڈنیس کیوں اچھااورلذیذ کھانا مجھے ملنے لگااس عمامت اور مہریاتی کی وجہ میری مجھ میں تیس آری تھی۔

ایک دات جی نے جے ی کھانے کی طرف

Dar Digest 114 August 2015

امال مبیں ایساتو نہیں کہتم نے زہری جگہ کھے اور طاویا

عال كردي

ہو۔"جیلے جرت سے بولی۔

ددنبیں بنیں ،خود میں نے اپنے ہاتھوں ہے زبرطايا قا كرآج كل برجزش طاوث بورى بمركز بديرايادا نيرى كيدمركيا؟" يوهيابول-

"المال چيوزو بحي مركيا ، دوسرال ليما كما تما-"

"ارے تو کیا جانے یہ غیری کیے جمع پرجان تحادر كرتاتها-"جيلسك مال دكهت بولى-

"المال بشام اكرمرجاتا جو يحداس كى مال ف اس كام كياتهاده اس بوز حيكول جاتا يمر بوزها بحي

مركب جا تااور يل سب كحه حاصل كريتي-" "ای کوخم کرنا اتنا آسان نیس ہے۔ جناتم سجهري موده بوز حاات البندكرتاب كربالواى كا ولاو۔ اس کے توات مرے نکالے کوتیارٹیل ہے۔ المان مس محمالي قديرسوفي وإج كماس كاباباس ے نفرت کرنے پر مجور ہوجائے اوراے جائدادے

"إلى ابتم اے بہلا پھلاكرائے كرے عل لے آ نا اور عل اعتمال کوتبارے کرے عل لے آؤل گئم چنا چلانا كراى نے پسول كندور يريرى عزت او ف ل من يسؤل من ليا وكى تم آج مثام يرميت كے وورے والنا شروع كردو-" يوميا

"المال وه مرى عبت كے جال ش كبال مينے گا وہ کمین تو بھے ای کبد کر بلاتا ہے بھے تو خود اس ک ضرورت بدوبذ حاتونكام كاب ندكاج.

"بس تم بمت نه بارواي بتفكند عاستعال كرتى رہو۔وه ضرور تبارے باركے حال مى محض جائے گا كيونك و ونوجوان ب-"برهمايقين عيدل-یل ان دونول مال بنیول کا منصوب س كريريفان بوكيا- مارى دات موجناد باكروتيس بدال ربار بيراسكون غارت بوكرده كياتها-

رات كي تمن يج بول ك جب مرى اى كى

مير وايك ناويده باته في مراباته روك ديا-بجرمير كانول ش اى كى آواز سنائى دى۔ "ہشام یہ کھانا مت کھانا اس میں اس کمینی نے ز برطایا ہے۔ یہ ال بی مہیں ارتاجا ہی ہیں۔ جيله كويدة جل كياب كه عن في ابناس وكي تبارے نام کردیا ہے۔

"اى آپ ....."اورش ترباغار "إلى عن مول \_ بشامة خودكواكيلامت محمنا عى تبارے ساتھ ہول اب عل جارى ہول-

ميرى آ محمول على آ نسو آ محے بحوك الان چوہوئی تب میرے ذہن میں خیال آیا۔ کیوں نال سے كوشت جيله كى مال كے كتے "ميرى" كو كھلادول . جيله كى مال اين امراه ايك محت مندكما بحى ساتحدلائى می مےدہ بارے نیری کماکرتی تی سے کوشت کو لان عن موجود کتے کے آ مے ڈال دیا اور رونی و بوار ے باہر پھنک دی۔

تعودى دير بعد جيله كرے ش آئى۔ اور برتن ا شاکر چل کی اس کے مونوں برفاتحاند محراب محی۔

مع میری آ کھ جیلد کی مال کے شورے کھی دو و چلاری تھی اورمردہ کا اس کے باتھوں میں تھا۔ بوصیائے رو،روکراہا براحال کرلیاتھا۔ جب عیان کے سامنے کیا تو دونوں کی حالت قائل دید تھی دو کتے کی موت کا سوگ بھول میں اور ہونقوں کی طرح مجھے و کھنے لکیں وہ دونوں مجھے جرت سے دیکھری تھی جے كيش كاورد نيات آياءول-

اور پھر میں اینے کرے میں چلا گیا وہ دونوں بحى دبال سے اٹھ كئيں۔

ایک گفت بعد جب میںان کے کرے کے یاس سے گزرنے لگاتو دونوں کی باتیں سالی ویں۔ "ادے جیلہ یہ سے زعرہ بے۔ کل کیاتم نے اعدالن بيس وياتفا

"مى بھى جران بول المال ميں نے خود جمونے برتن اللائ تعادرامال تم في خودتوز جرما يا تعادار ب

Dar Digest 115 August 2015

Scanned By



معادح الاعواب ووعراساكم آواز سنالي دي\_

> ارادوں عل بھی بھی کا ساب بیس مول کی عربہیں اس فاحشرے مائے سے محفوظ رکھوں گے۔" جب میں نے اى كى كى كى برى بات كى تب جھے غيدة كى ۔

> منح الفا توجيب عن أيك روبيه بحى نبين قا كارى مي پيرول ختم تعا مجھے يونيور عي جانا تعا يسيسوكي فيس بحي جمع كراني تقي \_ بهت زياده يريشان قا۔ اماک جید مرا ناشت لے آئی می جرت ے كل اے وكيدر باتھا۔ آج اس نے خاص اجتمام عناشة تاركروا ياتعا-

> "ارے تم خواہ کو او جھے ہے تے ہو میری نظر على تم بهت التح مو،كب تك بم الك دوسر ع ي دورر بیں مے موج تہاری دوست بن جاتی مول۔ تہاری بھی سوخرورٹی ہول کی ، آج سے تم اینے تمام مسلے جھے ہے کو کے لویہ مے رکالو۔" جیلے نے براد بزار کے کی نوٹ میری طرف بوصائے۔ ول می موجا كه يمي لول كرنيس احر محصدواتعي ان ميول كي ضرورت می ده پورے دی بزار تے، یس نے دل پر جر ことととりのとり

> بمرقوه مرى مدردين كى، محفة رج كے طورير پانے موروبے بی روزانہ کے حماب سے دیے گی۔ مرويك اينزير على فياسوث فريد كراناتي عرب ساتھاکٹریارٹیزی جانے گی۔

> ابو کی غیرموجودگی می مجھے سے بیارمبت کی بات چیت کرتی اور ایے لباس عی سامنے آئی ک میرے جذبات بیڑک اعمیں۔ بوی مطلوں سے المن خود کورو کے ہوئے تھا۔ وہ زیر دی میرے ساتھ بیٹی

> دو كبتى -"بشام تم محص جيله كه كرفاطب كياكرو من چيوني يول تم ے۔ اور ش اے ال كه كرفاطب كرتا تھا۔ محريس اے جيلہ كنے لكاده ايے خوش موتى ك

"بشام بينا بتم فكرنه كرور وه دونول اين

جابتا قاادريدي اے كامياب موت وينا جابتا تيا۔ اب بھی بھی دو میرے یو غور ٹی بھی آنے تھے۔ ميرے دوست بھے کے كريمرى كرل فريند بي فے کی و کھے می تیں بتایا تھا۔

ہوئے اس کرتی۔

من نے اے یو غوری آنے سے مع کیا مروہ ند مانى \_" بم ايركلاس طبع ي تعلق ركع بي \_ محل والے بدورو رمبیں یا لئے ، کر من بنگلے علی کون کیا کیا كرديا ب\_اى لئے مطاور يروسيوں كى طرف بده مطيئن محى - مريو يورى عن، عن يوا شريف مشهور تا بمی کی اڑک کے بیچے نیس بما کا تنا۔ اس لئے اب یاددوست کہنے گئے تھے ،کہ علی نے بوی بنافد کرل فريدر كمى بي بيلي تويد مريف في تحاب الى جزے آ محس جار کی بی کرمضوط ایمان والا بھی مسل جائے ۔ من خاموش رہتا اینا تماشہ تیس يناع الما تناقار

ایک دفعہ تو بھے لکنے لگا کہ یہ بھے خرور کے

كر لے كى، جھے بے بس كركے بوے كناه كا مرتكب

عمرائے گی جس کے بارے میں می سوچنا محی تیں

وہ میرے لئے جوں لائی دوایک رتھین شام تھی مرک بادل آسان پر تیردے تھاس نے ایسے اداے مجے جوں کا گائ تھایا کہ علی شواہے ہوئے بھی عل خ حرا كى كاس كالا

اس نے بہت باریک لباس پھن رکھاتھا جس عىدە بىتخاشەعال مودى كى۔

"بشام تم ببت فوبعودت موجب تم سكرات مواو تبارے موتوں کی طرح سفیددانت دل برتھری علات بن - "وه يولى-

عى اس كى بات من كرجنے لكا اور جوس كا كلاس مونول سے لگادیا، جو سے جی مراسر چکرانے لگااور يس بدم موكر بيد يركركيا-

على بي بوش فين بواقها صرف مد بوش مواقها

Dar Digest 116 August 2015

### خوشی

جیے ساون کی محتمعور کھٹا سے یانی کا پہلا قطرہ جیے کسی میلے میں دھول پر بردنے والی مہلی تھاپ جيے كى شادى دائے كريس سكموں كا يبلاكيت جے کی سونے آگن ش بے کی بہلی چا جے محبوب کے ہاتھوں کا ادلین مس یا پھر جیے شفق رنگ آسان برعید کے جائد کا نظارہ کی دور کے تمریش کمی شاسا چرے کا ویدار كى اجز ك كشن من بهار كى داليى كا احساس كس فوش فيرى سالے والے كے بونوں مخصوص جنبش سی مسکرانے والے کی آگھ کا نرالا آنسو ل اوث كرة في والے كے قدموں كى خوش كى معدا اے خوتی

تو دل کے سمندر کا سب سے انمول موتی ہے تو زندگی کی لبر ہے، تو کا کتات کی روہ ہے تو نے شاذ ہی جھے اپنی زندگی کی جھلک دکھائی ہے لیمن جھے تھے سے محکونیں کہ تیری کامیانی ہی تیراس ہے لیمن جھے تھے سے محکونیں کہ تیری کامیانی ہی تیراس ہے (اختیاب، شرف الدین جیلانی سٹنڈ والہ یار) ۔ افتان دو نے رمبر وال دن ہر میل گئا۔
جس شر ممل طور پر ہوش میں آیا تو ہوت
جوث کررودیا جی سوچا بھی ندقا کہ بی اسکا آے بے
اس ہوجاؤں گا ،اس نے اپنی من الی کر کی تی ۔
ابوے میرا سامنا بالک بھی نہیں ہوتا تھا جیے
میں کی کونے میں پڑاؤ کوریش ہیں ہول جے دور کھ کر
بھول گئے ہول ۔

ا گے دن میں کرے سے نیس نظا۔ صرف م تھا جو میر اسائنی تھا دل میں سوچ رہاتھا کہ میں اس تورت کا گا گھوٹٹ دوں گا ایک آگ کی میر سے اندر کی تھی ہاتھ روم کیا ادر شاور کے شیچے کھڑا ہو کیا شنڈے پانی کی پھوار نے بھی میرے اندر کی آگ کم نہ کی۔ میرے کپڑے بھیگ بچے تھے جب میں ہاتھ روم سے باہر نظا تو جیلہ میرے کرے میں پہلے سے موجود تھی۔

"بشام مجھے تم نے بیار ہوگیا ہے ش تہاری دیوانی بن گی ہول۔"وواٹھ کرمیرے ملے کا ہار بن گی۔ "مگر مجھے تم سے نفرت ہے۔ مال تم رشتوں کومیلا کررسی ہو۔" میں نے اسے جنرک ویا۔

وسيا روس بود سي عام الماري بول مرسري مال المحتمدين مال في المرسين المرافي المرسوب المالية الله المرسوب المالية ودون من المرسوبين ألى -"

جملہ بالکل عجیب طریقے سے یولی۔
''ہشام! میرے بیارکو ہوں کا نام مت دو۔ بیہ
فیک ہے کہ بن نے تہارے باپ سے دولت کی خاطر شادی کی تھی تحراب مجھے افسوس ہور ہاہے کہ بن نے غلط قدم اشابا۔'' وہ یولی۔

"واہ اہم کمال کی اداکارہ ہو تمہیں آو ہالی ووڈ میں ہونا ما ہے تھا۔" میں نے کہا۔

" ہشام تم غلظ بجھد ہے ہو بہ چائی ہے بیارا عدما تو ہوتا ہے جھے تم سے بیار ہو گیا ہے۔" وہ اٹھی اور میری طرف ہو منے گی اب دہ میری آ تھوں میں د کھرری تھی ۔"ان آ تھوں میں دیکھو تم می نظر آ و کے۔" " تہاری ان جمونی آ تھوں میں کتوں کی

Dar Digest 117 August 2015

تصویر ای ہوگی بچھا پی آسمیس مت دکھاؤے تم چلی جاؤ میرے کرے سے بیا ہوکہ تم میرے باتھوں ماری جاؤ۔"

وہ کرے سے چلی کی دو کھنے کے بعدوہ کھبرائی ہوئی کرے میں دوبارہ واخل ہوگئے۔ ' ہشام اشتیان کو ڈاکوکل نے آخوا کرلیا ہو وہ تاوان کی رقم ما تگ رہے ہیں، ڈاکوکہ رہے ہیں اگرشام تک رقم کا بندوبست نہ ہواتو وہ اشتیان کو ماردیں گے۔'' یہ خبرین کر جھے کی جھکے کے جھکے گئی جھکے گئے۔ جبیلہ بے تحاشدروری تھی۔

"کنی رقم ؟" بافتیار مرے مندے لکا۔ "دس لاکھ ما تک رہے ہیں شام کک کا وقت دیا ہے۔"وہ کانی کر ہولی۔

دیا ہے۔ "ووکانپ کر ہوئی۔ "مریرے پاس تو پیے نیس میں۔" عمل نے

" مرے پائی ہیں۔ اشتیاق نے مرے لئے بنک میں دکھے تھے۔ تم میرے ساتھ بینک چلو پھر ہم دہاں سے سیدھاڈ اکوؤں کے بتے پرجا کیں گے۔" میں اپنا تم مجول کیا اور جیلہ کے ساتھ بینک گیا۔ بینک سے اس نے رقم نکالی اور پھر جھے انجان

گیا۔ بینک سے اس نے رقم ثکالی اور پھر جھے انجان راستوں پر لے گئے۔ شام کے سائے پیل چکے تھے وہ جھے ہائی وے سے دورایک کچے رائے پر لے گئے۔ گاڑی وہ ڈرائےور کردئی تھی بس پریشان تھا۔دو کھنے کے بعدوہ ایک فارم ہاؤس کے سائے دک گئے۔ ہارن بجانے پر کالے کیڑوں بس ملیس ایک دیو بیکل آ دی نے دوراز و کھولااے دیکے کریش تحریم کانی اٹھا۔

اس آوی نے رائقل میرے سرے تکا کرکہا۔" ہابرتکلو۔"

میں ہاہر لکا، جیلہ فاتحانہ اعمازے گاڑی ہے باہر لکی ۔ادراس آ دی کے پہلوے جاگی۔

"بشام تہارے والد کوکی نے تیں بلکہ ہم نے افوا کیا ہے۔ اور الدکوکی نے تیں بلکہ ہم نے افوا کیا ہے۔ دوون سے دہ میں ہیں۔ یہ شہر کا مشہور بد محاش رد ف اللہ ہے۔ اور یہ فارم باؤس ای کی ملکست ہے اس کی اجازت کے بغیر یہاں پرندہ بھی

رنیس مارسکنا بی حبیس بیال لاری تحق محرتم بیارے تبیس مانے اس لئے دھوکے سے سلے آئی۔ 'رؤف لالہ اور جیلے تینتے نگانے کئے۔

میرے ہاتھ جروں کومنبوطی سے ہاندہ ویا گیا

المجروہ جھے تھینے ہوئے آیک بوے ہال نما کرے بیل

الم ابنی کرے میں ایک بہت بوی کرائی رحی تھی،

الرائی لبالب تیل سے بحری تھی اوراس کے نیچ تیز

اوراسر پچر برخخر موجود تھا کڑائی میں تیل کھول رہا تھا

اوراسر پچر برخخر موجود تھا کڑائی میں تیل کھول رہا تھا

تیوں کے ارادے تھیک نیس لگ رہے تھے۔ روّف اللہ

میرے الاکو بھی لے آیا وہ خون میں اس بت تھے، ان

میرے الاکو بھی لے آیا وہ خون میں اس بت تھے، ان

کر بھے ضیر آگیا میں نے تھا دست من موڑلیا آئیس

وکھ کر جسے ذرا بھی ترینیں آیا کو تکہ بی سب چڑوں

کا فرصد دار تھے۔

کا فرصد دار تھے۔

جیلہ نے ان کے منہ سے کیڑا ہٹایاتووہ کراہے گے ان سے رقم کی بھیک مانکھنے گے گزاتے ہوئے لگے۔

انیں اس حالت میں بھی دیکی کر جھےان پردم نبیں آرہاتھا کیونکہ انہوں نے میری ماں کولل کیاتھا زندہ جلایا تھااور جس اڑکی کی خاطرانہوں نے بیٹلم کیاتھا آج دی ان کی جان کی دشمن بن گئی تھی۔

جیلہ کی مال کے تھم پر روف لالہ نے میر
ابوافا کا کر کھولتے تیل جی میں کی دیا کرو ان کی
جیا تک چیوں سے کو نجے نگا وہ کؤ کتے تیل جی پک
دے تھے گرانیں دیکے کرچھ پرکوئی ترسیس آ رہاتھا۔
کیونکہ انہوں نے میری ماں کوچی زندہ جلایا تھا۔وہ بھی
اک طرح کھڑا ان پرنس رہا ہوگا۔ بیرمکافات مل تھا۔
مرح کھڑا ان پرنس رہا ہوگا۔ بیرمکافات مل تھا۔
مرح کھڑا ان پرنس رہا ہوگا۔ بیرمکافات مل تھا۔
مرح کھڑا ان پرنس رہا ہوگا۔ بیرمکافات مل تھا۔
تہادا کیا بگا ڈالے ؟ " جی روہ نی اولا۔
تہادا کیا بگا ڈالے ؟ " جی روہ کی زیر دست رہی ہوں

Dar Digest 118 August 2015

اورد ہول کی میں تے تمہارے باب سے شاوی کرلی مذهاب وقوف تفاجوكه ميرے جال على مجس كيا۔ تمہارا بے وقوف باپ تو مرکھے کیا اب تمہاری باری بتاكسب كحديمرا بوجائة من يرى وتالونى ا گریس حمیس زیره چیوژ دول کی تو کل تم ب کویتاؤ کے اور جائدادے مجھے الگ كردوكے ـ يغنى مجھے جائداد ے بول كردو كے "جيلہ بمكارتى مولى بولى-"تم لوگ خدا کے تیرے بچ بتہارا بے ظلم خدا

و کیدر ہا ہے۔ " میں نے کہا۔ " جمہیں اپنی مال سے بہت بیار ہال لئے الممين ال كيال العجرب إلى

جیلہ کی ماں کے عم پر رؤف اللہ نے مجھے افحاكراستريح بربائده وبااورجيله فيخرا فعايااوريري طرف تقارت ے دیے کر ہولی۔

ہم میلے مہیں گرم اوے ے داغ دیں گے۔ اور آخر می تمبارے وجود کواس کڑ کے عل می کسی مرغ كاطرح والدي ك\_"

مرادل زورزورے دم کے لگا کری نے خداکودل کی افغاہ کمرائیوں سے یاد کیا۔

"اے دونوں جہانوں کے رب مجھے ان طالموں ے نیات دلا وے مجھے ان شیطانوں کے شرے حقوظ فرمار" مرى بكار قوليت كى سندا فتيار كركني\_

ردف لالد في لوب كى سرخ داق مولى راد ا شانی اور بری طرف برصے لگ ..... شی ول وی ول ش الله تعالى سے مدوما تك رہاتھا، جيے بى وہ ميرے قریب پہنچاتو شندی ہوا کاز بروست جمولکامیرے بدن كوچوكركز ركيار

اور پر مرى اى كى آواز سالى دى "بشام بينا ، بي آگئي بول -تم الكيانبيل مو-"روف لالدكام اتدخود بخود مركيا\_اوروه راؤاس ئے اپنے سینے پرر کھ لی وہ چیخ کرا چھلنے لگا ..... چند لحوں ك بعد كرابتا موالحفر الفائد لكا مرتفر خود بخود موايل ارتا موا ادهر ادهرجانے لگا، رؤف لاله تخبر كو و كم

كرهمراكيا تخفر اثا موا آيا اورچشم زون مي اس كى گرون کیرے کی طرح کٹ ٹی اوراس کا سرکڑ ابی میں كركيا اوروه فرش يركركرون يخالك

مجروی مخبر جیلہ کی ماں کے دل میں پوست ہوگیا۔

جيله بجني طاتي موئي بما كن كل، ناديده باتعول نے اس کو پکڑا اور وہ ہوائی ایے آئی جیے وہ بااسک کی کوئی گڑیا ہو پران تاویدہ باتھوں نے اے آگ بردھی كراي ش والدياء ووكراي ش كرت بن ويخ طائ تھے۔ادرآ خری کے میں کڑائ الث کی مجر ارا تا ہوا آیا اور ميرى رسال كاشنا لكار بحرش باير بماك كيا-

اجا مک دھاکے ہونے لگے، جے عاص فارم باؤس سے باہرتکا فارم باؤس وحاکے سے اڑمیا شطے آمان ے باتم کرتے لگے آن کی آن می قارم باؤس جبنم بن چكاتما اوروه ميول شيطان نشان عبرت ين حك تقي شراس جلت فارم باؤس كود كيدر باتفا \_ يحد در کے بعد میری ای کی روح جھے مخاطب ہوئی۔

"بشام بيا مرے جانے كا وقت موكيات ص نے ایاانقام لےلیا ہاور مہیں بحالیا ہے۔" میں خاموی سے ای ای کے اس کو صور کرر باتھادہ مجھے دکھائی نبیں دے رہی تھی۔ پر بھے محدول ہوا کہ انہوں نے يرے اتنے يوائے اون ثبت كرد يے اول-

"ای جھےآپ بیشہ اور بیل گا۔" میں فے کہا۔ "بياً ايميشه كي ادر بعلائي كا ساته وينا-مظلوموں کی مدوکرتا۔ برائی کا راستہ جتنا بی کامیاب کوں نہ ہوانجام اس کا برائی ہوتا ہے۔اب سب کھے تہارا ہے، میں تمنار کموگ کرتم ایک کامیاب زندگی "Lessis

میری ای ای آخری مزل بر چلی میں ،جیلہ اوراس کی ال بینیں جائی میں کے شرفی کے منے توالية چينا جاسكا بحرايك مال ساس كاجيانيين \_



#### www.paksociety.com

# زنده صدیاں

تطنبر:11

الماسادت

صدیوں پر محیط سوج کے افق پر جھلمل کرتی، قوس قزح کے دھنك رنگ بكھیرتی، حقیقت سے روشناس کراتی، دل و دماغ میں هلچل سچاتی ناقابل يقين ناقابل فراموش انمٹ اور شاهكار كھانى

سوج کے نے در یے کھولتی اپن نوعیت کی بےمثال، لاجواب اور داخریب کمانی

میسی نےرونے کی آواز پیچان کی ،وہ کوروئی جی تھی، عمل جمرائی سے دوقدم آتے برحا اوراس کے قریب بیٹی کیا۔

" کوروتی کیا ہوا کیا ہوگیا؟" میں نے سوال کیا وہ اورزورزور سے رونے کی، استے طرمے کی رفاقت میں پہلی ہار میں نے اسے اس طرح روتے ہوئے ویکھاتھا۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ بوھائے تواس نے جلدی سے اپناچرہ چیجے کراہااور ہولی۔

" و کیمور جھے مت دیکھور جھے مت دیکھور میرے ساتھ بہت برا ہوگیا۔ آ و میرے ساتھ بہت برا ہوگیا۔ "اس کی آ وازش آیک جیب ساورو بساہواتھا۔ " جھے اپنا چرو تو دکھاؤ آخر ہوا کیا ہے؟" جس

نے سوال کیا۔

" وہ مجنت وہ کمخت جل دے کیا جھے، آخروہ میرے خلاف اپنی سازش بی کامیاب ہوئی گیا۔"

" کون؟" میں نے جمرانی سے پوچھا۔
" کوتم محنسالی ... مارگیا دہ جھے ،مارو یا اس نے جھے ، تم ذراواش روم میں جاؤ، باتھنگ نب و کھو اوراس کے آس پاس آ ہے جیسی کیا ہوگیا ہے ، کیا ہور ہا ۔ سے "

"واش روم .... باتعنگ فب-" بيري عقل بيرا ساتھ چوڑتی جاری می وائی روم کی جانب يده كمياء فاتواشار مول كاشاعدار واش روم جس قدر شاغدار موسكا تعاميهال ومحمي ممرى بديوه فيره كالوسوال بى نبيل بيدا ہوتا تھا،ليكن جيسے بى ائير ثائث ورواز و كھلا مجے يوں لگا جيے شديد بديوكا طوفان امنذيا ا مواوري بديويجى انتائ عيب اورجرت الكيزهم كى تيزاني بريوكى ، في ايك وم ع الكائى ك آف كى يكن جرت اورجس نے مجھے اسے آب کوسنجالے برمجور كرويات ووقدم آكے يو مكروائل روم عى داخل ہوگیا۔ جب عل نے باحمنگ مب کے زویک فرش برایک عجیب ی چیز دیلمی، براؤن رنگ کا ایک محلول سا تفاجوجكه جكه زيمن يريز امواتها ، وه واش بيس تك كمياتها اورايك لكيرى بنى ويكي كي كارهي كارهي يراؤن ريك کی کلیر جو کس سال کی تھی، واش جیس جم میں جمی ویہا ہی كازهابراؤن سال يزابوا تقاءيري جراني شدت كويتي مولی می اور میری مجم علیس آرباتها کدیدسب کیاہے، بدیوال مقدر شدید کی که بی زیاده ویر نه رک سکا ادر بابرنكل آيا\_دوروع جارى كى\_ " خدا كے لئے مجھے بناوتو كى كوروتى بواكيا ب

Dar Digest 120 August 2015





تہارے ساتھ ، یکمبل بٹاؤ چرے سے اورائے بدن سے بیسب کیا ہے؟"

"مرابدن باباس باس بر محضي م-" "ارے .... كول؟"

"دو جل كرخائشر بوگيا ہے اب ش ب ب لباس بول كمل طور م-"

" کیے؟" بیل نے اپنے آپ کو سنبال کرد چھا۔ بات بی سجھ بی نبیل آری تھی کہ ہوا کا سے۔

کیا ہے۔ "'کوتم تعنسالی، گوتم تعنسالی آیا تھا، لیکن کمینہ تمہارے دوپ میں تھا، اس نے بوی کا میائی سے تمہارا روپ دھاراتھا، بالکل تمہار اسی انداز اختیار کیا ہواتھا اس نے، جس کی لازمی طور پر اس نے زبردست ریبرسل کی ہوگی۔''

"- KW!"

"واش روم كا دروازه فاك نيس كياتها بن في في في من مرورت بن نيس فقى ، بس جيسانداز و نيس تها كولى اس مرورت بن نيس فقى الدورة و كول كراندرة يا، طرح اندرة جائز وه من في مشراكرات و يكها تووه من في تمراكرات و يكها تووه من تمريز الرات و يكها تووه من تمريز الرات و يكها تووه من تمريز الرات و تمريز آكيا من تمريز الرات المراد تريب آكيا من شريز الرات المراد تريب آكيا من شريد الراد من شريد آكيا من شريد الراد من شريد ا

"بي كيا حركت ب مياهر جاد ميش فهارى دن-"

ال نے کوئی جواب نہیں ویا، غالبادہ تمباری آ وازنیں افتیار کرسکات ،البتداس نے اپنی جیب سے آ وازنیس افتیار کرسکات ،البتداس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی، بدی خوبصورت شیشی تھی جی جی کہ تمبارے پاس سنٹ کی شیشیاں ہوتی جی، جی کری گئی کہ دوہ کوئی شرارت کردہ ہے اور ہاتھتگ ب جی کوئی سینٹ ڈ الناچا جتا ہے، جی نے بس کر حمیس و کھا تواس نے سینٹ ڈ الناچا جتا ہے، جی نے بس کر حمیس و کھا تواس نے سینٹ کی پوری شیشی ہاتھ ب جی الت وی ،جی جی بانی جراہواتھا۔

" يد كياح كت ب؟" من في بن كر يوجها توه دول برااس في كهار

"یہ ایک الی حرکت ہے کوروئی جو میں نے ائٹائی مجبوری کے عالم میں کی ہے۔" اور میں نے اس کی آ داز بچان کی میں نے کہا۔۔ "و کوتم تعنسانی تم ....."

"بال شاید مجھے اپنے اس کے برد کھ ہوتا لیکن اب نیں ہے، وہ تبارے شل کے دوران بھی اس طرح تبارے پاس آسکتا ہے جبر تم بے لباس ہو،اس سے اس کی تم تک بنے کا جھے اندازہ ہور ہا ہے اوراس چیز نے جھے بالکل مطمئن کردیا ہے کہ بھی نے تبارے ساتھ جو پھے کیا ہے وہ غلط نیس ہے۔ "بھی چیزت ہے آسمیں پھاڑے اے دیکھتی دی اورائ وقت جھے ایک جیب سا احساس ہوا، مجھے یوں لگا کہ باتھ نگ فب کا پائی آ ہت احساس ہوا، مجھے یوں لگا کہ باتھ نگ فب کا پائی آ ہت احساس ہوا، مجھے یوں لگا کہ باتھ نگ فب کا پائی آ ہت وہشت ذوہ ہوگئ میں نے فب کے کنارے پائی آب وہشت ذوہ ہوگئ میں نے فب کے کنارے پائی آب کی کوشش کی بین میرے ہاتھ پسل مجھے اور میں فب میں ڈوب کئی چیزہ سمیت۔ گوتم نے ایک بھیا تک تبقیہ میں ڈوب کئی چیزہ سمیت۔ گوتم نے ایک بھیا تک تبقیہ

" بال كوروتي ، مختف ادوار مين ، مين تمهار \_ زويك آف ك كوشش كرتا ربا اورتم في محص وحدكار كرخود سے دور بعدادياء يے شك عى خوبصورت نيس تھا، بے شک بی تم ارے قابل نبیں تھا، لیکن بی تم ہے عبت كرتاتها، يل في صديال حميل عاج اوك گزاری میں، لیکن بیال کے لوگ جو تہارے قریب آتے میں اور تمباری قربت سے مرشار موجاتے میں . برے لئے اتنابزاد کھ کاباعث ہوتے ہیں کہ شم جہیں الفاظ عن نيس بتاسكا، كتف كردارون كا نام لول عن، تم محبیس برای رہی ہوجم نے برایک کوائی قربت بھی ب، تم نے سیبون، ایوں، وسیلن اور نجانے کس کس كودل ے جابا ب اوروہ تمبارے سين وجود ے مرشار ہونے ہیں اور علی مای بے آب کی طرح تریا ر با بول ، ش نے بہت ہے موقعوں برتمباری حفاظت بحی کی ہے، ورنہ تمہارے رتیب تمہیں مختلف طریقوں ے تلیف دینا جائے تے، ش ایک خدمت گار ک

Dar Digest 122 August 2015

PAKSOCIETY.COM

طرح تنہادے ساتھ ساتھ دہاہوں، لیکن کس نے اپنی ان بدنعیب آ تھوں سے ان سے تنہاری رفبت اور مجت دیکھی ہے اورخون کے آ نسو روتا رہا ہوں۔ اولاش، سکندر اورنجائے کون کون ، صرف کس ایک ایسا برنھیب تھا جے بھی تنہاری ایک مجت بحری نگاہ بھی نیال سکی ، بتاؤ بھے جیے فض کے دل کس کیا ہوتا چاہئے تھا، اوراب اس ونیا کے اس فض ہے جس کا نام ڈیشان عالی ہے تم ای طرح ہے تکلف ہو جیے ماضی کس تم اپنے دوسرے من بندلوگوں سے دی ہو۔

وآ فركار من في ايك فيعلد كرايا من في وجا كه ش بحى تبهارى طرح جياجا كما انسان مون، سالك بات ہے کہ میری بھیری نے مجھے موت سے دوركرديا ع، آه كاش شي آب حيات نه بينا، كاش امرت عل مجھے شال با تاتو اب تک کب کا مرکب گیاہوتا اور بھیے رقابت کے بیصدے برداشت نہ كرن برت الكن نعيب ايكانام برم بحى زنده موادر ش بحى زنده مول، ش مهيس ما بتار مول كا ادرم ووسرول كوچا بى ريوكى و شى فى آخر كارايك مل سوى لا ، جو چزي عل في تهار عال نمان عل والى عود تہیں ایک ایا لطف دے گا کہ یادر کوگ ، تہیں جائے والا کوئی بھی نہ ہوگا سوائے میرے ، اور پھر کورونی جبتم نفرنول ع تلك جاؤاور يا محوى كراوك تبارى نفرت نے گوئم بمنسال وکس طرح درو وکرب ویا ہوگا تو يحصة واز ويناش آجاؤل كاش تهين اس وقت بحي جا مول گامجھیں جب بھی آ واز دو کی اور ایسا مواہے کہ تم نے جب بھی مجھے بکاراے می تم ے دور تبیل رہا۔" یہ برروه والحل مزار

اليكن اچاك بى مجھے يوں لگا جيے في كا وہ كھونتا ہوا بالى اچاك بى مروبوگيا ہو، برف كى طرح مرد، پہلے كرم اور پررس كور مى في اس بار يورى قوت مرد، پہلے كرم اور پررسرد، من في اس بار يورى قوت ت ب كارت كارے بورى اور باہر نظلے كى كوشش كى اور اس بارش كامياب ہوگئ، ليكن ميرے بدل و وخت مردى كا احماس ہور باتھا، جب من في باہر ياؤل

رکھا تو اچا تک ہی جھے ہوں لگا جسے میرے جم کا گوشت ایک براؤن اوے کی شکل میں زین پر بہنے لگا ہوہ بن حیران ہوگی، بری مشکل سے بنی چند قدم آگے برخی اور شفاف آئے نے کے سامنے سے گزری، آہ جو ہود ہا تھا میں سوچ سکتے ، جھے آئے ہیں سوچ سکتے ، جھے اپنا چیرہ اس طرح لگا جسے کوئی کی تھو پر کو کھر وہ دیا ہے ، میرے چیرے پر جگ جگد دھے پڑ دے شے اور آہت میں میرے چیرے پر جگ جگد دھے پڑ دے شے اور آہت مشکل میں میرے سر پر سے از نے گئے تھے، بمشکل تمام میں نے اپنا تھوڑا ساچیرہ و کھا اور میرے طاق سے میں نے اپنا تھوڑا ساچیرہ و کھا اور میرے طاق سے بھی نے اپنا تھوڑا ساچیرہ و کھا اور میرے طاق سے بھی نے گئے تھے، بمشکل تمام کی اپنا تھوڑا ساچیرہ و کھا اور میرے طاق سے بھی نے گئے تھے، بمشکل تمام کروں، میں نے کم بل اور ھا اور یہاں بھی گئی ، سے باہر آئی، میر کی جمع میں نیس آرہا تھا کہ میں کیا تھی کروں، میں نے کم بل اور ھا اور یہاں بھی گئی ، سے کوئی سے سے باہر آئی، میر کی جمع کے بہلے کی بات ہے، گؤتم تھی المال سے جاچکا ہے۔ "

"اده مرے فدا، ذرا كميل تومناؤ؟" على في

" در الله الله الله الله مورت بيل و كم كتى. خوات كيا بوائب عوات كيا بوكيائب؟" وه بولي ليكن شي في آگے بردھ كراس كے بدن سے اس كالمبل محسيث ليا۔

کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے حسین وجود کا جو کچھ لیے پہلے اس قدر دکھش ہوکہ میرے ہوئی ایک ایسے حسین کے قیام کے دوران بہت سے لوگوں نے جھے سے اور اس کی مصرف کوروتی کی وجہ سے موانی دھیں گئے رہی گئے گئے ہیں اس قدر حسین لگ ری تھی کہ بیان سے باہر ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے ایک الیا وجود تھا جس کے جہرے برگوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی ، ناک ما تب ہوگئ تھی ، آ تھوں کی جگہرے تھی ، مر پالوں کا نام ونشان نہیں تھا ۔اس تقرر بھیا تک وجود کر انسان اسے دیکھ کرموت کی تقرر بھیا تک وجود کر انسان اسے دیکھ کرموت کی تقرر بھیا تک وجود کر انسان اسے دیکھ کرموت کی تروی جا سے اسکاتھا ، گھرمیری نگاہ اس تے جسم قرر بھیا تھی جا سکتاتھا ، گھرمیری نگاہ اس تے جسم بریزی اور حقیقت ہے کہ اگر جموث بونوں تو ڈواس

Dar Digest 123 August 2015

بازی ہوگی مشکل ہی سے یقین کیاجائے گا ممرے بدن میں بھی سرولبریں دوڑنے کی تھیں،خوف کی سرد لبري، ال كا چره مرى جانب افها بواقفا ،ال نے رعد مي موني آواز شي كها-

"ويتان عالى!وه مبخت عال چل كيا، عن تیں جانی کراس نے کس دیوائی کے عالم میں بیا كونكدوه تودل ع يمرايستارتها مير عصن كاديوانه لین میرا خیال ہے صدیوں کی تبیا کے بعد بھی اے مجر بين ل سكا تووه اين حواس كلومينها ١٠ وياتو مي مہیں بتا چی ہوں کہ اس کے یاس بھی علم تھا بوے یوے گیانوں سے اس نے بہت کھے عماقا اوراے استعال كرمكيا ،ليكن ديمحود يمحوكيا بموكميا ميرا، ديمحوميرا کیا ہوگیا۔"اس نے کہا اور آبتہ آبتہ صونے سے الحد كن مل جوئك من في محيج كرفيح بينك دياتها، اس نے اسے دوبارہ افانے کی کوشش نہیں ک اورآ ہندآ ہند چلتی ہوئی ڈرینک میل کے قریب پہنچ منی، برے ہوش وجواس کم تھے، میں اپ سامنے ايك انساني دُها نج كوجتها موا و كم رباتها ، دُها نج سومى بديول والے موتے بي ليكن ايا وها تحديس ے وہ گا ڑھا بد بودار سال اب بھی بہدر ہاتھا واس کا تھوڑ اتھوڑ ا کوشت اب بھی اس کےجسم سے چٹا ہوا تھا بيكن اس طرح كدوه اس كاز مع سيال كي شكل ميس ایک لکیر بناتا ہوا ڈریٹک ٹیمل تک کیاتھا ،بدیوسی کہ التباء ے زیادہ و جن کوقابویس رکھنامشکل ہور باتھا۔

اھا تك تى مجھے اس كى بولناك في سنائى دى، ورينك آئي عن شايد مكل باراس في اين يور صلیے کود یکھا تھا اوراس کے بعدتووہ چینے کی مشین بن كى، وه يرى طرح دهاڙ ري كى اور يرى تحدين كچه مبین آرباقها که ش کیا کروں۔

اجا مک عل دو دردازے کی جانب بھاگ، بدعوای کے عالم میں اس نے بیر کیاتھا، ورواز و کھولا اورای طرح جین موئی بابرنکل گئی، میں اب بھی ممسم كمرا ہواتھا،ليكن اس كے بعد باہر سے جو بيس ساكى

دیں انہوں نے مجھ سے میرے ہوش وحواس بالکل چھین لئے ، ان چنوں عل مردوں کی چین جی تھی ، وروں کی چین بھی سے اس سے رہے تے اور بری طرح بمكدر يج كن على الهائع كى آوازي آرى كيس بنجان کیا کیا ہور باتھا، یم نے ایک جمرجمری کی اوراس بولناك صورت حال سے منف كے لئے على خور بعى دروازے سے باہرتک آیا، شماس سال مادے سے فا في كرفكل رباتها جوزين بركاني مدتك يميلا مواقعا اوراس كى بديوساتھ ساتھ سنركردى تھى۔

بابرتو قيامت في بوئي تقي ، كمرول كي كيلري عن لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دروازے دھڑا دع بند ہورے تے اس کے بعدیہ آوازی نے سے آنے لکیں ،غالبا وہ لفٹ میں جانے کے بجائے مرصال الرف مى تحى ، لفث وغيره كا تو خرتصور بحى منیں کیا جا سکاتھا اورجس منزل سے بھی وہ گزرتی وہاں خوف ناک تاثر ات چھوڑ جاتی، پورے ہوئل میں افراتفری چیل گئی مانظامیہ کے افراد بھا کے بھا کے جررے تے لوگ ایک دومرے کو بتارے تے کہ وہ خوفناک بلاکہاں سے خودار ہوئی ہے، وہ انسانی و حانچہ كون ع كرے عظام، مرے كرے كي فصوصاً نثاندی ہوگئ تی میں برجوں سے ارتا ہوائے

برطرف ایک مولناک بحکدار مجی مولی تھی الوك في طاري تع المحد ورتى دوشت سے ب ہوئی ہوئی تھیں، کھ نے بھی تھ جو بھاگ بھاگ كرية نيس كبال كبال يره كئ تعربي عال كراؤير فلور كالبحى ہوا، من كراؤ غرفكوريرة حميا بيكن وه اب بال ش بھی نہیں رک می اور دروازے سے باہر ظل کی تھی، مختربه كماس وقت جو بكه بواقعاوه ايك نا قابل يفين ساعمل معلوم موتاتها جس كي محيح تشريح على بعي نبيل كرسكا، حقيقت مجمع معلوم تحى ليكن اس كے بعد مجمع فوركما تها كونكه يرب ساته جويكه بوتا ده يرب لخ براعذاب تاك موتا\_

Dar Digest 124 August 2015

#### دعانے صحت

ملک کے مشہور ومعروف کہانی نولیں جن کی ا بے شار شہرہ آ فاق کہانیاں بڑے ڈائجسٹوں میں اور خاص طور پر زیادہ تر ڈر ڈائجسٹ میں جلوہ کر اور خاص طور پر زیادہ تر ڈر ڈائجسٹ میں جلوہ کی بہت المبیل ہیں۔قار کمین سے درخواست ہے کہ قبلی لگا کہ المبیل ہیں۔قار کمین سے درخواست ہے کہ قبلی لگا کہ المبیل ہیں۔قار کمین سے درخواست ہے کہ قبلی لگا کہ اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کا دور مور مرور دو ماکریں۔شکریہ۔

ادارہ ، ماہنا مدڈ رڈائجسٹ ادارہ ، ماہنا مدڈ رڈائجسٹ

> "يوال آپ جھے كرد بي ين؟" "كيامطلب؟"

"ایک آسیب زدد کرے بی آپ نے کی مسافر کو شہرانے کی جمارت کیے کی، جمعے جانی تفصان مجی پیچ سکتا تھا۔"

"كيامطلب؟"

"بتاتا ہول مطلب آپ کو، شماس کرے یم مسلس خوف تاک کیفیتیں محموں کررہاتھا، رات کی تار کی میں جمعے ہوں لگتا تھا جسے کچھ پراسراررو حس ادحر ہے ادھرآ جاری ہول، پہلے میں نے اے ایک وہم قرار دیا اوراس کے بعد میں سوچے لگا کہ اگر میں یہ بات کی کو بتا تا ہوں تو لوگ میرا فداتی اڑا کیں گے۔" بات کی کو بتا تا ہوں تو لوگ میرا فداتی اڑا کیں گے۔"

"وو آیک آسیب زده کمره بے فیجر صاحب اوروبال جو چوہوا ہے اس کی کمل قد داری آپ پر ہے، جائے اس کمرے میں جاکرد کھنے، وہاں آیک عجیب وغریب کیفیت ہے۔"

"کک ....کا مطلب ہے آپکا؟"
"مطلب اندرجا کرد کھتے ،افعیتے چلتے میرے ماتھ۔" میں نے فصلے لیج میں کہا۔

غیران دونوں سروائز رول کے ساتھ ائی جک

يَّنْ طور يربول مِن جوافراتقري چيني تھي اس ے اس شاعدار ہوں کے نقصانات بھی ہونے تھے أريس مارى صورتحال بنادينا توجرى لردن أرونت مي آعق تھي اوريد معامله بوليس كي تحويل مي بھي ب سكافاال ليعمل عكام لياقا، بن تفك تفك ے اعداز میں کری رہے گیا۔ باہر کی با عمد اعد ہوری تغيس ءوه بابرتكل تمي، يقيل طور يرموك برجي كي مادات ہوئے ہوں گے۔ ٹی ان کے بارے ٹی بانا عابتاتها ، کولوگ بابر بھی دوڑ کے تھے اوراس كي بعدجب وواعدة ع توايك وومرع ع باعل كرفي في يديه جاكروه المل كرايك رك ريزه كى كى جويزيول سے لدا ہواتھا، ٹرك ڈرائور ونيس معلوم تفاكر يتعياس طرح كاكونى فردآ حمياب برمال اس طرح بابرزياده بكامين موسكاتها وكد وہ کم ہوگی میں میکن تھوڑی ہی در کے بعد ہول کے نبجر اوردو پروازر عرے ال ال كا كا۔

''سر ..... آپ روم نمبر چارسو تیره کے مکین بیر؟'' بملا اٹکار کی کیا تنجائش تھی میں نے کردن بلادی تو نیجر کا موڈ مکڑ کیا، وہ بولا۔

"آ با برے آف بل آ با اسلام اللہ کہانی تھا ہے۔"
میں نے اپنے ذہن میں ایک کہانی تیارکرلی اللہ کی میں میں ایک کہانی تیارکرلی استی میں میں ایک کہانی تیا ہے۔ میں موالات کرے گا، چنا نچہ میں اس کے شاخدار آفس میں بیٹی کر تھے تھے سے انداز میں صوفے یہ بیٹھ گیا۔

"كياتماشدلكاياب آب فيرسب، دوانساني وماني كون تعا؟"

ت على في التي جمرت برشديد في ك آ آثار بيدا ك اوركها " فيجر على يوليس عدابط قائم كرة جا بتا بول؟"

"دواتو ہم خود کرلیں کے، لیکن آپ بتائے کیا ہواتھا، دوآپ کے کمرے سے برآ مدہواتھا،کون تھادہ

Dar Digest 125 August 2015

PAKSOCIETY COM

ے اٹھ گیا، مجروہ خاموثی ہے میرے ساتھ چلا ہوا اس کرے میں آیا، لیکن وہ سیال مادہ جوشد ید بد بودار تھا پڑے ہوئے دکھ کراس کے اوسان خطا ہو گئے دوتوں سپر دائز روں میں سے ایک تو اپنا سینہ مکڑ کرو ہیں بیٹھ گیا، وہ غالباً دل کا مریض تھا۔ نیجرنے ادھرادھر دیکھا مجرخوف ذرہ لیجے میں بولا۔

"ي ....ي سي يسي کھ کيا اور کيے ،

"مل في كراب بيروال جي في كررب عين الني بول ك ذمد دارا بي عين، آپ كوية بك بيان لوك اعتاد كرماته آكر خررت بين، ايمانين موسكا كريد كملى بار بوا بور، آپ كولم بوگاكر آپ ك موسكا كريد كمرويا ورامولى بى آسيب زده بور"

"فع المستخداك في المحالات فد كمية اليديد المستب كوكيات اليدس كوكيات الماق كول عول المراب المراب الموكيات الماق كول المراب الموكر المرابي الموكيات المان المان المواكر المرابي الموكياء لين المراب المواكر المواكر المواكر المواكر المراب المواكر المواكر

"دومرول کوبلاکراس کوافھا کر کرے میں پہنچاؤ، کیا معیبت آگئی ہے، آپ میرے ساتھ آ ہے سر، میرے ساتھ آ ہے۔" نمچر کالہوایک دم سے زم ہوگیا، عالبادہ خوف زدہ ہوگیا تھا، مجردہ اسے آئس میں جانے کے بجائے برابر کے ایک خالی کرے میں داخل ہوگیا۔ "مم ..... مجھے بتا ہے ، پلیز بتا ہے۔"

"فیجر علی بہال آیا قا آئے کے بعد ظاہر ہے میرا بہال قیام رہا، میری ایک دوست بیرون ملک ہے آئی گئی ، اصل عمل ای کے لئے عمل نے بیر کرہ ایا قا اور مجھے اس کے ساتھ تشہرنا بھی پڑا، وہ جلی تی ، لین عمل بیدی میں میں بیٹون عمل ہوگئی میں میں بیٹون عمل ہوگئی آپ کو بید بتا کا جا بتا تھا گئین بھر عمل نے میں آپ کو بید بتا کا جا بتا تھا گئین بھر عمل نے میں آپ کو بید بتا کا جا بتا تھا گئین بھر عمل نے میں قاموش رہا، اب کھے وہی سمجھا جائے گا اس لئے عمل خاموش رہا، اب

ے کچھ ور پہلے جب میں اس کرے میں داخل ہوا تو میں نے یہاں شدید بد بو محسوس کی ، مجھے ہوں لگا جھے مسل خانے میں کوئی نہار ہا ہے ، مجھے جرت ہوئی ، چر جب میں نے مسل خانے کا دروازہ کھول کرد کھا تو میرے خدا ، میرے خدا ..... " میں نے اداکاری شروع کردی۔

"ک ..... کیا ہوا وہاں کوئی تھا؟"

ر من المحالی ماکرد کی لیجے۔'' ''آپ دہاں جاکرد کی لیجے۔'' ''نواب واشک نب میں ایک عجیب سامادہ پڑا مواہ اور پورائسل خانداس مادے سے محرامواہے۔'' ''اوہ مائی گاڑ۔'' فیجر نے خوف زدہ لیجے میں

"جس باہرآیا تو جس نے اس انسانی ڈھانچے کودیکسااور جمرے حاص کم ہوگے، جس پھراسا گیا تھا "جی دہ ڈھانچے دروازہ کھول کر باہر بھا گا اوراس کے بعدیہ ساراوا قد چین آیا۔"

" اَنَ گَاوُ ، اَنَ گاؤ ، اَبِ اِلْقِین کری مرابید بالکل پہلی بار مواہ، اس موش کی زندگی میں پہلی بار موا ہے ، لیکن لیکن سے سب سب سرعی آپ سے ایک درخواست کروں۔"

" بى البحى تھوڑى دير پېلے تو آپ كارويه بهت خت تھا.....؟"

"اس کے لئے میں معانی چاہتا ہوں، میری ایک درخواست ہے، اس بات کو مینیں رہنے دیجے، یہ بات منظرعام پڑیں آنی چاہئے کددہ ڈھانچاس کرے بات مرجارا ہوئی برنام ہوجائے گا، حارے ہوئی میں چرکوئی مسافر قیام نیس کرے گا،ہم برادہ وجا کی رہے ہے۔ اس جا کی گے،ہم برادہ وجا کی گے،ہم کے،لٹ جا کی گے،ہم کے،

"مم ....معانی جاہتا ہوں .. بہت زیادہ معانی جاہتا ہوں ، خدا کے لئے آپ فاموثی اختیار کھے، خدا

Dar Digest 126 August 2015

کے لئے ملکہ ایا کریں آپ اب اس کرے عی جائیں ی نہیں، یہاں جس کرے میں چاہیں آپ قیام کرلیں۔''

"تموکماہوں میں اس ہوئی کے کروں ہے۔"
"ابیا نہ کیئے ، پلیز!آپ کی کو بھی یہ صورت
حال نہ بتاہئے گا، ہم ہر جاندادا کرنے کے لئے تیار
ہیں،آپ کا جوسامان اس کرے میں موجود ہے اس
کے لئے اطمینان رکھنے گا پوری احتیاط کے ساتھ آپ
تک ہنچادیا جائے۔"

" مرمر ساتھ جو ہوا ہے۔"

" خدا کے لئے آپ ہمیں معاف کرد ہیے، ہم
پری تحقیقات کرا کی کے کہ آخر بیابیا ہوا کیے، ہوسکنا
ہے یہ کوئی اتفاقیہ امری ہو، کوئی ایک پراسرار روح
بیاں داخل ہوگئ ہوجس نے بیتمام حرکتیں کی ہوں،
کین اگر یہ بات منظرعام پر آگئ تو ہمارا ہوئی دوکوڑی کا
ہوکردہ جائے گا۔"

یں نے آستہ آستہ اپناریوہ زم کیا ظاہر ہے یں بھی بات کو پڑھانا نہیں چاہتا تھا جبکہ جرے اپ حواس بھی ٹھیک نہیں تھے، جری طبیعت مثلاری تھی جو ہدیودار سیال میں نے ویکھا تھا اس نے جرے ہوش وحواس فراب کرد کھے تھے اور میں سوچ دہاتھا کہ اب میراکیا ہوگا۔

ببرطور فیجر میری خوشاندی کرتار با بابر بنگاسه آرائی بوری تحی اوراس سلسلے بی بی جھ سے یکھ نہ بکھ کہنا تھا، میں نے وہاں رکنا مناسب نبیں سمجھا اوروہاں سے بابرنگل آیا، فیجر پہلے ہی بابرنگل کیا تھا، تعوزی دیر کے بعد میں نے ہوئل بھی مچھوڑ دیا۔

مجھے کوئی پرسکون کوشددرکارتھا جہاں بیٹھ کریش کوروٹی کے بارے بیس سوچ سکٹا اور یہ پرسکون کوشہ میرے گھر کے علاوہ کون سا ہوسکتا تھا، میں گھرواپس آ کمیا، غیرمتوقع طور پر ہوئل کے ہنگاہے سے جان چھوٹ گئ تھی، ورنہ نجانے کہاں کہاں کھٹا پڑتا، نمجرتو ہوئی کی ساکھ قائم رکھنے کے لئے میرے ساتھ تعاون

رة ماده موگياتها ، پيتنيس بعد من و مال كياموا ، يكن بيد ان كا معالمه تها ميل توائي خواس قائم كرنے كى كوشش كرد ما تها۔ بهت زياده بها در بناندة ممكن باورندآ پ اس پريتين كريں كے۔

جوداتعات گزرے تھے دہ بے مد بھیا تک تے یوالگ بات ہے کے صدیوں برانی ای محصیتوں ے میراواسط تھا جوکوئی ارواح خبید تبین تھی، بلکہ جیتے جا محتے انسان تھے دوتوں کے دونوں ، اور انو تھی روایت جومرف كهانون كاشكل عن آتى راي تمي ليني آب حیات امرت جل چشر حیوان اس سے متعلق سینکروں واستاني ش في في رحم تحص بلك بحوالمعي بحم تحص اليكن وه صرف کمانیال موتی تھیں، میری اپنی کمڑی موتی کمانیال میں تو حران رو حماتها اس وقت جب میری ملاقات ایےدوانسانوں سے ہوئی تی جوچشمہ حیوال ے فیق یاب ہو میکے تھے اور ذندگی گزاررے تھے۔ میں نے ان کے تاثرات بھی سے تھے، فاص فور سے كورونى كرور كالتي كرامرر بنے كے فيلے فيك نيس ہوتے اور شدہ وخواہش الحھی ہوتی ہے کیونکہ قدرت نے مر چرفانی پیدا کی ہاوریہ چشمہ حیوان وغیرہ اس کے مجزات يل-

سی طور پرہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، اس وقت جوکوئی ہی ہوگا فاکے بعد زندگی کی منول میں آئے گا اپ حیاب کتاب کے لئے اس سے قو کی طرح افکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس وقت ایسے کسی وجود کا کیا ہوگا بی تو اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہر حال بیہ جو بچھ واقعات ہورہے تھے، یہ نا قابل یقین تھے اور ہوئی وحواس چھین لینے کے لئے کائی، میرے مارے بدن میں سنائے دوڑرہے تھے، بھر میرے ذبین میں اٹنی کتاب کا خیال آیا اور میرے دل کوایک وکھکا سااحیاس ہوا۔

ز نده صدیاں تو ناممل رو گئی، کوروتی مجھے کہاں تک لے جاتی ہے، میری یہ کتاب کنی طویل ہو عتی ہے اس کا میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، نیکن

Dar Digest 127 August 2015

PAKSOCIETY.COM

آب بہاں پر تم ہوجائے فاس کا بی نے موج بی اسی مقاداب یا کروں ، کیا ہونا چاہئے ، وتم بحنسالی بدستان اپنا کام دکھا گیا تھا اس نے کوروتی ہے انقام کوئی تھی اسان میں ایکھن بوری تھی ، وات ہوگئی تھی طبیعت پر ایک ہو جو ساطاری تھا اور و ماخ ساکی سائیس مرد ہاتھا ، بھی کھانے پینے کوجمی دل نہیں سائیس کرد ہاتھا ، بھی کھانے پینے کوجمی دل نہیں جا ور راف ہوگیا ، بیری وراز ہوگیا ، بیری اس والین کوشش تھی کہ جھے نیند آ جائے تاکہ اس وجی ادر اختیار میں بچھی کی ہوجائے ، فید نے مریانی کی اور اختیار میں بچھی کی ہوجائے ، فید نے مریانی کی اور اختیار بستہ اس دینی استہ استہ بیری بھیل بڑاکئیں۔

پید جیس من و رسویا تھا کہ جھے کو ترکی کام نہ محسوس ہوئی، ایک لمے تک تو ہم خنودہ ذبان کوئی کام نہ کرسکا لیکن دوسرے لمحے بھیے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس ایٹا ہوا ہے، اس احساس کے تحت میں نے باتھا ہے ہرا پر دکھا تو ایک دم سے پورا بدن جھنجمنا کردہ کیا، وہ بٹریاں تھیں، سومی ہوئی انسانی پسلیاں جو میرے باتھا کی گرفت میں آئی تھیں اورایک دم سے میراؤ بمن جاگ گیا، میرے طبق سے بے باک کیا، جھے کوروتی یادآ گئی، میرے طبق سے بے باک کیا، اینا مضبوط ساختہ تی تکی اور میں نے اشھنے کی کوشش کی تو ایک اور دنی دباؤ تھا کہ میں اٹھ نہ سکا، جی کوروتی کی آواز ان مضبوط سائی دی۔ سائی دی۔

" بھے دایا تلی کاشکار مت کروذیشان عالی، لیٹے رہوای طرح میرے پاس جو کھے میں کمدری ہوں اس غورے نئے رہو، اگرتم نے جھے سے اضطراب برتے ک کوشش کی تو ہوسکتا ہے میراذ بن منتشر ہوجائے اور میں کچھ کر میٹھوں۔"

اس کے الفاظ ہوئے مخت تھا، ایسا لہداس نے آج تک افتار ہیں کیا تھا، پھر میرے سینے پر جود ہاؤ تھا بھے محسوں ہورہاتھا کہ اگریش نے طاقت لگا کرا تھنے کی کوشش کی تو شاید کا میاب تہ ہوسکوں، بدن نے شعندا پید چھوڑ دیا، لیکن لیٹارہا۔

"خودكود مت فايركروجو جيد ديواندكروب، تم

میر نبوب ہو، میر سے بہت التے دوست ہو، اُھے تعاون مرو، جھ پرجو چا پڑی ہے تباری وجہ سے پڑی ہے، تم اس طرت بھے سے اجتناب مروث تو بھر یس س کے سہارے آگے کا سفر طے کروں گی۔ تم عی سے توساری یا تیس کرنی ہیں۔"

میں نے ذرا تعندے دل سے سوچا کہ کہ تو فیک ری ہے، اگر میں اس سے اجتناب برتوں گا تو کوئی فائدہ نیس بوگا اور میں جانیاتھا کہ دہ جس روپ میں بھی ہے جھے نقصان پنچانے کی کوشش برگز نہیں کرے گی اور اب جو بچھ ہوگا دہ میری کہائی میں نے اضافے کا یاعث ہوگا، بیٹی طور پراس کی قربت کا ایک ایک لمحہ میری کماب کے صفحات میں اضافہ کرے گا چنانچہ میں نے خود کوسنجالا اور آ ہستہ سے اس کے انتحوالی پنچے پر ہاتھ رکھ دیا۔

"فیضے معاف کرنا کوروتی، میں صرف ایک انسان ہوں کوئی سیر میں نہیں ، واقعی تم سے اجتناب ممکن میں ہیں ہوں کوئی سیر میں نہیں ، واقعی تم سے اجتناب ممکن میں ہے ، تم میری بہترین دوست ہو، میری ساتھی " میں نے کہا اوراس نے میرے سینے پر سے ہات اٹھا کرمیری کردن میں حائل کرلیا ، پھر اپنارخ میری جانب کرکے اپنا چرہ میرے چرے سے مسلک کردیا۔ زندہ صدیاں پڑھنے والے ساتھیوا بھی پر ہنسو، دل می دل میں میرے بارے میں میں اٹھاتی اڈاؤ ، ایک دوسرے سے میرے بارے میں باتھی کے اٹھی کرو یک تی ال میں کرو ، کیونکہ تمہارا محبوب مصنف ذیتان عالی ایک بیت سے دوجا رہوا تھا۔

ایک سوئے ہوئے ڈھانے کا منہ برے منہ ایک سوئے ہوئے ڈھانے کا منہ برے منہ سے من بور ہاتھا، اس کے بونؤں پر گوشت کا کوئی نشان میں تھا، لیکن اس کا دہاؤ مجھے اپنے ہونؤں پر محسوں ہور ہاتھا، انسانی جذبات کی کیا کیفیت ہو، لیکن جوفیملہ میں قرتم اس کا اندازہ ضرور کر سکتے ہو، لیکن جوفیملہ میں نے اس سے میں نے اس سے ایمن اس برقائم تھا، میں نے اس سے اجتماعی میں اور آیک خوف ناک ڈھانچہ میں طرح ہے۔

وہ بوی گرم جوشی کا ظہار کردی تھی، جھے سے

Dar Digest 128 August 2015

PAKSOCIETY.COM

ری اللہ کے کیے جہ بہر مور میں اس کی طرح کے ۔۔۔ بہر مور میں اس کی طرح ۔۔۔ بہر مور میں اس کی طرح ۔۔۔ بہر مور میں اس کے اے ۔۔۔ اس کے بعد میں اس کے لئے ۔۔۔ کوئی پر اتفور ہے، وہ دیر تک اپنے جذبات کا مظاہرہ کی رہی اوراس کے بعد بر سکون ہوگئی۔۔۔ کا مراس کے بعد بر سکون ہوگئی۔۔۔ آ و میں تمہاری شکر گزار ہوں ،کوئی بھی اس مرتبی نہیں میں اس نے بھی اس

"آہ میں تمہاری شکرگزار ہوں ،کوئی بھی اس کیفیت کا متحمل نہیں ہوسکا تھا، ذیثان عالی تم نے مجھے ایک سے دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہاتمی کرو سے جھے ہے؟"

"بال كول تيس كوروتى ؟"

"وه آیا، تبارے روب می آیا اس لئے می نے اس برفورنیس کیا کہ مہیں تو برطرح کی آ زادی ماسل مى ، كي علطيال مرى بحي تحيل بيكن تم خودسوجو كه وه غلطيال غلطيال نبيل تعين ، شي ، وثل ك كرك سل محل، ويرزياده عدزياده اندرة مكاتما ، يحص فانے على باكروائي جلاجا تاء اس لئے على فيسل خانے كا درواز و بحى بندنيس كيا تما اوراكر بند بحى كركتي ادروہ بر بخت آ نا جا متا تو اس کے لئے زیادہ مشکل نیس تھا، یس مہیں بتا جی ہوں کہ اس نے بھی بے تاریوم میسے یں اہم نے ایل طویل ترین صدیوں کی زعدگ عى اوركيا بى كياب، أو وه بند درواز عد كول سكاتها، تہارے روب می اعدة يا اور مي مكراوي كوكرتم ويرے روش روش كے داز دار ہو، كراس نے دہ ھیشی کھول کر ہاتھنگ مب میں والی تو میں نے میں سمجھا كتماس بن خوشبود ال كرميت كالظهار كرد بهوريكن وہ کھاوری کرے آیا تھاءاس نے ایااس کے کیا کہ ير تهاري قربت شي تحي-"

"يہال ايك اعتراض بدا ہوتا ہمرى قربت مى توقى تھيں، ليكن يہ لحات توقمهيں صديوں مى مزر مے بي جيما كد بقول تمہارے اولاش، كندريا چرخ سكى اواس جيدوسرے۔"

"پاگل بن کی یا تمی کررہ ہو، بتا چکی ہوں تھی۔ کردار تھی، کردار کے گزرے کردار تھے، یمی آو مرف ایک دیدہ درتی جود کی ری تی می ان مرف ایک دیدہ درتی جود کی ری تی می ان ری تھی میں نے تہیں بنا کمیں، کی اور وہی ساری یا تی میں نے تہیں بنا کمیں، کین اب میں جسم کوروتی کی حیثیت سے تہیارے ساتھ تھی، وہ کوروتی جو گوتم بحسالی کی آرزوتی ۔ اس کی امید تھی ہی اس کے لئے کوئی الیا لیے آ رزوتی ۔ اس کی امید تھی ہی اس کے لئے کوئی جگہ لیے آ رزوتی ۔ اس کی امید تھی سے انتظار میں تھا، لیکن تم نے بیدا ہوجائے، وہ اس کے حالتے کا انتظار میں تھا، لیکن تم نے میرے دل کوا پی گرفت میں اے لیا اوراس کے بعد وہ مایوں ہوگیا۔"

"آ و مجھے بھی الی امید نیس ہوسکی تھی اس سے
میں جاتی تھی کہ وہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، ویوانہ
ہیں جاتی تھی کہ وہ مجھے بہت زیادہ چاہتا ہے، ویوانہ
ہے برا، برے ساتھ وہ کوئی ایسا سلوک کرے گا بس
ہے برا، بیرے ساتھ وہ کوئی ایسا سلوک کرے گا بس
ہیار کرتے رہو، بھی اسے ناکام بنانا چاہتی ہوں،
بیار کرتے رہو، بھی اسے ناکام بنانا چاہتی ہوں،
منبط سے کام لو، مجھے ناکام نہ کرو، بی نے یہ
لو پلیز ، منبط سے کام لو، مجھے ناکام نہ کرو، بی نے یہ
لو پلیز ، منبط سے کام لو، مجھے ناکام نہ کرو، بی نے یہ
ایسانہ کرتا۔"

میرے ذہن میں بہت سے برے خیالات آئے تنے الیکن میں نے خود کوسنجال لیا،خواہ کواہ اٹی مصیبت نہیں بلانا جا ہتا تھا، البت میں نے اتنا ضرور کہا۔ "محر مجھے ایک ہات پر جیرت ہے کوروتی۔" "کونی ہات پر؟" "بیسلوک وہ میرے ساتھ مجی تو کرسکیا تھا۔"

Dar Digest 129 August 2015



ے موظ رویا ہے۔ '' کیے؟''میں نے چونک کرکہا۔ ''ایک مل کے ذریعے ایک منتر کے ذریعے جو محصطوم تھا، وہ تہارا کرنیس بگاڑ سکا، میں نے تم ہے مہلے بھی یہ بات کی تھی جوشا یہ تہارے ذہن ہے تکل گئی ''

"التم نے بھے کہاتا۔" میں نے شہیں محفوظ کردیا تھا لیکن سے میں نے نبين سوحا تها كروه جمنجطا بث عل مجريعي كرسكا ب." غی خاموش عی رہا، ظاہر ہے می خود ایل کیا رائے وے سکناتھا، لین برس کر جھے ذراسا اطمینان مواتها كد كوتم بعنسالي مجه براس طرح كاكولَ وارتبين كرسكتان يمجى كوروتى كى حبرياني محى ورنديس بعلااس كا كيا مقابله كرسكاتها . مجهة تيرسب بحدة تاى نيس تها، عى في اس عاوركوكى سوال نيس كيا ميا فاداس برجى برى منى اور مجه برجى، حالا كله مجى بات عن آب كومناؤل ،كوروتى جھے بہت قريب آگئ كى اوراك ایما کردارتی جومیرے لئے براالو کھا اور کانی سننی خیز تحاءاس كے ماتح كردا بوابرلحداكيدالي كماني تماجس راے آپ کو بھی یقین ندآئے ،جبکہ کمانی اسے ساتھ جل ري مي ميكن جوتها وه تها اب مجهي بعي سوجناتها اوركوروني كوجحى\_

می تک دہ میرے ساتھ رہی اور جا تی رہی، وہ بار باریہ حسن تک دہ میرے ساتھ رہی اور جا تی رہی، وہ بار باریہ حسوں کرنا جا ہی تی تی کہ میں اس مے مخرف لو نہیں بور با، یہاں میرے دوستوا میں بورت کی اس فطرت کا تذکرہ کروں کئی ہی آ گے بڑھ جائے کہ بی ہو جائے گئے ہی موجائے گئے ہی اس سے دور نہیں ہوتا، وہ اپنے سادے وجود میں صرف مورت ہی رہتی ہوار کوروٹی مارے وجود میں صرف مورت ہی رہتی ہوار کوروٹی مورت کی اس وقت وہشت کا شکارتھی ، طاہر ہے اس کی سوچیں کیسی تجیب ہوں گی، اسے صدیوں موجیس کیسی تجیب ہوں گی، اسے صدیوں

Dar Digest 130 August 2015

دومری می بیند کی دجہ سے چکرایا ہواتھا،

ہملاا س طرح کی وغید آسکی ہے کہ اس کے برابرایک

اسخو انی ڈھانچہ لیٹا ہوا ہوا ہے تخاطب کرد ہا ہو، باربار

وہ جھے اپ آپ بیل ہمیں سیٹ لیک تی اور میرے دو تکئے

کررہ وجاتی تھیں، تبریس انسان کے جسم کا سارا کوشت

گل جاتا ہے، ڈھانچے رہ جاتے ہیں جیسے کہ بیل نے

بہت سے دیکھے تھے، بین وہ قبر کی بات ہا کہ ذعرہ

انسان کی ڈھانچ کے ساتھ کیے گزارہ کر سکنا ہے، شکر

ہمی نے ایک وئی ایسا علم میں تھا جس سے وہ دل

کے اندر کی بات جان کے اور اسے پڑھ لے سوری کے اندر کی بات جاری ت

"عالى"

"إلى كوروتى ...." عى في البية ليج عى ياركمو لي موت كبا-

"کیاسوی رہے ہو میرے بارے شی؟"
"دو کی ہوں اور پر بیٹان ہوں اور یہ سوی رہا موں کہ کاش میرے پاس ایک قو تمی ہوتمی جو تہیں تبہاری اصلی شکل واپس دلادیتیں۔"

"يوق رب موتم ؟"ال كالجع ش فوثى كا

تصریحا۔

ہواتھا امناکیہ کی تاری کے مطابق ہواتھا، لیکن وہ طریقہ کار بی اب بھی اختیار کرسکتی ہوں اور عارض طور پر بہت بھی کرسکتی ہوں، لیکن میں کوروٹی ہوں اور وروٹی میں رہنا جاتتی ہوں، میں گوتم بھنسالی کو کتا بنانا جاتتی ہوں، اس کے برطمل کو ناکام کرنا میرے جیون کا سب سے بوا مقصد ہے ، مجمعے سوچنا پڑے گا ہور کرنا پڑے گا کہ میرے ماتھ ہے ۔ بجمعے سوچنا پڑے گا ہور کرنا پڑے گا کہ میرے ماتھ ہے ۔ بھی سوچنا پڑے گا ہور کرنا پڑے گا کہ میرے ماتھ ہے ۔ بھی سوچنا پڑے گا کروں ، یہ سوچنا پڑے گا کو در ۔ ۔

"میں ہرطرح تمہارے کئے حاضر ہوں کوروتی ..... فرمندندہو۔"

وہ چند کھات سوچی رہی پھراس نے کہا۔" بھے ایسے کپڑے دوجو ہی اپ اس شریر پر پکن سکول۔" "میرے پاس مردانہ کپڑوں کے ایسے انبار میں۔"میں نے کہا۔

"بنیں بھے ایک بڑی چاددے وو۔"

"بال وہ ہے۔" علی نے کیا اورائی جگہ ہے
ایھ گیا، میری ہمت نہیں پڑری تھی کہ نظر بحر کراہے
ویکھوں،الماری سے بھی نے ایک چادرنکالی اوراس کی
جانب بڑھادی۔اس نے وہ چادرمیرے ہاتھ ہے لے
کراسے اوڑھ لیا، چیرہ تک ڈھک لیا پجراس نے کہا۔
کراسے اوڑھ لیا، چیرہ تک ڈھک لیا پجراس نے کہا۔
انسان ہوں، زغرہ ہول، اپنی سے حالت پرواشت نہیں
کرسکوں گی، اپنی عمل ہے سوچ دبی ہول کہ میری
دومری کیفیات عمل کیا قرق پڑے گا، جسے کھاتا ہیا،
ویسے میرے اندرکی خواہشات تو بالکل ای طراسی

"د تم زنده موكورون اورش جانتامول كيم جنتي د بين مو بهت جلدتم ائي اصل حيثيت على وائس آ جاد گي"

جى طرت ميرى بلي هل مي تعيير."

" بھوان تمہارا کہا درست کرے، تمہارا یہ نہنا پورا ہوجائے ،وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کے وروازے سے باہر نکل گئ، میں مسمری پرپاؤں

الكاكريية كياادر كرى كرى سائس لين لكا\_

میرے خدا مجھے اب کیا کرنا ہوگا، اتا اندازہ مجھے ہوگیاتھا کہ کوروٹی آسائی سے میرا پیچا نہیں مچھوڑے کی بلکداب تو اور بھی بہت سے خیالات میرے دل میں آنے گئے تھے ،کہیں ایسانہ ہوکہ زندہ صدیاں میری آخری کتاب ہو، اس کے بعد تھے تھھاتے کا سلند مجھے ترک کرنا پڑے کو تکہ کوروٹی کی جان بچا مشکل نظر آرباتھا۔

اس وقت نجانے کیا کیا سوچیں دائن گرتھی، میں سوچ دہاتھا کہ جھے کیا کرنا ہوگا، آ دھا گھند پونا گھند گرائی کو دروازے سے باہر لکل گئی تھی، مائی کرنا ہوگا، آ دھا گھند پونا دائی ہیں اٹھ کر باہر لکل آیا، چربی دائی کرنا رہا، لیکن دہ برامرار طور پر چلی گئی تھی وہ میرے گھر جی موجود نہیں تھی موجود نہیں تھی مائی کرنا رہا، لیکن دہ برطال مائی کی دہ تی وہ میرے گھر جی موجود نہیں تھی مائی کی دہ تی وہ میرے گھر جی موجود نہیں تھی مائی کی دہ تی ہوا اوگئی تھی، بہرطال مائی نے آپ وقصوص طور پر اتنا رکز اکر بعض میں نے اپنے آپ وقصوص طور پر اتنا رکز اکر بعض میں جند بدن کے پی دصوں جی جنن ہونے تھی، پھرلہا س

Dar Digest 131 August 2015

Scanned B

#### www.paksociety.com

بہت کھایا پیااور جا کربستر پرلیٹ گیا، بہت دیر تک اس وحشت کا شکارد ہا کہ دیکھیں کب اس کے قدموں کی آ ہٹ سنائی ویتی ہے، پھرنجانے کب فیندآ گئی اور پھر مج بی کو جاگا تھا۔

ایک خوشی کا سااحساس ہوادہ درات کو بھی واہی نہیں آئی تھی اور یہ بات ذرا مجیب ی تھی مغدا کرے اب اس کی واپسی نہ ہو، زندہ صدیاں کاوائنڈ اپ تو میں کری لوں گا میکن وہ بھیا تک وجود کہیں میرے اوپ مسلا تی نہ ہوجائے وہ دن بھی گزرگیا، دات بھی چلی گئی، پھراس طرح تقریباً تین یا جاردین گزرگئے تو مجھے ویشی سکون نصیب ہوا، وہ کہیں چلی تی تھی اور ہوسکت ابھی اب وہ واپس نہ آئے، آہ کاش ایسا ہی ہو، لیکن ابھی اور کے دل نیس جا ور ہاتھا۔

آخرکاراہے پروگرام کے مطابق میں اس کوفی کی جانب چل پڑا جہاں وہ کتاب موجود تھی اورجو پرامرار عارت کوروئی کی ملکیت تھی، عارت بھائم بھائم کرری تھی، انتہائی مولناک ورائی برس ری تھی اس پر، حالا کلہ پہلے بھی بے عارت ویران بی مولی تھی، لیکن اس وقت کی بجیب سااحساس ہورہاتھا، موسکتا ہے یہ احساس میرے ول کے اعدمو، آ ہتہ آ ہتہ چلی مواا عردوافل ہوگیا، یوں محسوس موتا تھا بھے

کے یامرار تایں مرا جائزہ لے ری ہوں ، ہوسکا ب کرونی نے این آپ کویمال پوشدہ كرليابور بوسكاے دو يہ جائزہ لے ربى ہوكہ میں بہال کس مقصد کے تحت آیا ہوں، میں کو تھی کے مختف حصول من چکراتا ربا اورآ خرکار وبال بیج کیا جہاں وہ کتاب موجود تھی ، پھرک کتاب جس میں مديال زنده حين نجائے تنى صديال بيكن على في ان میرمیوں کوجور کر کے کتاب تک جانے کی کوشش نبیں کی ،اب اس قدر بھی احق نبیں تھا پہلے تو کورو کی محج سالم حالت عل موجود مى ، اگر بش كى دور ش جلا جاتا اوروبال كى بدى مشكل كاشكار موجاتا توكوروتى مجے اس مشکل سے نکال عق تھی، لین اب اگر میں نے براحقانه كوشش كي اوركتاب تك كيا تو كبيل يول ندمو كديش تاريخ كي كى ورق ين قيد موكر ره جاؤل اور وين فنا موجاول منابايا ناماتنا بوا مصنف نيس بنا چاہتاتھا چانچہ وہاں سے دایس لیث بڑا، کورونی این كونكي مي بحي موجودتيس في - ظاهر باعساني كيفيت بهترنيس مى ـ

پرچیسات دن حریدگرارے قالباً تھواں
دن قعا جب بالکل عی اتفاقہ طور پر ایک تین چارون
پہلے کے اخبار پر نظر پڑگئی، جھے اخبارات پڑھنے کا
کوئی شوق نہیں تھا، لیکن بی وہ اخبار فی گیا تھا اوراس
میں ایک انوکی کہائی تھی اور بڑے ہوئے واللہ ایک
ڈاکٹر احسان علی کی کہائی تھی اور بڑے ہوئے جلی اتفاظ کا
میں چیسی ہوئی تھی ، ڈاکٹر نے بیان دیا تھا کہ وہ اپنے
کیل میں موجود تھا اس وقت بھی بلی بارش ہوری تھی
اور موسی بہتر نہیں تھا ، آخری مریش اس سے معائد
کرا کے کیا تھا کہ اس کے ارولی نے بتایا کہ ایک
خاتون اس سے ملاحیا ہی ہے۔

" ہول بھیج دو۔" ڈاکٹر نے حسب عاوت کہا اوراس کاارد فی ذراج مجلیا ہواسا کھڑارہ کیا۔

" کوں کیابات ہے؟" " کچھ پامراری فورت ہے جناب آواز

Dar Digest 132 August 2015

توبہت خوبصورت بے لین اس نے اپ آپ کوایک موٹے کیس میں ڈھک رکھا ہے، ہیں جرام کی مریفر ندہو۔"

مروری ہوتا ہے کہ مریض کود کیمنواس سے کہو کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ مریض کود کیمنے کے بعد اندر بھیجا مائے۔''

" كماتها صاحب على في من مالى" ارولى فالهند

"فرچلومجیوے" ڈاکٹر نے کہا اوروہ پاسرار وجود اس کے کرے میں داخل ہوگیا، ڈاکٹر کے اشارے درکری رہیتے گیا۔

و في في أينا جره كمولواس طرح كيون ذهك ركها ب كيا تكليف بي مهين "

"و و الراكر اجازت موق على وروازه بند كردوني-"

" كك .....كيافنول باتي كردى مو ورواز و كون بندكرنا جائى مو"

" تواس کے لئے دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا تکلیف ہے تہیں اور یہ ہے اس کے طرح اس کے طرح اس کیا تکلیف ہے تہیں اور یہ ہوگون اور کیا جاتی ہو؟ " واکون اور کیا جاتی ہو؟ " واکون کیا۔

عورت کی لیے فاموں رہی، گھراس نے اپنے چہرے پر سے کیس بنادیا اور ڈاکٹر انجل پڑا، وہ ایک انسانی ڈھانچ تھا جو بول رہاتھا، یا تھی کررہاتھا، ڈاکٹر کی کورہاتھا، ڈاکٹر کی کورہاتھا ، ڈاکٹر نظرتیں آ ری تھی جس سے بداحساس ہوتا کہ بیسب کے نظرتیں آ ری تھی جس سے بداحساس ہوتا کہ بیسب کے نظرکا فریب ہے، جو کھدد کھددہا ہے وہ اصلیت نیس ہودہ اصلیت نیس ہو دہ اصلیت نیس ہو دہ اصلیت نیس ہوتا کہ وہ اصلیت نیس کے دہ اصلیت نیس کے دواسلیت نیس کے دواسلیت نیس کے دواسلیت نیس کی دواس دائے میں اور میں کی دہ ہوں، ڈاکٹر میرے ساتھ ایک حادث ہوا ہے جس کی دجہ ہوں، ڈاکٹر میرے ساتھ ایک حادث ہوا ہے جس کی دجہ ہوں، ڈاکٹر میرے ساتھ ایک حادث ہوا ہے جس کی دجہ

ے برے جم کا سارا کوشت کل کربدن سے جدا ہوگیا ہے، لیکن میں مروہ نہیں ہوں، میں تمبارے پاس اس لئے آئی ہوں کہ تم بیرا علاج کرو، میں تم سے دروازہ بندکرنے کے لئے اس لئے کہدری تھی کہ کہیں کوئی آنہ جائے۔''

ڈاکٹر کے منہ ہے شروع میں آو کوئی آ وازنہ لکل، ایکن پھراس نے خودکوسنجال کرکہ۔

"ت ....ة ..... كما تم ..... كما كوكى ارواح

"شی نے تم ہے کہانا ڈاکٹر تصور تبادا نہیں ہے ورندان الفاظ کے جواب ہیں، ہی تبہیں جواب دی ادء تبہاری طبیعت خوش کر دیتا، ہیں نہ ارداح بد ہوں نہ ارداح بد ہوں نہ ارداح نیک ہیں ایک زندہ حقیقت ہوں، زندہ وجود ہوں، ایک ایسے کیمیکل کی وجہ سے میر کی یہ کیفیت ہوئی ہے جوجم کوگلادیتا ہے، ڈاکٹر، میر اٹھیک سے معائد کرد، مجھے میری اصلیت والی دلادی تو ہی تبہیں آئی دولت مجھے میری اصلیت والی دلادی تو ہی تبہیں آئی دولت روں گی کرتم اپنا ایک اسپتال مناسکتے ہو ایک ایسا اعلی اسپتال جاتے ہو ایک ایسا اعلی اسپتال جو نیاد بھی رہ جائے۔"

ڈاکر بھٹکل تمام خود کوسنجائے ہوئے تھا اس نے کہا۔" بین نہیں جانا کرایا کون سائل ہوسکا ب جس سے تمہاری یہ کیفیت ہوگئ ہو، لین اگرتم کبن ہوتو بی تمہارا معائد کر لیتا ہوں، جاؤ اس میل پرلیٹ جاؤ۔" ڈاکٹر نے ادھرادھرد کھتے ہوئے کہا وہ کسی بھی طرح اپنے اردلی کویا کسی اور کو بانا چا ہتا تھا تا کہا س کی کی مدد ہوجائے، لیکن مورت نے اس کی نیت کو بھانپ لیااور ہوئی۔

"سنوڈ اکٹر! یک جو کچھ کہدری ہوں تج کہد رہی ہوں جھے دیوائی پر آبادہ مت کرد، میرامعائدکرد۔
"بد کہد کردہ نبیل پر جالیٹی ،وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا، سوفیصدی انسانی ڈھانچہ ،ڈاکٹر نیبل کے پاس چھ گیا، اسے موقع نبیل ملاتھا کدوہ کی کو بلانے کے لئے تیل ہی بجادے ، بس اس کے دل میں بید آرزو تھی کدارد لی اندر

Dar Digest 133 August 2015



آ جائے اور میصورت حال و کھی ہے، چنانچ وہ میز کے
پاس پنج کیا ، انسانی و حانچ کھل تھا، جرت کی ہات تھی کہ
اس کے تمام کوشت کے اعضا بھل بچے تھے، اندرونی
نظام میں وہ تمام چیز ہی موجود تھیں جونظام کو تحرک رکھی
میں لیکن مرف جملی اور رکوں کی شکل میں، یہ دنیا کا سب
میں زندگی کی کوئی رحق باتی ہوگی، لیکن وہ ایک زندہ وجود
میں زندگی کی کوئی رحق باتی ہوگی، لیکن وہ ایک زندہ وجود
تی اگ رعی تھی صرف آ واز سے پند چاتھا کہ وہ کوئی
عورت ہے باتی اس کی شیاخت و وسرے طریقوں سے
عورت ہے باتی اس کی شیاخت و وسرے طریقوں سے
درامشکل میں سے ہوگئی تھی میا ایک ڈاکٹر ہی مجھ سکا تھا
کے دہ ایک عورت کا ڈھانچہ ہے۔ ڈاکٹر نے اب خود
کوسنجال لیا تھا اس نے کہا۔

"الميكن تباد براتهديب بحدودا كيدي"

" بن الني تبادي كر بي بن داش ردم بن باتعنگ اب بن الحراق كر بي بن داش دوم بن باتعنگ اس بالی بن الحراق في كرير بر دش في بن الاس بالی بن دال دیا جس بن المی و مانے کی شکل می رو بر المی بن المی و مانے کی شکل می رو بر المی بن المی و مانے کی شکل می رو بر المی بن المی المی بن المی بن المی المی بن المی بن المی بن المی بن المی با براند مهادت سے کر سکتے ہو، تم جانے ہو کہ براعلاج کی طرح سے بوسکا ہے۔"

ترر پورٹ دی۔

ہو مکن ہے لوگوں نے ڈاکٹر سے دابطے قائم کئے ہوں

ہو مکن ہے لوگوں نے ڈاکٹر سے دابطے قائم کئے ہوں

اوراس پراسرار وجود کے بارے جی معلوم کیا ہو ہین
میں جاناتھا کہ وہ کوئی جموئی کہائی نہیں ہے ، بیاخبار

جس جی بیرواقعہ چھپا تھا کی دن پہلے کا تھا ، جی نے

اس کے بعد بازار جاکر دوسرے اخبارات تلاش کے
جواس کے بعد کے تھے اوران جی بھی بچھاس کہائی کا

بید حصل کیا ، پولیس نے اس ہوئی کے اسٹاف سے

بھان بین کی تھی جس جی تھوڑے تی جو سے پہلے ایک

ایا حادثہ ہواتھا ،ایک کرے سے ایک ڈھانچ نگل

ایا حادثہ ہواتھا ،ایک کرے سے ایک ڈھانچ نگل

اید جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھی تھے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھی تھی کے لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

ابعد جی تھی تھی کھی لوگوں نے پولیس کواس سلیلے میں

اطلاعات دی تھی اور پرلس نے تحقیقات شروع کردی تھی، بعد کے اخبارات میں کوئی فرسس تھی لیکن مجھے ایک وی فرسس تھی لیکن مجھے ایک دم سے فدشہ پیدا ہوگیا کہ بھی میری شامت شروع ہوجائے کیونکہ ہول شر جس میں تھی مرا تھا اور دہاں کے ریکارڈ میں میرا تام لازی طور پر ہوگا۔

مجے مالات كا انظار كرنا وائے كرمالات كا

Dar Digest 134 August 2015

اون کس کروف بیشتا ہے ، بیری اپی کتاب ہے مد

تی تی جی ، چنا نچ بی فیصلیت کام لیا ، فورانی بی

قرورت کی چزیں تھیں ساتھ لیں اوراس کے بعد زندہ

صدیوں کا مسودہ جو بیرے لئے انتہائی ایمیت کا حال تھا

ایٹ باس محفوظ کیا اورائی رہائش گاہ سے بابرنگل آیا،

جھے اسے لئے ایک ٹھکاندور کا رتھا ، یہ ٹھکاند کوروتی کی وہ

ویران کھی بھی ہو بحق تھی ، لیکن کی بات سے کہ تھا

تو بی بھی انسان ہی ،خوف کا بیرامیر سے اندر بھی تھا۔

تو بی بھی انسان ہی ،خوف کا بیرامیر سے اندر بھی تھا۔

تو بی بھی انسان کی ،خوف کا بیرامیر سے اندر بھی تھا۔

بھی تو بی بھی سوچ رہاتھا کہ گوتم بھنسالی کوروتی

كونتصان كينيانے كے بعد ضرور مرے بادے مل كي موج گا، باشك كردونى في جيدا كداس في محص منايا مرے گرومنزوں کا مسار قائم کردیاتھا، لیس کوم محضالي وه تقاجس في كوروني كي منترول كوفيل كريك آخركارا الكوالي عذاب عل كرفاد كردياتهاجس ے یہ نیس اے بھی نجات لے کی بھی پائیس، چنانچہ وبال جانا بالكل مناسب نبيس تما بشمريس موطول كي كي نیل تی علی نے ایک درمیانے درے کے ہول کا انتقاب کیا اوراس می کرد لے کر فقل ہوگیا، بری عجيب وغريب كيفيت كاشكار تها، ش موثل ش كدود موكماتها بس تمواك وقت كے لئے باہر فكا قا اخبارات وغيره خريدتا اوران كاجائزه ليتا ربتاتها اور پر ہوئل میں معلل ہوجا تا تھا۔ میں نے اچی کاب كاسوده بحى لكمنا بندكرديا تفاركهاني كس طرح آك يوحاوك بات مجمد ين بي تيس آتى تحى، بس اتظار كررباتها كه وقت اين رائ تبديل كر تو ہوسکاے بھے کھل جائے۔

پرایک اور اخبارات نے ایک بھیا تک اکھشاف کیا، بیشہر کے ایک بہت ہوے ڈاکٹر تیمرشاہ کے لل کی کہائی تھی، لین اس کہائی نے میرے رو تکنے کفرے کردیتے تھے، ڈاکٹر قیمرشاہ کے اسٹنٹ نے ساری تفصیل بتائی تھی اس نے کہا کہ ایک دن پہلے ڈاکٹر قیمرشاہ سے کی نے ٹلی فون پرایا تمنٹ لیا اورا

س کوبتایا کہ وہ ایک ایک مریفہ ہے جو ایک عجیب
افریب بیاری کاشکار ہوگی ہے، وہ ڈاکٹر قیمرشاہ سے
معائد کرانا چاہتی ہے ڈاکٹر قیمرشاہ نے اسے ٹائم
وے دیا ، مقررہ وقت پرجو تحصیت ڈاکٹر قیمرشاہ کے
پاس آئی تھی وہ ایک انجائی فیشن ایبل برقیح
میں بہوس تھی، لیکن اس نے اپنا چرہ ڈھکا ہوا تھا،
ڈاکٹر قیمرشاہ نے اے مقررہ وقت پرطلب کرلیا، قیمرشاہ کا طریقہ کاریہ قیمرشاہ کے اسے مقررہ وقت کمل فاموثی
میں مریضوں کا معائد کرتا ہے، اس وقت کمل فاموثی
ہوتی ہے، اس کے ماتھاس کا صرف ایک استشنٹ
جس کا نام فرید بیگ ہے ہوتا ہے، ڈاکٹر قیمرشاہ کی
جس کا نام فرید بیگ ہے ہوتا ہے، ڈاکٹر قیمرشاہ کی
زس کوانے ماتھ نیس رکھتا فرید بیگ بی اس کواسسٹ

برقد يش خاتون كويسمنك على بهجاد يا كياء اس سے کہا گیا کدہ برقد اتاروے لین اس نے اس ے انکار کیا اور کہا کہ ڈاکٹر قیصر شاہ آ جا کی تب وہ رقعدا تارے کی مبروال اس کے ساتھ کوئی زیردی نہیں کا مخل۔ ڈاکٹر تیمرشاہ اعدائے تواسٹنٹ فريد بيك نے درواز و بندكرويا، ڈاكٹر قيمرشاه نے اس ے کہا کہ میڈم آ ب کوئی دقیا نوی خاتون معلوم موتی ي جھے بنائے كرير نے عل، عل آب كا موائد كي كرسكون كا اوريد بحى يتاية كرة ب كوتكلف كياب، جواب میں برقعہ بوش خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر میرے بدن کا سادا کوشت کل کیا ہے،اے کی کیمیل کے ذریع گل دیا گیاہ آپ کویرا علاج کرتا ہے ، ڈاکٹر قیصر شاہ نے بس کر کہا کہ اگر آپ کا کوشت کل كيا بواس كامتعد بكرآب كودهاني كاشكل على موناط بي توخانون نے ابنا برقد اتارویا تو اسشنث اورد اكثر قيصر شاه بيد كموكر دنك ره مح كدوه أيك انساني وحاني تقارهل انساني وحاني، اسشنت نے تو بی مجما تا کرکوئی بدروح انیس عک کرنے کے لئے آھئی ہے، لین ڈاکٹر قیسر شاہ عورت کو بغور و کھے رباتفاس نے کہا۔

Dar Digest 135 August 2015

"آپاس بیڈی لیٹ جائے۔" عورت لیٹ کی تو ڈاکٹر تیمرشاہ اس کے قریب پہنچ کیا، البتہ فرید بیک کی حالت کچو بھڑی گئی تھی، وہ اس جیب دخریب وجو ڈکود کھے رہاتھا، ڈاکٹر تیمرشاہ نے اس بجیب دخریب وجو ڈکود کھے رہاتھا، ڈاکٹر تیمرشاہ نے اس سے کہا۔

"آپ کاکہنا ہے کہ آپ ایک زندہ وجود

"جی ڈاکٹر،ایک اتو کھا وجود جس کے بارے می تفصیل جانا آ کے لئے ضروری نہیں ہے ،بس یوں مجو یجے کہ بچ عرصہ فل عل ایک گوشت ہست کی مورت می او کول کا خیال ہے کہ می شکل ومورت کی ہی الچی تی میرے ایک وشن نے جو بھے سے عبت کرنا تھا اور جمع حاصل كرنا عامة اتفارقابت من آكر جمعاس وت جبر مع الروي مي كان اي يميل عن الدا جس كى وجه سے مرے جم كا مادا كوشت ايك سال مادے کی شکل میں بر کیا اور می صرف ایک و حافیے کی عل ده كن و أكثر ير عكمائے بين كا ساداستم حم ہوچکا ہے، میں باتی تمام حیات ہے آ شاہوں، لیکن مرابدن بحدے جدا موگیا ہے، جھے بھوک بیں لکی لیکن مرے جم کی توانائی برقرارے میرے اس دھائے على مل طورير طاقت ب اور على وزنى سے وزنى جرافه بحي عن مول جل بحر بحي عتى مول دور بحي عتى مول وداكم في فيك كرديج أب يول مجم ليج مرے یاس دولت کی کی تیں ہے،آب جو مانلیں کے

داکر تیمر شاہ کی اندردنی کیفیات کا سی طور پر جائزہ نہیں لیا جا سکتا تھا، لیکن استفند نے بتایا کہ اس کہ استفند نے بتایا کہ اس کی حالت نے پناہ خراب تھی اور دہ وہاں سے ہر قیت پر بھاگ جاتا چا ہتا تھا، یہ بالکل اتفاقی امر ہے کہ ہمارے اس بیسمند میں جوداش روم بنایا گیا تھا اس کے دودردازے تھا کی ایک اس طرف سے اور دوسرا ایک راہداری میں کھلاتھا مراہداری کے اختیام پرزید تھا جہاں سے اور چایا جا سکتا تھا۔ فرید بیک کی حالت زیادہ جہاں سے اور چایا جا سکتا تھا۔ فرید بیک کی حالت زیادہ

خراب ہوری تھی ، ڈاکٹر اس مورت کا معائند کرر ہاتھا کہ فرید بیک نے کہا۔

" مريس الجي حاضر موا-" يه كهدكروه واش روم کی جانب چل پڑا اور اس کے بعد دوسرے دروازے ے باہرنگل کراس نے راہداری عیدوڑ لگائی اوراو پر پہنچ گیا، او پر چند افراد موجود تے اس نے رسیطنت كومورتحال بتائي اوركهاكه واكثر قيعرشاه خطرے عل ے، ایک انو کا وجودان کے پاس ایک انوعی کمانی ا كرة يا ع و ريفنسك كواى يرقع يوش ورت ك بارے می عم تھا جو وہاں گئی تھی اس نے اساف کے چند افراد کوچع کیا اوروہ اصل رائے سے جہال سے ڈاکٹر تیصرشاہ اندر داخل ہواتھا ڈاکٹر تیصرشاہ کے اس معائدوالے كرے يى داخل موئے جس كا ورونزه ع شك اغدت بندكرديا كيا تفالين ده بابرے كولا جامکاتا ،وواندر بہنج تو آپریش روم میں معول کے مطابق تيز روشي موري كي لين ال بيذ كے قريب واكثر قيعرثاه مزائز ايزاموا تمااور ورت عائب تحياس كايرتع بحى موجود نبيل تفاجواس في معائد كي وقت ا تارکرر که دیا تماء وه لوگ دوڑتے ہوئے ڈاکٹر قیصر شاہ ك ياس ينج راسسنند فريد بيك كاخيال قاكردًاكثر قیم شاہ بے ہوش ہوگیاہے الیکن جب انہول نے جك كرديكما تو دُاكثر تيمرشاه بلاك موچكا تماءات كردن وباكر بلاك كرديا كيا تما، وه لوك واش روم كى جانب دوڑے تو واش روم کا دروازہ ای طرح کھلا اواقاءاس كامتعدب كداس اضاني ومانج ناى واش روم کے ذریعے را وفرارا ختیار کی تھی ایک ایک ایل کچ

بعدی تحقیقات سے پد چلا کدای طرح کے
ایک انسانی دھانچ نے ایک اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا
جنہوں نے ڈاکٹر تیصرشاہ کا پد بتایا تھا ان سے
مطوبات عاصل کی جارہی ہے ، میں بدروح فرسا
داستان پڑھ کردم بخودرہ گیا تھا۔ بجھے صاف اندازہ
ہورہا تھا کہ میری شامت نے بجھے آ واز دی ہے

Dar Digest 136 August 2015

اوراب بمرے ساتھ کے ہونے والا ہے اور میراانداز و ورست نگلا۔

دوسرے بی دن کے اخبارات میں میرے
بارے بی تفصیل شائع ہوئی تھی چونکہ بات ایک بہت
باموراور بزے ڈاکٹر کے آل کی تھی اس لئے پولیس نے
با قاعدہ اس سلسلے میں جحقیقات کا آغاز کیا تھا اور چونکہ
ایک ایسے انسانی ڈھانچ کوسب سے پہلی بارایک
فائیواسٹار ہوئی میں دیکھا گیا تھا جوایک کمرے سے نکل
کر بھا گا تھا اوراس کے بعد مبزی کے ایک ٹرک پر چڑھ
کروباں سے دفو چکرہوگیا تھا۔

جس كرے سے نكل كروہ بما كا تما وہ ذيثان عالی نامی ایک مشہور مصنف نے حاصل کیا تھاجوعام طورے تاریخی واستائیں لکھا کرتاتھا، اس کے کچھ يراسرار اول بحي مظرعام يرآجي تح \_ويتان عالى كے بارے عل تحقيقات كركے يوليس ان پلشرز تك سیکی جوال کی کتابی وغیرہ جمایتے تھے۔ وہاں سے ال كركاية مطوم مواوه اين كري موجودنيس ب، بروسیوں نے مایا کروہ اس دن سے مروالی ای حبيس آيا۔ بوليس كوزيشان عالى كى طاش بيتا كدوه اس يراسرار انساني وهافي يريحه روشي وال سكي ميري بورے بدن نے پینے چور دیاتھا، جھے اندازہ مور ہاتھا كديش ايك ببت بوے جوال على محض كيا موں جو بھے یہ تیں کمال سے کمال تک لے جائے گا، مرے باتھ یاؤں پول کے تے اور میں بری طرح سم گیاتھا، اب کیا کروں، ظاہر ہے میری بے شار تساور ميري كتابون وفيره برشائع مويكي تحين اور يحراكر پولیس میرے مرکف بھی کی ہے تووماں رہی اے ایے کی اہم لیس مے جن عل میری تصویری موجود ين، كويا بحصاشتهاري قراروي دياجائ كاركياكرون ایک ترکب بریمی ہوسکتی ہے کہ خود کویا قاعدہ بولیس الشيشن ش پيش كردول اورسارا واقعدان كے كوش كزار كردول بيكن كيااس يريقين كياجا تنظركاء يغين كياجمي جاسكا ب، كوكده وكفى اوراس على وجود بقرى كاب

#### آگ کے شعلے۔۔۔!

ایک بار بغداد کے کی محلے میں فوفتاک آگ گی جس سے کی افراد جل کر مرصے۔ کی رئیس کے دوغلام بھی ای آگ کے شعلوں میں گھر گئے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ جوفض میرے غلاموں کوآگ سے لکال لائے گا اے ایک ہزار دینار افعام میں دیئے جا کی کے۔ افعا قاصرت شخ ابوائس ٹورگ ادھرے گزرد ہے تھے۔ آپ نے براعلان ساتور کی بغداد سے فرایا۔ سے جو تبرارے غلاموں کو بھائے گا؟"

" کی کو میری بات پر شک نہیں ہونا چاہئے۔"
رئیس بغداد نے پر دور لیج میں کہا۔" میں اپنے غلاموں
کی زندگی کے فوش ای وقت بیدتم دینے کو تیار ہوں۔"
حضرت شخ ابو الحس نوری نے آگ کے بجڑ کتے
ہوئے شعلوں کی طرف دیکھا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے
اندر داخل ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعدا نسانی بچوم نے ہیا
غلاموں کو لئے ہوئے آگ سے اس طرح بابر آگئے کہ
غلاموں کو لئے ہوئے آگ سے اس طرح بابر آگئے کہ
آپ کا جسم مبارک بھی بھڑ کتے ہوئے شعلوں کے
آپ کا جسم مبارک بھی بھڑ کتے ہوئے شعلوں کے
انٹر ات سے کھوظ رہا اور دونوں غلاموں کو بھی کوئی

رئیس بغداد نے حسب وعدہ ایک براردینار آپ کی خدمت میں بیش کے ۔ حضرت شخ ابوائمن توری نے دولت کے ابوائمن توری نے دولت کے اس ڈ جر کو دیکھتے ہوئے فرمایا۔ "بیتم اپ یاس می رکھو کیونکہ جس اس کی زیادہ ضرورت ہے۔
ایس می دولت کی ترص سے آزاد ہوں ادر میں نے دنیا کو آ فرت سے تبدیل کرلیا ہے۔ اس لئے حق تعالی نے آفرت سے تبدیل کرلیا ہے۔ اس لئے حق تعالی نے مجھے یہ مرتبہ عطافر مایا ہے کہ آگ کے شعلے میرے جم کو کوئی گزند نہ پہنچا تھے۔
کوئی گزند نہ پہنچا تھے۔
کوئی گزند نہ پہنچا تھے۔
(الیمی اخیاز اجر - کرا تی ک

#### www.paksociety.com

میرے میان کی تقد بی کرے گی ، میں دل می دل میں بنس بڑا، اگر تقد بی کنندگان کو میں اس کتاب کے وربع ماضی کے کسی دور میں لے جاؤں تو مزہ می آجائے گا، وہ بھی کیایا دکرے گا۔

چنانچے میں نے استے آپ کوؤ ھاری دی ساری ياتى غال على موجنا إلى مكدليكن حيقت يد يك سورت حال بے صد علین ہوگی تھی اور مجھے اس کا مقابلہ كرنايزے كا ليكن البى كوئى فيصله كرنے سے قاصرتما ك ببلا قدم كيا الفاول ، آياوليس النيش بيني كراي آب وظام ركردول يا مجردويش مون كاكشش كرول، على اين كر على عدودر با مالا تكركوني الى بات میں میں با قاعدہ کرے سے باہرنکل کرہول کے وْا مُنْكُ بِال مِن مِن مِن يَنْ إِن مِا تَاتِفًا ، كَمَا تَاوْفِيره وبال كها تا تفاه ليكن اب ش ايك وم تخاط موكيا تفاه رات كا کھانا میں نے اینے کرے بی میں طلب کیا اوراس وتدات كالقريابي كاروع تع جب برب كرے كے وروازے يراكى ى وستك بوكى اور يى ایک دم مهم کرره گیا۔ ویٹرتھوڑی دیر پہلے ہی برتن وغیرہ الركيا تعااور مل نے اس سے كوئى چرطلب نبيس كى تحى ـ بدرستك يقى طور يركونى يراسرار حيثيت ركمتى تحى . دردازه کملای مواقعا ،دوسری باردستک دی کی اوراس كے بعد كوئى درواڑ وكھول كرا غررواخل ہوكيا۔

مرے میں مراق ہوری تھی، لیکن آئی کہ میں آنے والے کود کھے سکوں، وہ کوروتی ہی تھی۔ ایک بین آنے کہ بیٹی آنے کہ بیٹی جادر میں لیٹی ہوئی پراسرارانداز میں اندرداخل ہوئی تھی، میں دہشت زدہ ہوگرانھ ہیشا، دہ آ ہتہ میرے قریب آکر کھڑی ہوگئ تب اس کی آ وازا بجری۔ میرے قریب آکر کھڑی ہوگئ تب اس کی آ وازا بجری۔ "ویشان عالی۔"

''کورونی۔'میں نے بھی آہتہے کہا۔ ''تم سے مجھ ہا میں کرنا جا ہتی ہوں، کرد گے؟'' ''ہاں کیوں نہیں۔'' میں نے خود کوسنمیال

اس نے ایک کری مینی اوراس پر بیٹر گئ، کس

قدر بھیا تک لگ رہی تھی اسے و کھے کر میرے پورے بدن میں سردلہریں دوڑ رہی تھیں، وہ خاموتی سے ای طرح بینجی رہی، بھراس نے کہا۔

" وَيثان عالى! انبان ابتداء عى ع خود فرض اوربےرحم رہا ہے،اس نے محکی کی اقدار کی برواہ نہیں كى مين اس وقت تمبارے بارے مي بات كردى ہوں ، کتا خوبصورت وقت گزارا ہے ہم دونول نے ایک ساتھ زیثان عالی! میری زعر کو صدیاں گزر چکی ہیں، اور پہ گوتم بھنسالی ہمیشہ ہی میرا تعاقب كرتار باب، وه اس كوشش عن معروف رباب كد موسكا ے کہ کی دور یں آ کر مرے ول عی ای کے لئے محبت پیدا ہوجائے ،اس نے بھی میرے لئے کوئی الیا عمل نبيس كياجويرے وجو دكوكوئي فقصال پيچا كي ویے بھی می نے حمیس بنا کہ استے بے عار علوم ضرور سيكھے إلى اليكن وہ جھ سے زيادہ ذيان ميس ب اے یرامرارعلوم عی ،عی اس سے کہیں آ کے دی، کیکن جائے ہو کہلی باراس نے میرے ساتھ پہسلوک كول كيا يج "وه مواليه اعداز عل خاموش راي اور جب من وحدث بولاتو كيتركي-

مراف اس لئے کہ مہلی اربیرے ول بیل کی کے بیا اور جس کے لئے بیرے در اس کے لئے بیرے در بیل کے لئے بیرے در بیل کی بیدا ہوا ہے وہ تم ہو قریبتان عالی، بیل تمہیں بالکل کی بتاری ہول تم کئی جگہ رقابت کا شکار ہوئے ۔ اس تمہیں بالکل کی بتاری ہول تم کئی جگہ رقابت کی اور کے تقرف بیل آبا ہے ، بیرے لئے بیر خوشی فی بات ہے ، لیکن بیل نے بیر خوشی فی بات ہے ، لیکن بیل کی وہ تاریخ ایس کے بیا کہ دہ بیل کی اور تم بھی اور تم بھی آورہ نہیں تھے جو تم تھے ، اور تم بھی آورہ نہیں تھے جو تم تھے ، تاریخ کی وائی قربت تاریخ کی کوائی قربت بیل بیل کی اور تم بھی آورہ نہیں تھے جو تم تھے ، بیل بیل کی اور تم بھی آباد کی کوائی قربت بیل بیل کی اور تم بھی آباد کی کوائی قربت بیل بیل کی اور تم بھی آباد کی کھی تاریخ میں اصل حیثیت بیل بیل کی تاریخ میں اصل حیثیت بیل بیل کی تم محسوں کرسکو کہ تم تاریخ میں اصل حیثیت ہے ، بیل بیل کہ تم محسوں کرسکو کہ تم تاریخ میں اصل حیثیت ہے ہو؟"

وه پرسواليدا ندازين خاموش بوكي، سوال بهت

Dar Digest 138 August 2015

# NW PAKSOCIETY COM

يراثر تما ، واقعي اليانيس مواقعا، ش قو مرف ايك ويده ورر ما تماء بہت سے اصامات سے عاری موجی نے كرون بلائي-

"د نيس كوروتى مايياليس موا وو كوياحميس مرى بات يريقين بكرجو كي اللهدى مول وفيك ع؟"

« ليكن مجما كيفيت كوتم بحنسالي كى ربى وو مختلف روب وحاد كرميرے ياس آيا ليكن تاريخ كے كروارون عى الحكرده كيا اور بيكى كاشكار موكيا، زعدى على يكي باراس نے افی آ تھوں سے یہ دیکھا کہ میں اس دور کے ایک نوجوان سے متاثر ہوگی اور می نے اینا وجود اس کے حوالے کردیا، بان مستمہیں بالکل کے تارى مون ديان عالى اكسي في افي جذباتي زندى كايبلا وورتمهار عساته شردع كياء يبلى باريس ان تمام حقیقوں سے آشاہوئی جو کسی مرد کی محبت ول میں پیدا كرتى إلى يملى بارصديول كاعمريات كے باوجود عى نے ایک ایے انسان کو اپی قربت می محسوس کیا جومرے ول میں تھا۔ ذیان عالی میں نے مین بارمحبت کی ہے، میں نے میلی بار اپنا وجود کسی کودیا ہے اوروہ تم ہو، یس نے ای جسانی قریوں سے میل بار آشائی ماصل ک عدای طرح تم موج کتم برے لے کتنا برامقام رکھتے ہو، مرؤیثان عانی مجھے دکھ ب كمير عبارے على وقت كے بجائے تم افي زندگى بجائے کے لئے سر کردال ہو۔" اس کی آواز ایک سسکی ين ومل كي-

صاحبو! دْراغور كرو، دْراغور كرو جمه يركه كيابيت رى بوكى وارك باياش توايك معمولى ساانسان تقاويس زعر كى كا كارى وعلى رباقها ، عن اس مديول يدائ وجود کے لئے کیا کرسکاتھا،اس ے افراف مجے خوف زدہ بھی کرتا تقااور بہت سے احماسات میرے دل میں جا كزي تعدال في كها-

" ويثان عالى ميرا ساتھ دو، تم اس دور ك

نوجوان مواور مجعال بات كاعلم بكريدسائنس كحرى ے، قد مے دور کا سارا جادوات دور کی سائنس کے سامنے بار ب،ال دور على سب كي موسكا ب، تم ايك معتف ہو، کہانی کا آغاز کرتے ہو، ای بی کہانوں کے پھیلائے ہوئے جال عن الجد جاتے ہو، پھراس جال كوسيهات مودال على دائة فكالت مودعى تبارى عاہنے والی کورونی، ش تمہاری محبوب ندسی لیکن تم مرے مجوب مواور على اتا توحل رفتى مول كرتم سے كبول كرمير ح كبوب مجهداس مشكل سينجات ولادوه مجعال جال سے فالے کی کوشش کروائی بے عاد ذبانت صرف كرو، اور مجھے بتاؤ كه ش كيا كردن ، ش ائي زندكي واليس عائمتي مون، مجه يمرى زندكى وائي دے دو۔ "وہ رونے کی اس کا ڈھانچے نماجم مل رہاتھا اورش منہ بھاڑے اے یک تک و کھ ر باتھا، لیکن برطور کے بولتا تو ضروری تھا، سی نے اس سے کہا۔

" كوروتى خودكوسنجالومبات اصل عن بيرے ك تم يرام ارتوتوں كى مالك مورتم است اس وها في تما جم كوك كركيس بحى رويش يوعنى بوريرے ليے آ موت عل موت باخبارات على ميل في يوه لیاہے کہ یولیس کواب میری الآس ہے اور میں ممال آ چھیا ہوں کوروتی اگر ہیں نے بھے بکولیا تو مارمار كرميرا علية ابكرد على جهت يو جهاجائ كاك متاؤوہ تورت کون ہے جس نے ڈاکٹر تیمرشاہ کولل کردیا۔ مل کااڑام مجھ یر بھی آسکتا ہے اوراس کے بعد ....ارے .... باب رے، ش نے اتی کہانوں س بے شارافراد کوموت کے کھاٹ اتارا ہے ،اکیس بھائی كے پھندے تك بہنجايا ہے، ليكن ائي كرون مي بياكى كے پعندے كا سرموا مث محسول كرے ميراوم فكا جار با ہے، کورونی حقیقت یہ ہے کہ میں تمبارے لئے افروہ مول اورتم بالكل كى كهدرى موكوتم معنسالى بيلى بارتجح رةبت كا شكار ہواہ، اس سے پہلے كى صدياں جوكزرى مين إن شرتم ايك كردار تي ادروه بعي ايك كروارى قفا، ليكن اس بارتم اصل عى ميرى قربت \_

PAKSOCIETY, COM

مرشار ہوئی اور جے وہ برداشت نیس کرسکا، ایک سوال شی کروں تم سے کوروتی ؟ " میں نے کہا اوراس نے گردن ہلادی۔

"كيا كوتم معضالى ك ول سے تهارا بيار حم

" مجی نبیس ہوگا، مجی بھی نبیس\_" اس نے برے دو ق اوراعادے کہا۔

" تو پھر اس نے جو بیگل کیا ہے کیا اس کے پاس اس کا کوئی مدارک ہوگا؟" بیرے اس سوال پردہ خاموش ہوگئی، پھر پچھ در کے بعد یولی۔

" تمهارا مطلب بد ب كدكياده محصاس مشكل ال سكري؟"

"بال، تم نے انسانی ذہن کی سوچ کا ذکر کیا تھا،
تم نے ایکی کہاتھا کہ بی اپنی کہانیوں بی جال بنا
ہوں، اور پھر اس جال بی پیش جائے والوں کو جال
سے نکالنا ہوں ، تو یہ خیال میرے ذہن بی آیا ہے کہ
کیوں ندتم کوتم تعلمالی سے لگادٹ کا اظہار کرواورا پی
فکلت کا احتراف کرو، اس سے کیو کہ تم اینے کے
پرشرمندہ ہواوراس سے رجوع کرنا جاہتی ہووہ تحبیں
پرشرمندہ ہواوراس سے رجوع کرنا جاہتی ہووہ تحبیل
اس شکل سے نکال دے مکن ہے وہ ایسا کرلے؟"

"اوراً كرمجى تم سے دل سے اس كى جانب رافب ہوجاؤ تو پر تم ارايد و حاني نما وجوداس كى كس كام آئے گا؟" مجھے كورونى كى كرى سانس لينے كى آواز سائى دى پراس نے كيا۔

"بس ....منش كابنا خيال موتا ب ذيان عالى اجم ريم بعادًتا على شريكوسب س يوى حييت دية يس ـ ب فل ايك مردك لي مورت كاشري

اور مورت کے لئے مرد کا شریہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے مدونوں ایک دومرے کی طلب ہوتے ہیں ایکن کہیں کہیں صدیوں کی آگ بوی حیثیت رکھتی ہے، بنی اے کی جانور کی شکل بنی بھی ال جاؤں تو وہ بچھ سے پریم کرتا رہے گا اور ہر حیثیت بنی بچے سوئیکار کرلے گا۔''

میں کوروتی کے ان الفاظ ہے متاثر ہوا تھا، ایک لیے کے لئے میرے دل میں گوئم بھنسالی کے لئے یک فرم کوئم بھنسالی کے لئے یک فرم کوشہ پیدا ہوا تھا، غلطاتو وہ بھی میں تھا، شکل وصورت بھی بنیاد نہیں ہوتی، اس کا دجود او کہیں اور ہے ہی ہوتا ہے، میکن کمجنت ول اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے، موجائے، گوئم بھنسالی بھی ول بی طرح بھی راغب ہوجائے، گوئم بھنسالی بھی ول بی کامریض تھا، میں نے کہا۔

" کین کوردتی بنم فے ڈاکٹر قیمرشاہ کولی کردیا۔"

" بنایا ناتم میں کہ بھی پردیوا کی سوار ہوتی جاری ہے بھیرشاہ کو بھی نے بہا کردوں ،
قیمرشاہ کو بھی نے کہا کہ وہ اتنا بواڈاکٹر ہے ،سائنسدان ہے بھرے لئے کچھ کرے تواس نے تی ہے کہا کہ بھی جہنم بھی جاؤں مرکمپ کراہے وجود کوفا کردوں ، کچھ ایسانداز اختیار کیااس نے کہ بھی پروحشت سوار ہوگی اور بھی نے اس کی گرون وہادی۔"

"الكن مرے لئے يكا خطرناك البت ہوا؟"

درخواست كرتى ہوں كد ميرے لئے كچو

درخواست كرتى ہوں كد ميرے لئے كچو

كرو تحورث عرصے بہلے ہم جن طالات سے كزرے

ہيں ،ميرا مطلب سے دوائرى جس كے ہاتھ پاؤں

منزھے تے ادرائے كى بنيادى اور تلم والے نے

تايا تھا كہ كس طرح دو ايدا تيل تيار كرے جس سے

دردناك انجام ركمتى ہے ،كين اس تيل كى اجمیت

دردناك انجام ركمتى ہے ،كين اس تيل كى اجمیت

برقرارہ ،اس نے بہرطورا بناكام كروكھا يا تھا، وہ بے

ہارى تو بس بريم كے جال ميں بھس كرمارى كئى ،تم

Dar Digest 140 August 2015



عمل تلاش كروك جس سے بيرے بدن كا كوشت والى آجائے، على ينبيل كبتى كرتمبارے سامنے ايا کون وجود ہے جو مجھے میری اس مشکل کا عل بتادے، لیکن یہ یم جانی موں کہ تمباری ای دنیا می بھی بدے برے گیان والے میں اور کہیں نہیں سے مرا "-182 40:06

على موج على ووب حمياء ايك طويل عمل تعابيد ادرای کے لئے بھے فور کرنا تھا کہ کیا کیا جا سکتا ہے، در حقیقت دہ مرا بیار نیس تھی ،ایک کردار مرے سامنے آ گیا تھااور مجھے ایک بیب سااحیاس ہوا تھا جس کے تحت عن كام كرو باتها اليمن بيسب يحداس قدراجيت كا مال ہوگا یہ ش نے نیس سوما تھا اوراب جوا خیارات على تے و کھے انبول نے بيرى جان تكال دى ميں توبا قاعده معييت على كرفار موكياتها، يويس ميرے رائے برلگ فی می اہل ایا ند ہوکہ لینے کے دیے یر جا کی میری الآل موری عدال کا ال پیکش بر عی فوری کردی تھا کہایک بار پروروازے پروستک مولی، عرب ساتھ وہ بھی چونک بڑی اور اس نے بلیت كرورواز \_ كى طرف و يكساء وستك ذرا مختف تم كى محى العنى اكروير بحى آكروروازه يجانا تما توبز يرم اورشريفان اعدازش بكن بيوستك أيك دهر وهراب ی تھی، وہ کری سے کھڑی ہوگئی اور ٹی بھی وحشت سے دروازے کی طرف و کھنے لگا، ہربرے مندے وری ڈری آواز تھی۔

" كك .....كون ب، اعرا ما ورا ما ورواز و کھلاتی ہوا تھا، جولوگ اندرداخل ہوئے انیں اس مرہم روثن کے باوجود میں نے بیجان لیا، پولیس کی دردی می اورسب سے آ مے جودواضران تے انہوں نے ایج اتھوں میں پتول سیدھے کے ہوئے تعدان مي ساكك ك فرائي موئي آواز الجرى

"باتعاويرافادر" لجديب على برابواتماريعي اياكه اكري باتعداد برشدافاة ن كا توجي يركوني مى طائی جاستی ہے ان کیفیت کا ظیار الفاظ شنیں

كرسكنا، ين تے دونوں باتھ اوير افعادے، كورونى ميرے يجھے كى من دوندم آكے برحا۔

" تم ذيثان عالى مو؟" آ ك وال السكار في

" كرفاركرلواے بھھڑياں ۋال دواس كے باتھوں میں .... "انسکٹر نے کہااوراس کے برابر کمڑا ہوا الين آئي جھڙي كا جوڑائے ہوئے ميرى طرف يدها، ميرے باتھ باول كانب دے تے وال نے مرے كافية بوئ باتول عى جفكرى بينادى بمثكل تام - WZ UZ

"دلل..... حين .... حين جناب ..... م .... محے .... کک .... کول کول کرفارکیا جارہا ہے؟" "معوم ہوجائے گا۔" السکٹرنے میری گروان

عمل باتھ ڈال کر بھے آئے کود مکا دیا اور ش نے سہی مونی تکاموں سے اورونی کی طرف دیکھا،لیکن کوروتی والنيس كى، شىنے جور نگاموں سے كرے ك دوسرے کوشوں عل و محصاء لیکن کوروتی تظرفیس آئی و ب

اجماہوا میں نے ول تی دل عراسوے۔

" چلواورتم كره يل كردو بيروائزرال كرے کوبالکل نہ جموا جائے ،ہم بعد ش اس کی الی لیس کے " انسكار نے عالبا مول كے سروائزركو بدايت وي تعى جاس كماته ي يحيم وجودتا، ببرطور تحياك جرم ك طرح كرے سے تكالا كيا، رات كا وقت تھا،ليكن ولیس کی آمد کی اطلاع آس یاس کے میتوں کو چی ال چکی تھی اور لوگ وروازے کھول کھول کرمیری کرفیاری کا さとれとうなり」と、きょうとう انجانے کیا کیا خیالات ول ش آرہے تھے ،ایے مناظر ب شار بار میں نے اپنی کہاندں میں لکھے تھے، لیکن حقیقت میں کسی ایسے تخص کوجو پولیس کے چنگل میں آیا ہوا ہواورات جھٹریاں لگاکر لے جایا جار ہاہوکیسی كيى كينيتوں سے گزرة بوتا موكا اس كا و ا

Dar Digest 141 August 2015

احساس ہور ہاتھا، بچھے نیچے لایا گیا اور پھر پولیس کی وین شن جیٹھادیا گیا۔

پرلیس وین مجھے کے کریل پری اور یس ول بی اور یس ول بی اور حراد کر ہاتھا اور آنے والے وقت کے بارے بی سوج رہاتھا اور آنے والے وقت کے بارے بی سوج رہاتھا ۔ پرلیس اسٹیش لاکر مجھے نیچے اتارا کیا اور پھر لاک اپ بی بند کردیا گیا۔ عالبارات کی وجہ سے وہ بھے سے ابھی بحک کوئی تفتیش نہیں کرنا چاہتے تھے، بیس نے پہلی بار لاک اپ کے ماحول کی ایک ایم ایم وقتی کی ایک ایم کی کا جائز ولیا اور ایک لیے کے لئے میرے دل بی فوتی کی ایک ایم کی اول بی کی ایک ایم کی اول کی بی وقتی ہوتا تھا اور اس بی موجود فض کے احساسات بھی بالکل ہوتا تھا اور اس بی موجود فض کے احساسات بھی بالکل میں میں جو اور کوئی نہیں تھا۔

میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔

پیس والے دروازہ بندگرکے چلے گئے اور شی ایک دیوارے فیک نگاکر بیٹ گیا، لاک اپ کے باہر سنتری کے بوٹ کی کھٹ کھٹ سنائی دے ری تی می وہ لاک اپ کے سائے سے گزرتاتھا اور بجروائی آ جا تاتھا، اب کیا ہوگا، ہی ول دی ول ہی سوچ رہاتھا، میرے اپ حماب سے قیمرشاہ کے آل کی ذمد داری بھی بردال جائے گی، بچھے یو چھا جائے گا کہ ہوئی ہی جہاں جی نے قیام کیاتھا بہتی باراور جہاں سے ایک انسانی ڈھا نے تھل کر باہر بھاگاتھا اور اس نے افراتغری بھیلائی تھی بجراس ڈھائے نے قیمرشاہ کوئل کیاتھا، وہ کون تھا اور بیسارا قصد کیا ہے۔

جھینے گئیں، نیزیمی آری تھی اور ڈبن پر پر چو بھی سوار تھا کہ اچا تک ہی جھے باہر سے چیوں کی آ واز سنائی دی، لوگ چی رہے تھے، بیں چونک پڑا، پر نہیں کیا ہواتھا، بھر بھاگ دوڑی آ وازی بھی ابھرنے گئیں اورایک جیب سا ہنگامہ بریا ہوگیا، لاک اپ کے سامنے موجود سنتری بھی جرت سے منہ بھاڑے اوھر د کیدر باتھا کہ اچا تک بی نے ایک انسانی ڈھانچ دیکھا مہری سرخ آ بھیس جو بکل کے بلب کی طرح روش مہری سرخ آ بھیس جو بکل کے بلب کی طرح روش انجری سرخ آ بھیس جو بکل کے بلب کی طرح روش انجری سرخ آ بھیس جو بکل کے بلب کی طرح روش انجری سرخ آ بھیس جو بکل کے بلب کی طرح روش انجری اور انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں کی انسور

ای وقت انسانی ڈھانے نے لاک اپ کے باہر پہرہ دینے والے سنتری کی کردن چڑی اورات دیار ہمری، ڈھانے نے نے الاری، ڈھانے نے نے الاری، ڈھانے نے نے اس کی کر بیل کی بوئی بیلٹ سے لاک اپ کی چائی تکالی اور چرلاک اپ کا درواز و کھول دیا گیا، بی انہول کر کھڑا ہوگیا، چی بچھے کوروتی کی آ واز سنائی دی۔

"عالى! إبرآ جادً"

میرے بدن میں جیسے کیا ی جرکی تھی ہو ہے

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دروازے کی جانب

دوڑااور تیزی سے باہر نقل آیا وہ میرا ہاتھ پاڑکر ہاہر کی

جانب بھا گی، میں پہلے ہوئے تھے بینے اس کا ساتھ دے

دہاتھا، باہر پولیس والے موجود تھے، دہ لوگ تی دے

تھاورا ندر کی جانب اشارہ کردے تھے، جیسے ہی کورو کی

وسے اور اندر کی جانب اشارہ کردے تھے، جیسے ہی کورو کی

وسے اوھر سے اوھر بھاگ پڑے کی کی ہمت نہیں ہو کی

میں کہ ہم پر کولی ہی چلاد بیا، کورو تی بھے ساتھ لئے

ہوئے اہر نقل آئی۔ تھانے کے کید سے باہر کہنے کے

بور کے باہر نقل آئی۔ تھانے کے کید سے باہر کہنے کے

بوداس نے ایک طرف کا رخ افتیاد کیا اور سرم کی جور

بوداس نے ایک طرف کا رخ افتیاد کیا اور سرم کی جور

کرے دوسری جانب بھی گئی۔

یہاں ایک درخت کی جڑیں ایک موٹا ساتھیں رکھا ہواتھا، یہ وی تھیس تھا جے اوڑھے ہوئے اے ویکھا جاتا تھا، اس نے ووکیس اٹھا کراپنے بدن پر لپیٹا

Dar Digest 142 August 2015

چرو بھی ڈ مکااور جھے ہول۔

"آ وُذِيثان عالى آ جاوَتيز رفآري ۔ " بيكه كردوميرا باتھ بكركر آگے يو ماكى، مير ب سوچ بحف كي تو تي سلب موكئ تيں، جو بحدوہ كهدى تقى عن اى بركل كرد باتھا، ہم تمانے كى محارت سے كانى دوركل آئے۔

اس دوران تھائے کے اغدد پولیس والوں نے فائر گل شروع کردی تھی ، پیتیس اب وہ کس پر کولیاں فائر تگ شروع کردی تھی ، پیتیس اب وہ کس پر کولیاں چلوں چلارے نے الی چکہوں پر جائے گئی جہاں تاریکی پیسلی ہوئی تھی۔ بہت دورنکل آئے تا تواس نے کہا۔

" میں آئی کوشی کی جانب چلنا ہے میرا مطلب ہے میری کوشی کی طرف۔اندازہ لگا سکتے ہو کہ سہاں سے مینی دورہے؟"

"رنيل"،

"پيل بل سکو عي؟"اس نے پرسوال كيا "إلى-"

" بلو رفارد را تركرد\_"

میں نے رفار تیز کردی ، وہ تو کسی چھلاوے کی طرح کافی تیز رفاری ہے بھاگ رہی تھی ادر میں حی اللہ مکان اس کا ساتھ وے دہا تھا، کافی طویل فاصلہ طے کرنا پڑااور آخر کار میں اس کے ساتھ اس پراسرار کوشی میں داخل ہو گیا جہاں ایک انوائی کا نیات موجود تھی۔ وہ اندر آگئی اور مجھے لے کرایک کمرے میں بھنے گئی۔

" ذیشان امیرے بارے میں تہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میری زندگی میں صدیوں کا تجربہ ہے، میں ندازہ ہے کہ میری زندگی میں صدیوں کا تجربہ ہے، میں نے بہت کچھ دیاہے، لیکن جن حالات ہے اس دفت میں دد چار ہوئی ہوں ایسے پہلے بھی نہیں تھے، ہمیں سوچنا پڑے گاغور کرتا پڑے گارتم نے جو تجویز دی کہ میں گوتم معنسا لی کوموکہ دوں اورا پنے جال میں دی تھی کہ میں گروں تو میں تہمیں بتاؤں کہ ایسا ممکن کہیں ہے۔ بچھ بھی ہے لیکن دہ مجھے اور میں اسے بہت اپھی طرح بھی ہے۔ بہت اور میں اسے بہت اپھی طرح بھی ہے۔ بہت اپھی اسے بہت اپھی طرح بھی ہے۔ بہت اپھی اسے بہت اپھی اسے بہت اپھی اسے بہت اپھی المیں بھی آ ہے۔ گا۔

میں تحوذ اساونت سکون سے گزادنا چاہتی ہوں۔ میرے
اندرکی جوکیفیت ہے میرادل ہی جانیا ہے، حالانکداب
توریخی پیشیں کہ میرادل کہاں گیا۔ پکھل کر بہ گیایا کیا
ہوا، لیکن میں بیرمحسوس کرتی ہوں کہ میرے وجود کا ایک
ایک انگ ای اغداز میں کام کردہا ہے ، جیسے میری مجمع
جسائی کیفیت میں۔ اس کامقصد ہے کہان چیزوں کا
جسائی کیفیت میں۔ اس کامقصد ہے کہان چیزوں کا
وجود ہے میں سوج بھی سکتی ہوں ، و کی محتی ہوں ، س
بھی سے دو میں اس کی واپسی جا ہی ہوں۔ "
بھی سے دو میں انداز میں کوروتی کود کھا
اور کہا۔" لیکن میراجو پکھ خاتے ہوا ہے میں ساری زعدگ
اسے بیس حاصل کرسکا۔"

"کیا؟"اس فے سوالیہ انداز میں ہے جہا۔
"آ و میری کتاب، زندہ صدیاں، میں وہ سب
کچھ اپنے ساتھ ہول کے کیا تھا اوراب وہ پولیس کے
قبنے میں ہوں گی، اس میں کیا بتاؤں میرے ول پر کیا
بیت رہی ہے۔" میں نے م آ لود کیج میں کہا تو اس نے
اینا استخوافی ہا تھ میرے شانے پر دکھ دیا۔

"منیں \_ دوست ہوں می تمہاری ایے تمہاری مخت کو کیسے دائیگاں جانے دیتی ۔"

"کیامطلب؟" بیل جرت ہے اٹھل ہڑا۔

"کیامطلب؟" بیل جرت ہے اٹھل ہڑا۔

گرفار کیا تھا تو بیل تبہارے بیچے موجود تھی، لیکن بیل چھپ کو جود تھی، لیکن بیل تھیا کہ وہاں تھیارے بیچے موجود تھی، لیکن بیل تھیا کہ وہاں تہبارے علاوہ اور کوئی بھی ہوگا چنا نچہ وہ تہبیں گا کہ وہاں باہر نکل گئے تو بیل نے تہبارے وہ تمام کا غذات تہباری باہر نکل گئے تو بیل نے تہبارے وہ تمام کا غذات تہباری حال ہوگئی تھیں، سنجالیں اور انہیں کے تریل کے کرفا موثی ہے باہر نکل آئی وہ تمام چیزیں لے کرفیل بہال اپنی اس کو تھی تیل آئی وہ تمام چیزیں لے کرفیل میں اپنی اس کے بعد بیل تیل اور تیل کے آئیس محفوظ کردیا۔ پھر اس کے بعد بیل تہریل ہو وہ تعام چوات ہیں تھی ہے دو تہارے طم کے بعد بیل بیل کے دو تہارے طم کے بیل پڑی اور دیال جو واقعات پیش آئے وہ تہارے طم بیل پڑی اور دیال جو واقعات پیش آئے وہ تہارے طم بیل پڑی اور دیال جو واقعات پیش آئے وہ تہارے طم بیل پڑی اور دیال جو واقعات پیش آئے وہ تہارے طم بیل بیل ہیں۔"

Dar Digest 143 August 2015

ش خوتی ہے البیل پڑاتھا، ساری باتیں اپنی جگداس کا یہ احسان میرے اوپر احسان عظیم تھا، میری کتاب فی گئی میری زندہ صدیاں .....

مرا دل خوق ہے سرشار تھا اور یہ خوق میرے
چیرے ہے جھک رہی تھی، وہ میرے سامنے ایک
صوفے بہنے ہوئی تھی ، بدی تھی ایک و هائی حقیقت
یہ ہے کہ اگر جھے اس کے بارے میں کھل تفسیلات
معلوم نہ ہو تھی تو ایسے کی و ها مجے کود کچر کر میں بھی چیخا
ہوا فرار ہوجا تا، پرامرار کہانیوں میں جن بجوت پریاں
اور نجانے کیا کیا آسائی ہے لکھا جا سکتا ہے، ان کا ایک
تصوراتی خاکہ بھی چیش کیا جا سکتا ہے اس طرح کر لوگوں
اور کا ان کے بارہ ہاتھ ، لیکن حقیقت یہ ہوتے ہیں
اور کا ان کے بارہ ہاتھ ، لیکن حقیقت یہ ہوتے ہیں
و ها شچے کوایک ولا ویز انداز میں صوفے پر پاؤں دکھے
میری جی وی وی

البته اصامات جاگ رہے تے اور جھے یہ اساس، ورہاتھا کہ وہ بہت م زدہ ہے، زندہ مدیاں لگی اساس، ورہاتھا کہ وہ بہت م زدہ ہے، زندہ مدیاں لگی اس کا سودہ لگی آتھا، یہ میرے لئے خوشی کی ہات کی بین الب بین تھا کہ میں اپی خوشی کا اظہار کرتا رہوں اوردہ جو اپنا بہت کچر کھو چکی ہے قاموش بینے تھے۔ کیمی تھے۔ کیمی آتھا کہ میں اپنا بین کے آثار پیدا کئے اورایک گھری شفتری سانس لے کرولا۔"آہ کو دوئی، کاش میں شہیں اپنا بین وے سکنا، کاش میں اپنا بین وی سکنا، کاش میں اپنا بین وی من ایک منت ایک

"بات تو تم نے بہت بجیب کردی ہے، بہت بی بجیب۔" میں جمرت سے اسے دیکھنے نگا کچرکھوں کے بعد دہ بول۔" تم نے ابھی کہاتھا کہ کاش میں اپنا وجود حمہیں بیش کرسکتا ، لینی میہ کہ میں تمہارے وجود میں پھر سے ایک انسان کی حیثیت یا جاتی۔" اس نے مرمرا ہٹ

جرے لیج بھی یہ بات کی لیکن اس کے لیج ک مرمراہت میرے پورے دجود بھی مرمراہت بن گی، یہ بھی کیا کہ بیٹا، ادے باپ رے تو کیا وہ میرے بدن میں آنے کے بارے بھی موج رہی ہے، جب اس کی آ داز الجری۔

" بی نے تہیں اصنا کیے بارے می تفصیل بنائی تھی، ستر اط، افلاطون، بطیموں اوردوسے لوگوں نے سکندراعظم کے لئے بھے سے فر مائش کی تھی کہ یں اصنا کیے کے حقوم کا دروو میں آ جاؤں اور سکندرکوا منا کیے کی تھیں ہیں کہ جی اوپ کے ایسا تھی کیا کرنا پڑا تھا، بیل نے دوسرے وجود میں آ عتی ہوں ذیبان عالی، نار دوسرے وجود میں آ عتی ہوں ذیبان عالی، نار دوسرے وجود میں آ عتی ہوں ۔"

مرے تو ہاتھ میروں کی جان نکل کی تھی تو این ا میرے وجود علی آنے کے بارے میں سوج رہی ۔، علی مکا بکا اس کی صورت و یکھا رہا، لیکن پھردو خود سی مالوس سے میں یونی۔

دولین میں ایسا کرنائیں چاہتی، مائی ق بات اور ہے، مائی ق بات اور ہے، مائی کی بات میں ، میں صرف ایک خیال ان حیث ایک خیال اور حیث افغیار کر لئے تھی، ایک خیال ہوتی تی میں کہی ہی کروار کوایٹ اور مسلط کر لئے تھی، لیکن آزاد ہوتی تھی اور مسلط کر لئے تھی، لیکن آزاد ہوتی تھی۔ اور میں اس خیال کے لئے ایک دیدہ ورتی کی میٹیت ۔ شنی تھی ا یہ وجود میں خطل کر کے اپنے آپ کو مسنی وجود میں خطل کر کے اپنے آپ کو مسنی ہے وجود میں خطل کر کے اپنے آپ کو مسنی ہے وجود میں خطل کر کے اپنے آپ کو مسنی ہے وجود میں خطال میں ہے کہ تھوڑے بہت وہ تت وہ تت وہ تت وہ تت وہ تت میں ہے کہ لئے میں کی جم کواپنالوں ، صرف اس خیال ہے کہ میری اس جولناک بھاری کا علائ ہو سکے، ۔

وہ اپنی دھن علی ہونے جاری تھی اور ڈیٹان عالی دل عی دل عی شکر کرد ہاتھا کہ کوروتی کے ذہن ہے اس کاجم عاصل کرنے کا خیال ٹل کیا تھا۔ (جاری ہے)

Dar Digest 144 August 2015

# WWW.PAKSOCIETY.COM



# خونی سفر

#### در بخاری شهرسلطان

ہر ہول سناٹا ہر سو طاری تھا اور ایك كار سبك رفتاری سے سڑك پر رواں دواں تھی، ملحول لرزا دینے والا تھا، كار كى لائٹ سڑك پر پڑ رهی تھی كه اچانك ایك خوفناك لحیم شحیم كالا بلا چهلانگ لگا كر اوپر آیا اور پھر.....

### ضد، مث دحرى اور بغيرسو يحصدم الحانا فطرناك ي بيل جان ليوابحي ابت موتاب

کے سیلی اور پر لطف بحس نے بچھے اس امر پر مجود کردیا تھا کہ اینڈ کرنا پڑاء کہائی واقعی تمام پہلودی ہے مرین تھی، تبھی تو آدمی رات ہونے کو تھی اور فینڈ میری آتھوں ہے کو موں دور تھی۔ ۔۔۔۔ دہ اس کتاب کا آخری مفرق کہ ایکا ایک میرے سل فون کی متر تم کھنی نے آئی۔۔ دہ ماری بین تھی۔ دہ طاہرہ میری بین تھی۔ دہ سال بہلے اس کی شادی وقام احمدے مولی تھی اور شیر شی مقیم سال بہلے اس کی شادی وقام احمدے مولی تھی اور شیر شی مقیم سال بہلے اس کی شادی وقام احمدے مولی تھی اور شیر شی مقیم

المنسبان دات کمنانوباعری ای است می المنانوباعری ای ای ماموی کاسکوت طاری تعاردات جننی اعری کی ای می مردی کی ای می مردی کی ای می مردی کی ای می مدهنداور خوفاک تعمر آن بوا، ویز دهند کی تهد که ای موجود برج زائد جرے می دولی بوتی کی البت میری دا می شیل پر موجود ایسپ کی تضوص دوشی میری کی آب بر بردی تعی دو اگریزی کاب تعی بر

Dar Digest 145 August 2015 20 BV Amir

تے وہ لوگ جبکہ ہم برموں سے زمینوں سے بڑے ہوئے گاؤں میں رہائش پذر تھے۔طاہرہ کا دات کے ایک بج فون آنا جرت الليز قارشرك لوك، كاول كالوكول ك نبت بہت دیے سوتے ہیں، ان کا حساس مجھے بھی تھ، مر مرجى أى رات كيون كرنا .... جرت اك فن ....

"بلوطا برو ....!" من في كال انيندك \_ "شاه نور..... جتني جلدي موسكي، شهر آ جا نمير. وقاراحمكوبارث الك مواب- يماس وقت كارديالويى ش بن الله والمرال مولى عى الى كا وازش ري وم کی گہری لغزش بنہاں تی۔

"اوه ..... تم مجراؤمت .... عن الجي آتا مول-وصلد کو فدا خرکرے گا۔ "جس نے اے وصل دیا۔ شاه تور ..... على آب كو بركز تكليف ندوي بحربم عورتيل قبا بعلاكيا كرعتي بن ..... مصية بي بي بي بي آرى كركياكرون ..... "دورد بالى موكى تى\_

"طايره .... أكرتم بحت باردوكي تو يمال اوروقارك كون سنجا في كار من فوراً نكل ربا بول تم خدا يرممل يقين رهواوردعا كرو .....!"

اوعا ..... آپ يليز جلدي آجا كي ..... جحد محرابث بورى ب

وهواتعي بهت يريشان في اس كى بنياد ف وجديقى ك وقاراحمداسية والدين كااكلوتابيا تعااوروقارك ابوكا يجيل سال انقال موكيا تعار بارث الحيك مهدر فاندان ك موروتی مرض تھا۔ جارے لباؤ اجداد قریب ای مرض سے ابدى ونياسدهار مح تصاوراب وقارك ساتح بحي بارث ا فيك كامعالم وروش آنا السبات وأفي الرمندوالي في السب عى تيل فون ادور كوث كى اندونى جيب ير ۋالا .... تب تك ميري يوى مجى جاڭ چكى تني .....وه خير ے افکی کی۔ مجھال طرق کرے ہے اہر نگلے ہوئے ويكماتوه فاصى يريثان بوكى

"آب ال وقت كمال جادب ين ....؟"ال كي آوازش خماراورشك كاعضر بحي تمار

" طاہرہ کے خاد تدوقار احمد کو بارث المیک ہوا ہے

اور طاہرہ الملی استال می موجود ہے اور سخت بریشان ب، يراجانالازى ب ..... يس قارى كى جائى يمل معافات بوع كهد

"اوه .....! كيازياده مجيده معامله ٢٠٠٠...؟"ود

"إلى .....! تم وروازے اندرے بند كراو" عى مع مك اوث آول كا-"مل يورج مك آجكا تا-"وان .....؟ آب الملي جائي كي عيد بعد ش بحى سأته چلول كى ..... حالات خراب ين من آب كوا كيانبين جانے دول كى .....

"آب ضرور چلیں .... مرمل بحیان اول ابھین ے گاؤں عراج آرے ہیں، یہاں کا برفردمارام ید ے۔ بہت قدر کرتے ہیں، لیکن آپ جلنا جائتی ہیں تو محے کوئی اعتراض نیں .....!" میں نے کیا۔ اور پر چند منول على ميرى يوى ، ناكله جا دراوز هكرآ كي تحى ، عل كازى اسارت كرجكافه الكيري ماته فرت مين آجيني تحس- آئ دريس ملازم شرفو كيث كول چكاتفا-

ہم جو یل سے باہر تکل آئے تھے۔وحند بہت کہری تى ـ ش نے بیڈ لائٹ نارل رکى مول تى ـ مردى كى كى گاڑى كے ايشر فے اپنا كام كرويا تھا۔ وحد ف دُرا ئيونگ خامى مشكل بنادى تھى \_ تخرسنر جارى تھا۔ست

بسي 40 كلويشركافاصله طي كمنا تعاد كاور ایک کی موک شمر کی طرف جانی تھی اور ای موک پر ہم موجود ستف ائر تارل رات ہوتی اور دهند نه ہوتی تو يہ فاصل برى ورائوك عصرف بندره منت بن ط موتار مردهندنے معاملہ کڑیو مردیا تھا.....

بجعلے آیک تھنے می صرف یا کے کلوپیٹر کا فاصلہ طے ہوا تھا۔ اور بیاب سے ست رہی وفار تھی۔ اُٹرای وفار ے ڈرا بُوع رائی تو کے کا مورج روٹن ہوجانا تھا۔۔۔۔ کر مجرج في المراكب ميرام آن لكا قا-اما لك وهند جيث کی کی راسته صاف ہوگیا تھا۔ عل نے اسپیڈ برحادی می اوربدوقت كى ضرورت بحى تحى كونكدير يل يرطابروكى

Dar Digest 146 August 2015



بي خارسد كالرا مكي مي كرايكن بكاورد تمان إلى تعد اجا تك بى بادل كر بادر مر بكى بكى بارش شروع ہوئی۔گاڑی کے بونٹ،اورؤ کش بورڈ برزورداو مم کی ڈالہ باری شروع ہوگئ تھی۔ایا لگنا تھا جھے کوئی ہتو زوں ہے گاڑی کی بادی پرحملیة ورموكیامو .....

بارش تحى كريز حتى عى جارى تحى اب جمي خطرے كا احال ہوا کہ اس بیابان یس سے لکنا بہت وشوار ہوتا

يبلي باتحدكو باتحد زوكهائي دين والى خطرناك دبيز ومندتے پریشان کررکھا تھااوراب بدیارش .....اوروہ محی فوناك.....ا

آپ بليز سائيز برگازي دوك دي، مي درخت ك في الله مك كا انظار كرنا ي بمر آيش ب الكديولي

"كيا معيت بيس يل ومند اور اب مارش .... طامره منى يريشان موكى \_اس صورت على يميس جلداز جلد وبال بينجنا جائے ..... بد بارش برد تيس كب رك .... "على في جواب ديا-

"جماية آب كواس طرح معيبت على والكر ال کے یاس کیے بھی سے ہیں ۔۔۔۔ آپ جو بھی فیملہ كريسيمب كي ش بمربو "وه يول-

من نے واقی ایرانیملکرنا تھا جوہم سب کے اق على بمتر مو بارش تيز اور تيز ر مولى جارى كى يكي مرنے كالوسوال عى بيدا ند بوتا تھا۔اب كي يمي بوجميں برمورت آكے برعناتھا۔

گاڑی سے روی سے سوک برآ کے بوھ رعی محی کی کی چک اور تیزموسلادهار بارش نے ایک عجیب ساسان بيدا كرديا تعاردا كمي اورياتي محضدر خت ايك لمى قطار ش موجود تق يحايك ايسدد دفت كالأن تعى جو كمنا اورسايدوار جو اور قاش عدوه بحى نظرة حميا وہ شیشم کا کیم تیم درخت تھا جس کے ساتھ بڑواایک اور وردت بحی تفا-بیددنوں ایک دوسرے سے متم کھا تھے۔ اوران کی اس کنڈیش نے خاصی صد تک بارش کوزشن پر

آنے سے روک رکھا تھا اور میں ہمارے لئے فائدہ متد تھا۔ یں نے گاڑی اس انداز على ان ددنوں درخوں کے نیج كمزى كى كديم بارش سے ينجدين، الك خاصى كمبرائي مول تظرآ ري كي-

وہ بولی۔"میرے خیال علی جمیں سفر جاری رکھنا وإسماس خوفاك درخت كي في تعرف المراج

"تمبارى سويع كى دهاري كى ايك مت تشريف رميس كى ..... يمى كبتى بوكارى دوك لو يمى كبتى بوركنا مك بيس المسالة

"آئ رات ہے اور سے خوٹاک بارش ..... بھی مجمى فيعلد كرنامجي بهت مشكل بوجاتا ب

خدا خدا کرکے بارش کا زور ٹوٹ کیا۔ بادل خوب مے تے۔ ج کریے کہ جے اچی طرح اغازہ ہوگیا تفاكدگاؤل كى دى اور كى سوكيس دونول عى يجززده اوكى يوں کا۔

مرے خیال میں اب جمیں جانا جائے۔ اب محے رکتا تیں ہوگا۔ بہت دیے ہوئی۔" على فے گاڑى اشاوث کی محرکاڑی کے ایجن نے جواب دے دیا۔ یں تے النيفن ش عالى دوباره كھومائى كراس دفعه بحى الجن سے میں نہ ہوا۔ کی دفعہ کوشش کے باوجود بھی گاڑی اشادث شعوتی۔

ينىمىسىتى كارىكالوالاككىكاموكالقا؟" "الكد ..... آج التحال زورول ير ب- يد سفرات کائی طویل ہوگیا ہے۔ دصندہ بارش اور سے گاڑی کی سرد 

"آپ طاہرہ کولی دیں، کم از کم وہ عارے لئے يريثان شهو.....!"

يس في سافون تكالا ..... اور طابره كالمبرد آل

مرنيك ورك يراجم بوكيا-كال اينذ موكى-ش نے عنل چک کے مرعمل موجودنے۔ «اوه..... تكنل تهين..... تم ملاؤ..... ممر

Dar Digest 147 August 2015

سوری ..... تنہارے میل کے عظل بھی تہیں ہوں مے..... میں نے کہا۔

نائلہ نے سل اپنے برس سے نکالا .....اس نے سے سے سے میں اپنے سے میں ہے گئے گئے میں ہوئی ہے۔

"جرت ہے کہ ہم دونوں کی مویائل کمپنیاں ایک تی ہیں۔ تمہارے عمل نہیں ہیں اور میرے عمل ہیں ..... یہ دیکھو ..... "اس نے سل دکھایا۔ اس کے مگسل واقعی تھے۔ ہیں نے اس کے ہاتھ سے سل لے لیا۔ اور طاہرہ کا فہر ڈاکل کرتے لگا۔ محر نیٹ ورک پراہلم ....اب ناکلہ کے سل فون پر بھی عمل وراب تھے ....

"لوتی .....تبهاراسل بھی جواب دے کیا.....ید لو..... "اس کے عمل بھی اڑھئے تھے..... میں نے اسے سیل واپس کرتے ہوئے کہا۔ اس نے سیل واپس لیا۔ میسر پولی ......

" فور سے ویکھے شاہ صاحب سے متال موجود ہیں۔ ایک خیال کے میں اسٹ اور واقعی متال موجود تے ۔۔۔۔ ایک خیال کے تحت میں نے اپنا سیل ناکلہ کودے دیا۔

"عُلُ آئے برے عل پر ....!" عم نے

"بان سنة محدسيكياراز بنا" ناكله بولى " المحدة كن ب بيجه جبال ش موجود مول، بمارى باك ويود مول، بمارى باك ويد كال مي الرب بين اور كالري بمي اسارت بين مودى بيد "

نا کلدبنس بری تحی- گوکداس کی بنی غیرمتوقع تحی اورندی بدمنت کا دقت تحا۔

"د تیجفے بھاری چیزوں پرکوئی یعین تبیں ہے۔ ضدا پر بحروسہ میراایمان ہے۔ بسم اللہ پڑھ کرگاڑی چلاؤ ....اللہ کرم کرےگا۔"

میں نے ہم اللہ بڑھ کر گاڑی اشارث کی۔ گاڑی واقعی اسارث ہوگی اور بیا تھی بات تھی۔

یں نے گاڑی رپورس میں ڈالی اور دائیں طرف ٹرن لے کرگاڑی شہر کوجانے والی کی سڑک پر ڈال دی۔ بارش تھم چکی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سنا ٹا اور خاموثی،

آسان پر اند جرا کھراس کے بھی چسایا ہوا قا کہ جائد، ستادے بادلوں کے بیچے جہب کئے تھے .....

ہم اند میری دات کے مسافر ایک مرتبہ گیرسنر کی پیشتا کول کے ساتھ دوال دوال تے .....میرے لیول پر صرف ایک عی دعائمی کہ'' یا اللہ مزید کوئی دشواری پیش نہ آئے .....اور بیسٹر جلد ختم ہوجائے .....''

اگر ہم طاہرہ کے پاس وقت پرند پہنچ تو اس سفراور تکلیف کا کوئی فائدہ نہیں .....! محرا بھی سفر کے استحان اور بھی تصر میری آئھوں نے ایک کالے سیاہ خوفتاک میلے کودیکھا۔

وہ بلامین سڑک کے درمیان ش موجود تھا۔اوراس کی تیز چکدارآ محمیس خوفناک حد تک بھیلی ہوئی تھیں۔وہ کالا بلا بہت مونا تھا۔ میں نے ہارن دیا۔ مر بلائس سے مس نہ دا۔ ہے دھرم بلاا پی جگہ پر قائم ودائم رہا۔

وه بلا جاری طرف دولتا جوا آربا تھا۔ یس نے اسپیڈ بلکی کرلی تھی۔ یمن بیس چاہتا تھا کہ بدو جرم بلاا پی زندگی کی بازی بارجائے۔ یکے اس کو ہرصورت بچانا تھا۔ بیا خلاق فرض تھا میرا۔۔۔۔!وہ خاص تیز رفآری ہے گاڑی کی طرف بھا گنا آر ہا تھا۔ فاصلہ بہت کم رہ کیا تھا۔۔۔۔ایسا گنا تھا کہ وہ بلاخوناک عفریت بن کرگاڑی پر حملہ کرنا جاہتا ہو۔ مکر کیوں؟"

"آج بيد بلاماراجائ كاسسى؟" من بولار "كيا بواشاه نورسسكدهر ب بلاسسى؟" نائله حمرت زده مى-

"ارے ..... تم اپنی آ کھوں کا معائد کراؤ۔ وہ دیکھوایک کالا بلا بدی تیزی ہے ہماری طرف دوڑا چلا آرہا ہے۔ اس کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے ہیں ..... شمی نے ہات کھمل کی تھی کہ وہ بلا خوفاک طریقے ہے میری گاڑی کے دفتہ اسکرین ہے آ گرایان وہ تحراتی خوفاک اور دوراری تھی کے گاڑی ٹی گئی تھی اور پر یشروند خوفاک اور دوراری تھی کے گاڑی ٹی گئی تھی اور پر یشروند اسکرین بھی کر یک ہوئی تھی ..... بلا گرانے کے بعد بونت پر گرا پھرا چھلتا ہوادھرم سے بکی سڑک ہے۔

Dar Digest 148 August 2015

## W.PAKSOCIETY.COM

بریک نگائے ..... میں نے جلدی سے درواز و کھولا اور تخ بست رات کے خوفناک ماحول میں باہر نکل آیا۔ فضا میں خطکی تھی اور شعندی ہوائے میرے جم کے انگ انگ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میرا جم کانپ رہا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی کے فرنٹ کی طرف پنجا جہاں میر سے سامنے بلاوغ اسکرین سے نکرانے کے بعد زمین پر جاگرا تھا۔ اور پھر مجھے جرت کا زوروار جھٹالگا۔ کونکہ وہ خاصوتی سے سیدھا جیفا ہواتھا۔ اس کی آنکھوں میں خون انز ابواتھا۔

آئی خوفاک کرے بعدتو باموت کے مندیں جاچکا ہوتا، گرید بلا مجیب ہم کا بلا تھا۔ جمکی جوٹ بھی ہیں آئی ہمی۔الٹا ٹاؤ بھی کھائے چار ہاتھا.....اور پھر وہ ہوا جس ک مجھے ذرا برایرتو تع نہ تھی۔ وہ اپنی جکہ ہے اچھلا اور میرے اوپر آگرا۔ اس کی غرابت، کرب انگیز اور ڈرا دینے والی مجمی۔ مجھے لگاوہ میری آسمیس نکال دے گا گراس کا نشانہ شاید چوک کمیا تھا۔ دائی آسکھیس نکال دے گا گراس کا نشانہ شجے ہلکا ساپڑا۔ تکلیف کے احساس سے میں بلیلا اشا۔

على الى اجا تك حملے سے خودكو بچانہ پايا تھا۔
عبر سے لئے بہتر بى تھاكە گاڑى مى بيغاجائے۔ اورجلد
ازجلد شہر بنجاجائے۔ مى نے تكلیف كى وجہ تہ تحصیں
بندكر في تعیں داور ایک لور كے لئے اس كالے بلے سے
میرى نظر بہت تی تھی۔ میں نے ویکھا اب وہاں بلاموجود
نہ تھا۔ شاید بھاک کیا تھا۔ می می خوف سے سروابر دوڑ تی
خون مجھے لرزا گیا؟ میرے جم می خوف سے سروابر دوڑ تی
تحی ..... اس كى آ تكسیس ڈراؤنی خوفاك اور سرخ
تحی ..... مروه اس طرح كدهر بھاك كيا .....؟ میں نے
میں اس كی آ تكسیس دراؤنی خوفاك اور سرخ
تحی ..... مرائل آ لى می .....

"كيا موا .... مجعة بنائے بغير آپ بابرنكل آئے اوريا آپ ينچال طرح پريشان كيول بيٹے بي ؟" "اكله ..... ووخوفناك بلا مجعة بارنا جابتا تھا۔ال كى آكھوں ميں خون تھا۔ بيدو كيھومرے كال برا پنا تيز دھار نيج بحى ماركيا ..... "ميں نے اضح ہوئے تاكل كو بتايا۔ دھار نيج بحى ماركيا ..... ميں جلس .... ميں نے كى لے كو

"مری بات کا یقین کرو ..... دہاں ایک خوفاک خونی بلاموجود تھا۔ سب سے پہلے وہ مجھے مؤک کے عین وسط میں نظر آیا اور پھر میری طرف دوڑ پڑا۔ کیا تمہیں تصوری ور پہلے ایک زور دار جمٹانگا تھا؟" میں نے

" جھے بالکل بھی تیں آ رہا۔ تم کم خوفاک ہے گا بات کردہے ہو؟ اور کون سما جھٹا اسسہ میرے سمامنے واضح سڑک ہے۔ جھے کوئی بلانظر نیں آ یا سساور نہ ہی کوئی جھٹا لگا۔۔۔۔ شاونور۔۔۔۔ خود کوسنجالو۔۔۔۔۔ " ٹائلہ ہوئی۔

بیکیمنن قاکمیری یوی اس بلے وقد کھ پائے اور چرمرے چرے پرنشانات اچا کف کہال فائب ہوگئے تھے؟ جوش د کید ہاہوں اور میری یوی د کھنے ہے قاصرے .....معر کی وجیدہ تھا.....

اکلہ نے منرل وائر کی ہول سے تھوڑ اسا پائی ڈسپوز اسیل گلاس میں نکال کر جھے دیا۔ جے میں ختا غث پی میا۔ میں نکال کر جھے دیا۔ جے میں ختا غث پی میا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کر لی تھی۔ پہلے گیئر میں ہلکی اسپیڈ سے گاڑی آگے دوانہ ہوگی۔۔۔۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ آگھول کے آگے وی خوفناک دھڑکن بے ترتیب تھی۔ آگھول کے آگے وی خوفناک آگل افتی زہر کی آگھول والا بلاآ جا تا تھا۔دہ جھے واقعی ماردینا جا ہتا تھا۔دہ جھے واقعی ماردینا جا ہتا تھا۔دہ جھے واقعی واقعی در بیٹان کردیا تھا۔

کیدروں اور کوں کی آوازیں ماحول کوخوفتاک بنا رای تھیں۔ گاڑی اندھیری رات میں، درختوں کے جند سے گزرری تھی۔ جب اچا تک بی سائے ایک مرفی نظر آئی۔ وہ مرفیوں کا غول تھا جب میں نے غور سے دیکھا۔۔۔۔۔ وہاں میں سرک پر مرفیوں کا غول موجود تھا۔

Dar Digest 149 August 2015

Scanned By Amir



چار برای مرغیاں اور باتی تمام تھوٹے چھوٹے چوزے
تھے۔ اور ادھر ادھر بھاک رہے تھے۔ ان کی تعداد کائی
زیادہ تھی۔ سفید اور کالے پروں والے خوب صورت
چوزے، سرک پر کھوم رہے تھے.... میں ان کے نزد یک
چاک دک گیا۔ یر یک گئے سے تاکلہ بول آئی۔
چاک دک گیا۔ یر یک گئے سے تاکلہ بول آئی۔
"اب کیا ہوا؟" وہ جھنجلائی ہوئی تھی۔

" نظر نبیں آرہا ..... وہ مرفی کے سیج ..... ان کو کیل دوں کیا؟" میں بولا۔

"شاہ نور ..... آپ کو کیا ہوگیا ہے؟ کمجی آپ کو بلے نظراً تے ہیں تو مجی سرغیوں کے چوز ہے.... وہاں کچے بھی نہیں ہے.... پلیز! آگے چلیں.... اس قدر اند جری رات میں کھرے لگانا بھی بیوتونی تھی۔

"تم غورے دیجمو۔ وہاں واقعی چوزے موجود میں۔ورندیم خود بتاؤیس کیوں رکوں؟ کیا ضرورت ہے مجھے آتی رائت کواچا تک اس خوفتاک اور بیا بان جنگل میں محازی رو کئے گی۔

'''تم یقین کرو ناکلہ ..... جو میں دیکے رہا ہوں، وہ حقیقت ہے۔ دہاں مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوٹے وزے ہیں۔ دو گرز جا کی جمال مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوٹے اس طرح ان کی کے لیے۔ اس طرح ان کو چل دیا انسانیت نہیں ....'' میں نے کہا۔

"آپ کہدرے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ بیمی حقیقت ہے کہ جھے بھی کے نیس نظر آ رہا۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔وہ واقعی میری نظروں سے اوجس ہے اور بیہ حقیقت کہ اکا کو داقعی کے نظر میں آرہا تھا۔۔۔۔۔

مرغیاں آ ہستہ آہتہ گاڑی کی جانب پڑھی آ رہی تخص ۔ ان کا درمیانی فاصلہ گفتا جارہا تھا۔ فاصلے آگر مشکل مزائی ہے کم ہوتے رہیں تو منزل بل جاتی ہے۔ مرغیاں جانے کس منزل کی طرف گامزن تھیں۔ کیونکہ وہ میرے ماہنے ہی گاڑی کراس کرگئی تھی۔ مگر اس وقت میری آ تکھیں پیٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب نفے چوزے ڈیش ہورڈ کے مراسے ایک قطار کی صورت موجود تھے۔ ان کی کل تعداد پندرہ تھی، وہ ایک قطار بنا چکے تھے اور پھر انہوں نے تعداد پندرہ تھی، وہ ایک قطار بنا چکے تھے اور پھر انہوں نے اسے یہ پھیلاد کے۔ جسے ونڈ اسکرین پرایک ماتھ حملہ کرنا

چاہتے ہوں۔اور پھراپیائی ہوا۔.... وہ سب ایک ساتھ ہوا میں اچھے اور پوری توت سے دنڈ اسکرین سے کمرائے۔

ایک زورواردها که ہوا۔ کریک مرد، ٹوٹ کیا تھا۔ ان کی چونجوں نے ڈرل محین کا کام کیا تھا۔ وہاں سوماخ ہو گئے تھے۔ وہ ایک ہار پھرمنظم ہور ہے تھے اور پھرایک زیردست تھرنے چھتا کے سے ویڈ اسکرین اڑادی تو اب کی بارنا کلہ چے آخی۔

شیشہ چکتا چور ہوگیا تھا۔ اور تمام چوزے عجیب و غریب آ داز کے ساتھ دنٹر اسکرین کے درمیان بنے والے رائے سے اندر آنے کے تھے۔ ان کے تیور خطرناک تھے۔

"شاه نور .....تم نمیک کتے ہو، کوئی نادیده محلوق ہے جو ہمیں تک کردہی ہے۔ بدو نفر اسکرین اچا یک کیے ٹوٹ گئے۔ "بید شکر تھا کہنا کلہ کے سامنے طلسم ٹوٹ چکا تھا در نداس نے بھی یقین ہی نہ کرنا تھا کہ میں دائقی وہ سب د کھی دیا تھا جو دہ ہیں د کھے کتی تھی۔

وید اسکرین سے شندی نے بستہ ہوا آیک دم میں گاڑی کے اعدد داخل ہوئی تھی۔ اور چوزے تی آفت بن کرہم پرٹوٹ پڑے تھے۔

النون الله تم يجي جل جاؤ، يهال بينمنا خطرناك بي-" يش نے نائلہ سے كہا اور نائلہ مجھل سيٹ پر جا مينم سرا

چوزے بیرے پاؤں اور پھر ناگوں کو کرج رہے ہے۔
ہے۔ان کی چونیں تیز دھار چاتو کی باند تھی۔۔۔۔گاڑی بند ہو پھی تھی اور چوزے جھے دخی کرنے میں معروف العمل تھے۔ میرے چیرے پر تکلیف کے آثار تھے۔
تکلیف نا قابل برداشت تھی۔ چوزے اپنی چونچ ہے میری ٹاگوں کا گوشت نوج رہے ہے۔ کچھ چوزے میرے جوتوں کو کھرج کرمیرے پاؤں کی کھال نکالئے میں معروف تھے۔

سیمی ناکلہ نے زوروار چی اری ..... مین نے پیچھے مڑ کرد یکھا تو ایک کالا بلا ...... اپنی خوفتاک سرخ آ تھھوں

Dar Digest 150 August 2015

کی چکنی مٹی ان کی خوراک تھی۔

كے ساتھ ناكلے كے ساتھ والى سيث ير براجمان تھا اور ناكل فے شایدای ود کھے کر فی اری کی۔

ان کانام نجائے کیا تھا؟ عرسب انہیں زیدی کے نام سے بلاتے تھے۔زیدی صاحب کا دائے۔ تمارے کمر كالمحاق واقع تفاء

وه مع الني اذيت تاك حى جب مير عكر على تين عدد مرغیاں بعد میل داخل موکنیں ۔ جگہ جگہ بیث یوی تھی اور بورے محریس اودعم مجا رکھا تھا۔ میں مرفیوں ک مخصوص آوازين كمري عبابرتكل آيا تقااورآ كلن من الصلة كورت جوزے د كھے تو خطرے كى منى جي۔ مارے کر کے ساتھ ایک مکان کانی عرصہ سے خالی یا ا تفاع صدوراز سے اس کے کین کسی دوسری جک شفت ہو گئے تھے۔اس کمر کا نظارہ عن اٹی سرچوں سے اچھی طرع و كيدسكا قاراب وبال يزيا كمرآ باد موجا تحارايك مجیب رونق می دبال ، آسمن عرایک کناری سے بندها یا تھا۔ وہ سفید کا تھا۔جس کے بال کائی لیے تھے۔ ساتھ عى ايك بلى كھومرى كى دوخاصى مونى بلى كى اس كارتك كالا تما- تموزے فاصلے يركيتروں كا دبرتما۔ تعور عاصلے ير الك كے تعادر قريا تين كرتك ك لے بلاث عل شرمرغ مبل رے تھے۔ ان کی لبی كردني اور مخصوص آواز ....!

مرآ مدے عل ایک پنجره لکا تعارض علی تر کمرا تھا۔ بلکہ تیدتھا کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔وہ ہردومندے بعدزور دارة وازي بولها تهاراس كى آواز بهت تيزيكى يحصاس كي آواز يكونت بورى في اورس عى بلكاماورو بى بونے لگاتما ....

مرايك ادر پنجره محى نظرا يا-اس مى ايك خوب صورت طوطا قيدتها۔ وه ائي چوني چوني سے بحر كمار با تھا۔ عَالبًا چورى عَى كمار إ وكا \_اس كى آ واز بھى خاصى تيز

دوسرى طرف بطخ كاجوز انظرة بالسيسفيد لبى كردن والعليس من مي مل ري تعين وبال الاب تارجي

\$ .... \$

آب نے جا کری سرکن ہوتواں کر ش ہے جائیں .....واہ جی واہ .... کمال کے کمین تھے اس کھر

پھیلار کھے تھے۔وہ واقعی بہت خوب صورت تھا۔

مل نے وہاں ایک مورجی دیکھا۔ اس نے اسے ہے

كى .... يىلى سنسان ربتا تمااور خاموتى ربتى تى \_سكون معی میسر قعا۔ مرآج سے ساداسکون غادت .... بدبت خطرناك تفاران دنول ناكله ميرے كمريش يخ مجمان ک طرح تھی۔ ہاری شادی کوایک ہفتہ ہوا تھا اور ناکلہ کو ان تمام چيزوں سے تخت فرت محی۔ جھے انداز و ہو كياتما كراے شورے فرت كى۔ كھنے كے لئے ايك عمر دركار موتی ہے مروہ مجھے اپی پنداور ناپندسب بی بنا چی تقی ..... اور مجھے خود بھی اس طرح کے شور اور دھی وحرا کے سے بخت افر تھی .....اور پھران کی مرغیال بعد

س فى مازم شرفو كوآ وازدى .... "شرفو سب سے بہلے تو ان مرفیوں اور چوزوں کو کمرے باہرنگالواور پر فرش صاف کردو .....اور ہال ڈرا يد كروك مما ع كون آئے إلى ....؟

چوزوں کے مارے کرموجود تھے میرے کھر کامحن کندا

"تیماحپ!"

موچكاتفااورناكليكوبيب البندقا ....

اس فيدى مفكل عمر غيال اوران كي فيليابر تكالے ان كے يجھے بماك بماك كراس كاسانس بمول عمیا تھا .....وہ بری طرح ہائپ دہاتھا۔ بیسے تیسے اس نے سب کو ہاہر نکالا۔ محرسارا فرش صاف کیا ..... تب تک ناكليمي كريد بإركال أفي كي

"فرش كى خوشى عن صاف كياجار إع"اوريد آ دار کس جانور کی تھی؟"ميرے يولئے سے يملے شرفو بول .....17

"لى لى بى المحددال كرس يريا كر آباد موكيا بدان كى مرغيال سارا فرش كندا كركى بيل .... فرش صاف كرر باتما اور بوليان جار باتما .....

"خ المرعمراد "" اللهولي-

Dar Digest 151 August 2015

Gammed 13



"ساتھ والے کھر سی سے کمین آئے ہیں اور ساتھ میں جانوراور پرندے بھی لائے ہیں مناید شوقین مراج کلتے ہیں ..... میں نے بتایا۔

"اوه ..... مرياوگ ي ان .....؟" وه نا کله بول" پية نيس .... اچا يک بي آ وارد بوئ بيلمعلوم کرنا پڙے گا-" مي نے کہا- تيتر اور طوطے كي آ واز
دوباره آ كي تو نا کله نے كانوں پر باتھ د كھ لئے" کتنی تيز آ واز ہے .... كيے برداشت كرتے بيل
بيلوگ ؟" وه دُسٹر ب استد لگ دي تي .....

☆.....☆.....☆

رات مزید خوناک ہوگی تھی۔ کیونک میری تا تک بری طرح زخی ہو چی تھی۔ طالم اور خوفناک چوزے اپنی فیچی جیسی چو تی سے میری دائن ٹا تک زخی کر تیکے تھے۔ شندی ہوا کا بمبکا اندر آچکا تھا اور اوھر ٹا کلہ چی رہی تھی اور جب لگا کے میرے ساتھ آگی تھی۔ کیونکہ چیلی سیٹ پر وہی خوفناک کالا بالا موجود تھا۔ اس کی آتھوں بی خون تھا۔اور وہ کانی غصے می انظر آر ہاتھا۔۔۔۔۔

"وہ بلا بیجے بارڈائے گا۔اس کی آ کھوں میں خون ہے ۔۔۔۔ " وہ زور زور سے بول رہی تھی ۔۔۔۔۔اور یہ حقیقت می بلے کی خوتی نگاہوں کا مرکز زائلہ ہی تھی۔وہ آیک سیکٹر کے ہزارویں لیجے میں سیٹ سے اچھلا اور ناکلہ کے واکس کندھے پر اپنا نجے گاڑویا تو تاکلہ کی تی بلند ہوئی۔

پر بلاا ما کے خائب ہو چکا تھا۔

تا کلہ خوف سے بے ہوتی ہوگی تھی۔ میری ٹا تک

بری طرح زخی تھی۔ بیس آ فا فا فا ہوا تھا۔ البتہ وغہ

اسکرین کا آیک مصرفوٹ چکا تھا۔ میں نے گاڑی اشار ف

کی۔اندر کی لائٹ آ ن کی اور ٹاکلہ کو ہوتی میں لانے کے

لئے اس کے چہرے پر پانی کے چینے مارے .... چند

اسموق قف کے بعد ناکلہ آ ہت آ ہت آ مسی کھول دیں ،
وہ خوف زوہ تھی .... وہ خونی بلا مجھے مار ڈالے گا .....

اس کے ذہن پرخوف طاری تھا۔وہ جھے سے لیٹ منی۔اس کا جسم بری طرح لرزر ہاتھا۔ نروس پر یک ڈاؤن ہوسکتا تھا۔

" بلاچلا گیانا کله ...... پلیز!ایخ آپ کوسنجالو..... اب چونجی شیں ہے۔" میں نے اسے تسلی دی .....

یں ہے اسے فادی ...... الی یکس مید میں وہ بری طرح روری تھی ..... الی یکس مید میں کہنس میں میں میں میں میں میں می کہنس میں ہی ہی ہم حاری مدو فرما ..... میں نے دعا مائی .... میرابھی امتحان باتی شے .....

ناکلہ دوسری سیٹ ہر جا کیٹی ..... اس نے پانی پیا..... تو اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے ..... بیرخوش آئند ہات تھی کہ دو نارل ہوگی تھی۔ درنہ حالات مزید خراب بھی ہو سکتے تھے۔

**☆....**☆....☆

زندگی بھی بہت زیاوہ ڈسٹرب ہوجاتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے زیدی صاحب کے چڑیا گھرے واسطہ پڑنے کے بعد ہوا تھا۔ جب ہے وہ اس سنسان گھر جی آ وارد ہوئے تھے۔ ایک لیے کا سکون میسر نہ تھا۔ بھی طوطے کی آ واز میرے سکون کوغارت کرری تھی تو بھی شیر

Dar Digest 152 August 2015

ادب سے گزارش ہے کہ آپ کی مرغیاں ہمارے محر کو کندا کرجاتی ہیں.....!''

"محترم.....عائے میلے گیا شندا .....!" "مبیں..... شکریہ....!" ہم وہاں سے اٹھ آئے .....زیدی کادل محبت سے لبریز تھا۔اسے مزید کچھ کہنا احجانہ لگا.....

اس رات ناکله کا دماغ بهت الجمایز اتحاد کونکه چیا گھرے بہت ی آوازی آری تھیں۔ بھی طوط کی آواز، آق بھی تیز، آق بھی مورکی پیڑ پیڑ، بھی لیے کی فراہٹ، تو بھی چیوٹے کتے کی آواز ..... "کیا مصیبت فراہٹ، تو بھی چیوٹے کتے کی آواز ..... "کیا مصیبت ہیں۔۔۔۔ جینا حرام ہوگیا ہے .... آپ ان کو پکھے کیوں نہیں .... ایہت تک آگئی ہوان ہے .... "وہ جنجطائی ہوئی تھی .....

"آج کی دات سونے کی کوشش کرد۔کل میج دیکھیں کے .....!" میں نے کہا۔

"اس چنا کمر بی کون موسکتا ہے..... وہ بولی۔ "وہ بھر بیزی کوشش کے بعد کمبل لیبٹ کے سوئی مگر میرا دہاغ ایک خطرناک منصوبہ بنا چکا تھا..... اور صرف وقت کا انظار تھا....!

ል..... ል

سفیدمرده مخصوص چال سے میری طرف بوصر با قار ناکلسنے اس کود کھیلیا تعادہ حواس باختہ ہوگئ تھی۔ "نید کون ہے؟ پلیز شاہ نور پر یک مت لگاؤ اور بھا کو،اس سے بات مت کرد....!" وہ بول۔ محرگاڑی خود بخو درک گئ تھی اوردہ مردہ مائیڈ شخصے کی طرف آچکا تھا۔

وو کچر کمدر ہاتھا.... بس نے شیشہ نیچ کیا..... میری آ تکھیں جرت سے مجیل کی تھیں....ال نے نقاب الث دیا تھا۔ دو مخص کفن میں لموں میرے کی آواز مجھے ڈسٹرپ کرتی .....کبھی ان کی سرخیال مارے کھر بعد فیلی آ جا تھی ہو سسلہ سرید برھ جاتا تھا۔
اس دن نا کلہ خاصی خوفز وہ ہوگئ تھی جب بیٹن میں کالا سیاہ بلادودھ کی ہائی خالی کرنے کے بعد بردے آ رام سے ہاہر نکل کیا تھا ..... میں فوراً ساتھ والے کھر گیا ..... جہال دنیا جہال کے رہندے اور جانور رہائش پذیر تھے ..... ملازم شرفو میرے ساتھ تھا۔

وومری دستک پرایک ادھ وعمر صاحب باہر تشریف لائے .....وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں مبلوس تھے۔ فرنج کمٹ داڑھی اور سفید لہے بال متاثر کن شخصیت تھی ان کی.....!

" فی عی شاہ تور ہوں ..... آپ کے ساتھ والے محر عی رہتا ہوں ....!" عی بولا۔

"شاه صاحب! سلام عرض ......حضور مجع باللها موتا بل خود حاضر موجا تاء" ان كى آ داز بل مشاس تعى -محوركن آ داز .....

"الى كوئى بات نيس ..... دراصل ہم نے آپ كى بات نيس ..... دراصل ہم نے آپ كى بات نيس .... ويا كى بارے بيں يہ موجا كى بارے يمس كچھ جاننا تھا۔ آپ في آئے إيں يہ موجا سلام دعاى كرآئى كس .....!"

" فرور صاحب میرے غریب خانے بر تشریف لا ہے ،شکریہ "اس فخص کا خلوص قابل دید تھا۔ مجھے چیرت ہو گی تھی .....

ال نے خوش آ مدید کہا تو ہم اس سے گریس وافل موسے .....

کرکانتشدوی جوش پہلے بیان کرچکا ہوں ..... گمروسی تھااوراس بی تین بوے کرے تھے.... میرانام افسار زیدی ہے۔ لوگ پیار سے زیدی کہتے ہیں۔ شادی نیس کی۔ ان پیدوں سے محبت ہے، شہر کی فضا ان کے لئے نا موافق تھی۔ ید میرے بھائی صاحب کا مکان ہے۔ ان سے گزارش کی کہ اپنا مکان محصد سے دیں۔ یہ پرع سے میری محبت ہیں۔ ذندگی ان کی خدمت میں گزرجائے گی ..... تو آگیا......

Dar Digest 153 August 2015

Seanned By Amir

سامنے تھا۔ وہ زیدی تھا۔۔۔۔ مجھے خوف محسوس میر اتھا۔ جسم پر بسینہ بھوٹ پڑا تھا۔۔۔۔خوف سے میری تفایعی بندھ کی تھی۔۔۔۔

''یرزندہ کیے ہوگیا؟ .....یہ کیے ممکن تھا....؟'' لیکن دہ زار وقطار رور ہاتھا۔ اس کی آ محصول ہے حقیقت بیل خون کے آنسو تھے۔ پھردہ بولا۔

"افسول! تم نے میرے سادے پرندے مار ڈالے .....ظلم کیاان پر ..... چاہوں توایک کیے بی تہمیں ابدی نیندسلاووں ۔"ووخوفاک انداز بی پول رہاتھا۔ "جمیں معاف کردو......ہم نے واقعی ظلم کیا......"

" جاد تم ....! تهارا سفر مزید خونی اور بینتاک بوجائے گا، میرے جانوری تم سے انتقام لیں گے ..... "
مگاڑی میں شندک تھی مگرول تھا کہ ایمی باہر نگلنے والا تھا۔ وہ خاسوتی سے وورہٹ گیا تھا۔ وہ خاسوتی سے دوبارہ تیرستان کی جانب جارہا تھا۔

''دیکیا ہور ہائے شاہ اور ۔۔۔۔۔ زیدی تو مرگیا تھا۔۔۔۔ تو پھر یہ کون تھا جو جانوروں کی دھمکی دے گیا؟'' ناکلہ بولا۔۔۔۔۔

"بے عالبازیدی کی روح تھی..... کوروض بھنگی رہتی ہیں. .... یہ بھی بھنگی ہوئی روح تھی....، میں نے ایٹ اوسان بحال کے اور تاکلہ کوجواب ویا۔ تاکلہ خاموش ہوگئ تھی۔ ہم دونوں کی حالت قریبا ایک جیسی تھی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آگ

یوحادی۔ گرجی ایک پالنو کا انتہائی تیزی سے بھا گہ ہوا ویڈ اسکرین کے ٹوٹے ہوئے تھے سے اندر آ دھ کا، جادر ہٹ گئی ہی۔ یہ جملہ اتنا تیز اور اچا تک تھا کہ سائے بھی ہوئی ناکلہ کو سیجانے کا موقع نہ ملا .....اور کما اس کے نشائے سے جا کر ایا۔ ناکلہ کی چی بائد ہوئی تھی، اس نے اسے ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کتے کو ہٹانے کے لئے ادھر ادھر چلائے ، اس غیر ارادی حرکت نے کتے کو زور وار طریقے چلائے ، اس غیر ارادی حرکت نے کتے کو زور وار طریقے سے باہرای ہول سے، بون پر شنے دیا، کما بون پر گرتے من قائب ہوگیا تھا .....

ای کے ایک بیز آواز آسان ہے آئی، وہ تیز کی
آواز تھی۔وہ خاصی تیز تھی۔ ہم نے آسان پراڑتے اس
برے پروں والے پرندے کود کھا۔اس کے لیے نیچاور
بہت بڑے پر تھے۔وہ آ تدھی اور طوفان کی مانٹر فضا عی
ایک وائرے کی شکل میں اثر رہا تھا۔اس کے اڑنے ہے
ورخت زور وارا شوازے لیا تھے۔وہ پریدہ ہوار کی
گاڑی کے او پر سے ایک تیز آواز کے ساتھ کر واقو ہمار کی
گاڑی کی تھاونے کی مانٹر سڑک پر کھسکتی جلی تی ......اگلی
وفعہ جب وہ ہمارے قریب آیا تو گاڑی وا تیں جانب
الٹ کر سیدھی ہوگئ تھی۔...

یہ خوفاک افاد کہاں ہے از پڑی تھی ....اس کی اور خاصی زور دارتھی۔ اس کی چڑ پھڑا ایٹ دل ہلادی تھی۔ ہم اگر گاڑی کے اندر بیٹے رہے تو زندہ پچا مشکل تھا۔ بیں نے سامنے چند فٹ کے فاصلے پر ایک بوا ورفت و کھا۔ اس کے سختے بی فاصابوا خلاتھا، بی اس دوآ دی ہا درفت کے ہارے بی افاجا ناتھا کہ اس بی دوآ دی ہا آسانی بناہ لے کئے ہیں۔ گر پرندے کی پھڑ پھڑا ہٹ آسانی بناہ لے کئے ہیں۔ گر پرندے کی پھڑ پھڑا ہٹ آسانی بناہ لے کئے ہیں۔ گر پرندے کی پھڑ پھڑا ہٹ آسانی بناہ لے کئے ہیں۔ گر پرندے کی پھڑ پھڑا ہٹ ایک بار پھر سائی دی اور اس کے پنچگاڑی کی بھت پر آگئے تو جہت ایک جھکے سے اڑگئی اور ساتھ میں ماکلہ بھی فائی تھی۔ فائی اور ساتھ میں ماکلہ بھی فائی تھی۔ فائی اور ساتھ میں ماکلہ بھی

Dar Digest 154 August 2015

کیونکہ ہم دونوں نے اس کے لئے موت کا جال کچھار کھا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا ادر سید ھا دودھ کی جانب لیکا۔ زہر ملے دودھ نے اسے چند کھوں میں تزیا تزیا کے مارڈ الا تھا۔ اور ہمارے ملازم شرقو اسے بہت دور کچینک آیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک خونی کونہایت آسانی سے موت کے گھاٹ اتاردیا تھا۔

"جان چھٹی ..... ہر روز ہمارا دودھ خراب کر جاتا تھا....."اب ہمیں اس کے دوسرے جانور ذرج کرنے ہیں....." میں نے کہا.....

ای شام مرغیاں اس کی جارے گھر آ وارد ہو کیں۔ شرفو اور بی نے تمام مرغیوں کو بردی مشکل سے پکڑا اور گردن پر تھری چھردی ....اس دن کا کھانا تیسٹی تھا۔ تمام پرول کو دبادیا .....

ای دات زیدی نے مارے کھراپنے کالے بنے اور مرغیوں کا پید کیا .... کرہم نے لاتعلقی اور لاعلی کا اظہار کیا۔ زیدی کی حالت بہت زیادہ دیگر کوں تھی۔ اس کے پنرے پرشدید پریشانی تھی .....!

"ایمی او بینا ..... تمهارے سادے جانور موت کے مند شی جا میں گے۔... آگے آگے و کیمئے ہوتا ہے کیا ۔... اگر آگے و کیمئے ہوتا ہے کیا ۔... "زیدی جلا کیا محرض نے ول بی دل میں خوشی محسوں کی ..... اور و محمل کی و سے ڈالی تھی .....

اگل دات بن نے تیز اور طوطے وزیر کا انجلس لگا دیا تھا۔۔۔۔۔۔ دو ہی مردہ پائے گئے تھ۔۔۔۔ زیدی کہتا ہر رہا تھا۔۔۔۔۔ "میرے برندے ہے موت مردے۔ لوگوا برعدے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ انیس مارنا گناہ ہے۔ گر کوئی بھلا ان بے زیانوں کو کیوں مارے گا۔۔۔۔! دات او ایکھے بھلے تھے۔ می مردہ لیے۔۔۔۔۔ "اس کی آ تھموں میں ویرانی اور اوای تھی۔ جانوروں سے اس کی محبت مثالی میں۔۔۔۔۔۔ تھی۔۔۔۔۔ مثالی

ناکلماور بی ول بی ول بی خوش تصاور کیوں نہ موش تصاور کیوں نہ ہوتے مفاموثی اور سکون والیس آ گیاتھا......
اس سے اللی رات بیس نے پیٹرول چیٹرک کر سازے کیور جلا دیتے ..... غراغوں غراغوں کی آ واز بھی

انجام کو ای گئی گئی۔۔۔۔اس دن زیدی کی آئی مول می آنو تھ۔۔۔۔۔دورور ہاتھا۔۔۔۔۔ایک بغنے کے اعداس کے بہت سے برندے ادر جانور مرکھے تھے۔

وہ الوار كا دن تماجب بم نے كلى على ايك وين ديكھى۔ زيدى كے باتى ماندہ جانور اس وين على سوار بورے تنے .....

" "نورصاحب سيجكه بحصدال ميس آئى من جاربا مول، اين تمام جانورول كسماته سيكوكي تكليف موكي موتو معذرت سي وه بهت اداس تعاسي

مر پھر کچھ جیب سا ہوا۔ اس کے سینے بی درو افعا۔ شدید ہارٹ افیک کا حملہ ہوا تھا۔۔۔۔وہ زبین پر گرااور بھراٹھ ندسکا۔ اس کی سانس زندگی کی قیدے آزاد ہو پیکل تھی۔ بچھے محسوس ہوا تھا کہ اے اپنے جانوروں کا انسوں تھااور بھی اس کی موت کا سب بنا تھا۔

گاؤں کے لوگوں نے کارددائی کے بعد اسے قبرستان میں دول کردیا .....اوراس کے جانور آزاد کردیے گئے، جہاں آئیں چیا کمر کی زینت بنادیا گیا۔

"الله ..... من سے دل سے وبر تا ہوں مری فلطیوں کو الله ..... من سے دل سے وبر کتا ہوں میری فلطیوں کو الہوں کو معاف کرد سے ہمیں ایک بار موقع دے د سے ہمی برائی کے داستے پر کی صورت نہیں جا ہمیں ہے ....؟" میری زبان پردعائمی اور سے دل سے ماتی ہوئی دعا ضرور ریک داتی ہوئی دعا شرور ریک دیا ہی ہوئی دعا شرور ریک دیا ہوئی دعا شرور ریک دیا ہی ہوئی دعا شرور ریک دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دعا شرور ریک دیا ہوئی دیا ہوئی دعا شرور ریک دیا ہوئی دیا ہوئی دعا شرور ریک دیا ہوئی دیا ہوئی

يرغده جلاكيا تفااور كمثاره كاذى بحى اشارث مويكى

Dar Digest 155 August 2015

· Scanned By Amir

متى ... عى نے نائلہ كوسيث ير يوار بند ديا اور كارى كو كرشرا كا

مع بونے کوئی۔ می نے استال می طاہرہ کونون كياس كاليل آف لمار بن نائله كوبانهوں بي اغياكر آ کے برحا تھا کہ بری دفی ٹا تک خطرناک طور پر فریجر شده چناخ کی آوازے کھٹے سے ٹوٹ کی۔ عاصی تکلیف ہو گیاور می ہے ہوئی ہو گیا۔

☆.....☆.....☆

جب مجنوسا دماغ من حيكا تويس في أكسيس كمول دير وه استال كابيد تعارز را مجكثن وربيس الجيك كريكي في

"اوه.....آپ وجوش آيا....."زس بول-"من .... يمال كي مبنيا .... اور ماكله كمال

"آب اور ایک خاتون ہمیں گیٹ کے باہر بے ہوٹل کے، فوری طور بر آب کو ایر جنسی میں وافل کیا

"مير ب ماتھ جوخاتون تھي وہ کہاں ہيں....؟" وه موش شيس آ چي يس يحرافسوس ان كاد ماغ كام تيس كرر بااوروه كافي ذرى مونى بين"

"اوه ..... شكر بود زنده تو ب- وه يرى يوى ب-اے بلیز مری فرعت دے دیجے اور ہو سکے تو داكرے يرى الاقات كراديں .....

"مرور ..... آپ کی بدایت برعل بوگا ..... وه چل كى تعورى در بعدايك داكراعدا يا\_

"بيلو ..... كيم موتوجوان ـ" دُاكثر بولا \_ "بى تىكى .....! ۋاكۇماحب يېال ايكىم يىن

رات الميث واوركا، وقاراح كام ع ....! "دنيس ..... يهال كوئى وقاراحم ايدمث نيس .... آپ کوبین کرافسوس ہوگا کہ آپ کی ایک ٹانگ ہمیشہ ك ليختم موكل بيسم في كانى سوج بجارك بعد "\_ لاك الله ق

مجمع يبلے علك قا ..... ام زنده تعانا كالى

تفاميري دعارتك لاني مي "آب بليز الك فمرؤ الكري .... يهال مرى مسروس من اليس انفادم كرنا جا بها بول ..... واکثر نے نمبر وائل کر کے فون مجھے دے دیا، دوسرى منى يرطاهرت كال انيندى

"بيلو..... طامره ..... شاه توربات كرد بامول ..... استال ے ....وقار احمد کی طبیعت کیسی ہے اور تم لوگ كمال مواس وقت؟ "من في يوجها\_

ہم سب بالكل فيك ين ....وقاراح تو وي كے موئے میں۔آب استال میں ..... مرسب خریت تو ہے؟ وہ معبراتی ہوئی می۔

ميرا ماتها مُفكا ....."اوه .....!" من في تخترا مارے حالات اے بتائے ....

اس مات كس فون كياتها كدوقار احركوبارث اليك بواتفاال كاكونى جواب ندلما كوتكدوقار بالكل أهيك الماك قااورايك مفترع دى كيا قا ....

آج ال والعدكوجها وبع يل مرى تا يك بالكل ناكاره بوچك تحى جكه ناكله كاذبن بجوعرمه بعد عُيك موكيا ..... حربهم عمل بدل محار ماكدماده مرائ بن كل-اس على عاجرى ودآئى-اب تو ممن ائے کر کو چرا کمر بنالیا ہے .... برتم کے پرعمے اور جانور ہارے کر عل موجود ہیں ان کی دیجہ بعال کے لتے ایک لمازم بھی رکھا ہوا ہے۔ بیرا دل لگ گیا ہے ان نفح جانورول ع عبت موكل بي ..... يترجب بولا ب خدا كى يوائى بيان كرتاب مورجب متى يل موتا ہے تو جمو سے لگتا ہے۔ مرغیاں اعلی عدی ہیں اورسارا فرش كندا كروي بي كوكى يرواه كيس ..... ميرى كوئى اولاونيس محرب جانوراور برندے ميرى اولادكى طرح بن اور کوئی ان کو تکلف وے عصے تکلف ہوتی ب-" كي بكروقت كرماته خيالات اورا تدازيمي بدل جاتے ہیں۔

Seanned By Amir

### www.paksociety.com



# ڈھائی بج

### عروج سنبل طحه-راوليندى

قبرستان میں اچانك گرد و غبار كا طوفان اٹھا اور ایك قبر كے پاس موجود دلكش و دلنشین دوشیزه پر منوں مئی پڑنے لگی اور پھر دوشیزه كی سانس حلق میں دب كر ره گئی، چند منثوں میں اب وهاں مئی كا تُهير تها كه اچانك .....

### نا قابل يقين اور جرت من والى كبانى جوكه بزعة اولوں كوخوف من جلاكرد \_ كى

کے ساتھ دکش آواز پیدا کرتمی۔ جیسے اے آگے بڑھنے سے دوک رہی ہوں۔اس سفیدوددھیا چرے کی آتھیں مکمل طور پر بند تھیں، مگر پھر بھی وہ ایسے چل رہی تھی جیسے بندآ تھوں کے چیچے سب کچھد کیورتی ہو۔ ''عروح ۔۔۔۔'' سر بنز جنگل کے سکوت کو کسی کی پکار نے تو ڈ ااوراس کے ساتھ تی ذیائے دار تھیٹر عروح کے گال پرنشان چیوڈ گیا۔ سم ڈھانے والے نے اس

آسسان پرچیئے سفیدستارے فاموش تماشائی ہے ہوئے تھے۔ پورے ماحول پرسکوت طاری تھا۔ فضاء نے جیے بل پل کو بہاسائس بند کرلیا ہوئنڈ منڈ درخت فاموش دیوکی طرح کمڑے تھے ادران درختوں کے بچے سفیدلباس پہنے دہ ٹازک سا دجود فراماں فراماں آگے بڑھ رہاتھا۔ اس کے پیرجوتوں ہے بے نیاز تھے ٹازک سفید بیروں میں لیٹی جا عمل کی پائلیں ہرا شمتے قدم ٹازک سفید بیروں میں لیٹی جا عمل کی پائلیں ہرا شمتے قدم

Dar Digest 157 August 2015

Scanned By Amir



ربس بيس كيا بك يانى ع بحرا بك بحى الفاكرع وج ير انڈیل دیا گیا۔ وہ کلبلائی ہوئی تیند سے اٹھ بیٹی اورآ تھیں کھول کرسائے والے کو پیچائے کی کوشش كرفي كاكرجواني حلدكيا جاسك

" حدكرني موعروج تم بحى سناتو صرف محورون كا قا مرتم كورك ،كده يريال ،كور ،س كه ف كرسوتى مو-"فريال كاغصے عدرا حال تھا۔

"كال بيار! آج موشل عن آخرى دن ہے۔ کیا آج بھی پرسکون فیند ندسووں؟" عروج ا كابث عيد كراؤن علك لكاتي بوع يولى-"مری طرف سے تم جاد بھاڑ میں، میں توجى .... كمنه بري تهين جاياني مول كرم وصف احمان مان کے تیں وے ربی '' فریال وہیں بیڈے كادريد يفى-

" الراز ..... آپ سب جاعتی میں آپ کے كمروال يج تخريف لا يك بي "موف موف شیشوں والی عینک ج حائے وارون کرے میں واقل ہوئی، سبلا کول نے بیگز افعاتے اورخوشی خوش فیے طائے لیں۔

☆.....☆.....☆

بارش محم چی می اور یانی برآ مدے کی نال وار جیت اور دھلانی جیت ے آنسوؤں کی طرح قطرہ قطرہ فیک رہاتھا۔آسان براہمی تک مرمی اور خیالے بادل چھاڑتے مررے تھالک دوسرے علی کلیل ہوکراینا وجود کم کردینے کا گخ احساس تھا۔ ٹایدای لئے اب اچی ہتی اور اپنی افغرادیت کے لئے میہ بادل ایک دوسرے سے لیٹ کرالگ ہو یکے تھے۔ بید بن إلى دوس عن يح بات بل مانى كوشش ين مرارب تع اوركرج رب تع فضاء ين سرمتی ساغبار محلا مواقعا۔ سراب موکر تکمری مولی وحرتی کے بینے سے مجوفا ہوا سرہ اور رنگار مگ مجول نم آلود ہواؤں کی چیزے جموم رے تھ۔ برآ مدے کے سیلنے ستونوں سے لیل عثق مطال کی

بلوں سے کائ پول ٹوٹ ٹوٹ کر برآ ھے میں آن گرے تھاوراب مخفری ہوائیں انیس جی کے چکنے فرش یرادھرے ادھراڑ مکاری میں۔

موسم كتنا الجمامور باب نان ..... "انوشد في كرے كى كمرك سے باہر جما تكتے ہوئے كيا۔ جہال ے برآ مده واسح نظرآ رہاتھا۔

"می نے توتی جرکے انجوائے کیا۔ خوب نہائی۔ بس درای مردی لگ رسی ہے۔"انوشہانے بھیے کیروں سے بے تیاز باہر کے مظرین کھوئی ہوئی می اورائے خیالوں عل مکن می راے اتا می ندیا تھا کہ جس سے دویا تیں کے جاری ہے دوتو کے کا اس دنیا كوچيوز كرجا جى ب

"رباب تم مرى بات كا جواب كول نيس دے رہی ؟" بالا فر تھ آ کراس نے کرے یں جاروں طرف نگاہ دوڑائی مرکمی کو کمرے میں نہ یا کر اس نے ممراکر دوبارہ کرکی سے باہر نظر ڈالی اور پر سے مجموج ذہن میں آتے بی دو دانوار ال كاطرف بعاك كفرى بولى محن على سكك درفت ير چگاوڙي الي لکي سوري تعين - برطرف بوكا عالم تھا۔ تین کروں پر مشتل اس پختہ مکان میں اس بالشت براز کی کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ کھٹا ٹوپ المرس عل ووے محن عل وہ ایال مردی می ، جے اے سب کچھ واضح نظرة رہا ہو۔ ساہ لے بال ال كى يشت بر معرب بڑے تھے۔ تمن دن سے اس نے ہالوں میں برش نہ کیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ آ ہی من الحجے يوے تھے۔ حرزدہ انداز من وہ محن من مجرري تحياس كي حال من خشاتم كا تناؤها\_

"رباب ..... رباب تم كبال مو .... مير ـ سامنے کوں نیں آئی ....؟"اس کے لیے می منت شامل ہونے لکی تھی۔

اما یک موم نے زور کڑنا شروع کردیا۔ موائي تيز مونے لکيس - شائي شائي كى آ دازي مو نجے لکیں الوشہ کے الجھے بال ہواؤں کے بل پر تتر

Dar Digest 158 August 2015

ہتر ہونے لگ۔ ورخت کی شاخیں بدست دیو کی طرح مجمول رق تھیں وہ سیدھ میں جنی ہوئی ورخت کے بالکل پاس تیج گئی۔ تیز جھڑے بل بوتے پر جھوتی ورخت کی شاخیں یوں لگ رق تھیں جیے انوشہ کے پاس آنے کی خوشی میں جھوم رق ہوں۔ ابھی وہ ورخت کے پاس ساکن حالت میں کھڑی تھی کہ ایک سفید رنگ کی ہیں بول۔ ابھی وہ ورخت کے پاس ساکن حالت میں کھڑی تھی کہ ایک سفید رنگ کی آگری۔ وہ جمرت سے اس کے برابر میں بڑی می گھڑی کی جانب دیکھنے گی ہے۔ اس کے برابر میں آئے گری۔ وہ جمرت سے اس کی جانب دیکھنے گی ہے۔ وہ کی ساوہ تارکی میں یہ گھڑی ایک مرح سفید ہو کے کی طرح تنظر آ رق تھی۔

سعا محفوری میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے محفوری نے ایک وجود کا روپ وھارلیا۔ سفید چوشے میں ملیوں وہ الوکی اٹھ کر کھڑی ہوگی الوشہ کوذرہ مجھی تیرت نہیں ہوئی ملکسان کے چیرے پرخوشی کے کئی رنگ آئے گئے۔وہ بے اختیار منے گئی۔

"رباب قر گئی ..... دو جوش آگے ۔... اور جوش آگے بیری درباب سے گلے ملئے کو .... مگروہ ہوا ہے گزرتی ہوئی آگے ہوئی آگے بیری درباب کو بھا جواب ای بیجھے روگئی .... ای نے مؤکر دباب کود کھا جواب ای کی طرف د کھی دری تھی اورا بنا جو نے سنجالتی بیجھے کی طرف برحد دی تھی۔

"اول ....." اس نے رو شخفے والے بچے کی طرح مند مجلالیا اورایک بار چرے رہاب کے بیجیے کی طرح مند مجلالیا اورایک بار چرے رہاب کے بیجیے کی سیالی درباب مرکے کھلے ختہ کوارڈرے نگل کر باہر کی بیس آگئی۔ رہاب کو شد کا رکی تیجیے جلتی ہوئی آگئی ہواؤں نے خوادی نے جانے کون کی ضعد لگار کی تھی کدوم لینے کوئی شدرک رہی تھیں۔

رات کے ڈھائی بے گل میں ہوکا عالم تھا بس ہواؤں کے شائیں شائیں کی آ دار کوئے رہی تھی۔ کچے کچے مکانوں کے تمین اپنے بال بچوں کود بکائے ہوئے سورے تنے ۔ گلی میں جلنے دالانتھا سابلب او نچے تھے پرہونے کی وجہ سے تیز جھڑ کے آ کے اپنی زندگی کی بازی کب کی ہار چکا تھا۔ تمر تیز جھڑکی جیت کا جشن ابھی

باتی تھا۔ ای لئے وہ ننے بلب کے ریزہ ریزہ ہوئے کنروں کواد حرےاد حراز ائے کارری تھی۔

سفید چونے میں بلوی رہاب آئی کمرکوشم دے کر مسلسل آئے ہوجے جاری تھی۔ بھکنے کی وجہ سے سیاہ بال اس کی بشت پر بھر کرخوف ناک منظر پیش کررہے تھے۔اتنے میں جھڑکا ایک تیز بگولا اپنی مستی میں کھومتا جوا ان دونوں کی طرف ہوجے لگار باب بل بھر کی بھی دیر لگائے بغیراس بھولے میں داخل ہوگئی۔

بو نے گی آ واز جھڑ سے قدرے مختلف تھی اس میں مختلف شاپرزٹوئی پھوٹی چیزیں کول چکر میں تیز تیز محموم ری تھیں۔

انوشرا کی منٹ کے لئے اس بگولے میں داخل ہوتے پر چکھائی بھین میں جاری دادی امال کی باشی اس کے ذہن میں محمو منے لکیں۔

"اری بیٹا!اعرآ جا۔ جھڑ کے تیز مجو لے میں شیس جاتے۔ سوطرح کی ہوائی چڑیں ہوتی ہیں اس میں جوانسان کواہیے بس میں کر لیتی ہیں۔"

"انوشہ الحقی بجونیں آئی۔ آنے دے تیرے اہا کو تیری تو آج خوب بٹائی کرواؤں گی ان ہے۔ ارے جوان بچوں کا یوں جھڑ میں بال کھول کر کر پھرنا، ادر مجولے میں جا کر کھڑے ہوجانا اچھانیں ہوتا۔"

مرآج ال کے بال بھی پورے کھے ہوئے تے اوروہ بگولے ہیں جانے کے لئے بھی بے تاب ہوری تھی۔ آج وہ اپنی واوی کی کمی کی ساری باتوں کو بالائے طاق رکھ رہی تھی کیونکہ تیز چلتے جھڑ کے اس سے بھی زیادہ تیز کھو تے بگولے ہیں ساکت کھڑی رباب کی مرحم کی شبیدنظر آری تھی۔ جواپی نیلی آ تھموں کو پھیلائے ای کی طرف تھے جاری تھی۔

بدده ریاب حقی جوانوشدی جان سے بیاری بہن معلی ہوں کے مقال سے جاس سے جاری بہن میں ہوں کی گئی۔ ماں باپ کے مرف کے بعد انوشد نے اسے بہت بیار دیا تھا انوشد کے بغیر رباب ایک بل ندر ہی تھی۔ اس کی ایک ایک ایک خوشی پرائی جان تک نجھادر کردیے کا اراده رکھی تھی۔

Dar Digest 159 August 2015

PAKSOCIETY.COM

ابھی بھی وہ محبت پائ نظروں سے اسے تک دی مقی انوشہ نے آ ور یکھا نہ تاؤ ، اور رباب کی معلی بانہوں میں سانے کے لئے بگولے میں داخل ہوگئ بیرسوپے بغیر .....کد ہاب کومرے ہوئے آج تیمراون تھا۔

"آج کھانے میں شاہی قورمہ خاص اہتمام کے ساتھ پکایا جائے۔ میری فریال کو بہت پسندہے۔" نامیدخالون نے خانسامال کو ہوایت جاری کی۔

"ای .....فریال آئی کے گئے ریڈوالا فراک کال کررکھ دیا ہو وہ آ کر پہن لیس گی۔ آئیل بہت پند ہو وہ اس کی انہیں بہت پند ہو وہ اس کی انہیں بہت پند ہو وہ اس کی الماری بند کرتے ہوئے ہوئی ہے کام بواہ ہے اس کے اوپر سلورلیس سے کام بواہ ہے "انتاج خاتون فریال کے کمرے میں لگائے کے قد آ دم نے پردوں کو میٹ کرتے ہوئے ہوئے ہوئی ہیں درق برق فراک سنجا لے استری کرنے کی غرض سے زرق برق فراک سنجا لے استری کرنے کی غرض سے باہر جانے والی تھی کہ اس کی سب سے چھوٹی بہن فررتاشہ آ دھمکی، جو چیرت سے دیڈاور سلورفراک کوو کھوری تھی۔

" وفرى آئى كے لئے سية رئيس مت استرى كرنا ميں ابكى ان كافون من كرآ رئى ہوں ،وه آ دھے كھنے يس كنتے والى بيں \_انہوں نے كہا ہے كدان كاسفيد جوڑا فكال كرد كھيں جوانہوں نے كچھى كرميوں بي سلوايا تھا۔ مكر چھياں جلد ختم ہونے كے باعث وه اسے بكن نہيں سكتھيں اور جلدلوث كى تھيں۔ ذراا شدنے ایک مانس شي الى بات كمل كى۔

"بالكل ساداجوزا بوه تو ..... دوت برآج المحاسدة والمرآد برآج المحت رشته دار آرب بيس آخريس بجى داكرى كى برهائي كمل كركوف ربى بده ماداسا سفيد جورا كوئي اجها فكون بيس " ناميد خاتون قرمندى بوسس " بالميد خاتون قرمندى بوسس كراوورد آت بيسا كهروي بوده ويها بى كراوورد آت بى محرمند بنالى كراوورد آت

شاہ نواز ،جو کافی دیرے ،فریال کے بیڈے

ساتھ موجود سائیڈ لیپ کودرست کرنے کی کوشش ہیں ممن تھا۔ لیپ اچا تک جلنا دکھ کرادر اپنی کوشش کامیاب ہوتے دکھ کر گفتگو میں حصر لیا تھا۔

" چلواس کا کمرہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب سب باہر چلتے ہیں اور کشمالہ تم اس کمرے کولاک کروو فریال اس کمرے کولاک کروو فریال اسے قولے گی۔" تاہید خاتون نے اختما کی جالیات ویں۔ کمرے کے دروازے پر گولڈن رنگ کا تھا۔

\$.....\$.....\$

'' ون ..... فرن ..... فريال ك موبائل يراولد يل سالك دى \_

" پیر کمرے فون ہے۔ بتایا بھی ہے کہ آ وہے کفٹے بن پہنچ رہی ہوں۔" فریال نے برا سامنہ بنایا۔ ذرائیورنے ای بل گاڑی روک دی۔

"او کے فریال! اب میں جلتی ہوں۔ ہمارا ساتھ بہت اچھارہا۔ اب ہم اپنی ہاؤس جابز اسٹارٹ کریں گے۔ کاش تمہارے بابا آج زندہ ہوتے تو حمہیں کامیاب دکامران دکھے کرکٹنا خش ہوتے۔" عروج دروازہ کھول کر باہر نظنے گی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیگزا شار کھے تھے۔

" بہیں عروج! شاہ نواز بھائی نے مجی ہمیں بابا کی کی محسوں نہیں ہونے دی۔ ہم جنوں بہوں سے بڑے ہیں دہ ..... پر لگتاہے کرامی ہے بھی بڑے ہیں۔ انتاخیال رکھتے ہیں ہمارا۔ شایدای لئے باباطدی ہلے گئے۔ جانے ہوں کے کران کا بڑا بیٹا ایمی اس دنیا میں ہے۔ مریال افسردہ ہوگی اور آس باس جسلی قبروں برجا بجانوں کود کھنے گی۔

"اجماجاب، اواس مت ہو۔ میں چلتی ہوں۔ ایناخیال رکھنا۔ اوراس ویران قبرستان سے جلدی نکلو۔ میں نے سا ہے کہ گرمیوں کی سنسان دو پہروں میں دو ہے یہاں پروسی رقص کرتی ہیں۔" عروج نے ڈرامائی انداز میں مند بنایا اور منتے ہوئے ایک جانب کھڑی بلیک کرولا کی طرف بڑھ کئی جواے ریبوکرنے

Dar Digest 160 August 2015

کے آئی ہوئی تھی دیسے ہی دیسے بلیک کرولافرائے بحر تی نظروں سے اوجھل ہوگئی۔فریال ہوئی کھڑی دی۔ مظروں سے اوجھل ہوگئی۔فریال ہوئی کھڑی دی۔ گارڈ کی آواز پر یکدم چوگل ۔ ''بی بی بی چلیں۔۔۔۔؟'' گارڈ جو کہ ڈرائیو بھی تھا۔ استفہامیہ لیج میں بولا۔

البنیں .....گری بہت ہے، طق سوکھ رہا ہے
سامنے گئے لل سے پانی لی آئی ہوں۔ گاڑی میں بڑی
پانی کی بول او سورج کی طرح تپ رہی ہے۔ "فریال جھو
ٹی بڑی آبری جیلائی ہوئی آگے بڑھے گئی آل کا پانی بہت
شفٹا تھا۔ پانی ہاتھوں کے پیالے میں جرکراس نے منہ
گاڑی پرنگاہ ڈائی ڈرائیو دفرنٹ سیٹ پر بیٹھا او گھے رہا تھا
گرمیوں کی کمی وہ پہریں بیاں ہی ہوتی ہیں۔ نیند
گرمیوں کی کمی وہ پہریں بیاں ہی ہوتی ہیں۔ نیند
مرک ....اس نے اپنے قدم مزید آگے بڑھائے۔ شہرک
رونقوں سے واپس آگر ہودیان جگہا ہے بہت بھی مطوم
ہوری تھی۔ جلاد سے وائی آگری کا احساس اب شم ہو چکا تھا
کو تک اعد کا موسم ہیشہ پاہر کے موسم پر حادی ہوتا ہے۔

کو تک اعد کا موسم ہیشہ پاہر کے موسم پر حادی ہوتا ہے۔

والوں بازوفضاء میں پھیلائے وہ آکھیں بند

کے آگے بیدھے جاری تھی۔ دفعتا اس کاپاؤں آیک

گیرے کھٹے میں جاپڑا۔ اوردھپ کی آ داز کے ساتھ وہ

آیک ٹوٹی ہوئی تبریس جاگری۔ برسات کی وجہ سے انتہائی

بی ہونے والی اس تبرکا منہ سارا کھلا ہوا تھا۔ بکل کی ی

تیزی سے اس نے اٹھ کر اہر لگنے کی کوشش کی ۔ گر باہر

اچا تک جیسے کوئی طوفان آگیا تھا۔ اردگرد موجود تمام تبروں

گی مٹی اڈ اڈ کراس پرجع ہوری تی۔ اس کی آگھوں می

آگئے۔ مٹی اڈ اڈ کراس پرجع ہوری تی۔ اس کی آگھوں می

دورہ اٹھے لگا۔ مرباہر مٹی کا طوفان تھا کہ تھے ہیں رہا تھا می

زدہ آگھوں کے ساتھ اس نے باہر دیکھا۔ مٹی کے اس

زردہ آگھوں کے ساتھ اس نے باہر دیکھا۔ مٹی کے اس

زردہ آگھوں کے ساتھ اس نے باہر دیکھا۔ مٹی کے اس

زردہ آگھوں کے ساتھ اس نے باہر دیکھا۔ مٹی کے اس

زردہ آگھوں کے ساتھ اس نے باہر دیکھا۔ مٹی کے اس

زردہ قوفان میں اہرا تا ایک سفید لباس ہوہ کوئی بہت ناڈک

زردہ کھی جس کے سیاہ بال ہوا کے دوش پرلبراتے بہت

زردہ کھی جس کے سیاہ بال ہوا کے دوش پرلبراتے بہت

بھیا تک لگ رہے جھے۔ ادراس ناڈک می لائی کے

ارادے بہت خطرناک دکھائی دے رہے تنے وہ اپنے ہاتھوں سے منی اٹھا اٹھا کراس پر سیسیکے جارتی تھی۔

میت بوے تو دے کی صوت میں جمع ہوتی الموں پرخی بہت بوے تو دے کی صوت میں جمع ہوتی اوراس پر آگرتی۔ بالآ فر ....اب اس ٹوٹی پھوٹی تبرک جگہ مٹی کا بہت بوا و میر تھا۔ جسے ابھی کوئی تازہ قبر بنائی گئ ہواوراس قبر میں موت فرال کی زندگی کو ہرا کر تہتے لگاری تھی۔ وور کھڑی گاڑی میں او تھتے ڈرائیور کی کلائی پر بندھی گھڑی میں و حالی نے تھے۔

گرم دو پہر آب شام بی دھل رہی تی۔ ب کے چہرے سوال زوہ تھے۔ فریال کی آلد پرچشن کی ساری تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ استے بیں گاڑی ان کے گیٹ کے باہر آ کردکی۔ اس بی سے جران پریشان ڈرائیورٹکا۔ گریس میوزک کی تھاپ پر پاپ گانے تیز آ واز بی گوئ دے تھے۔

محرکا من دردازہ کھلا ادرجارا دی جاربائی ہے سفید جادر ڈالنے کی دجود کو لے کروافل ہوئے۔سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہاں سے ہنتی بستی جانے والی فریال بے جان جسم بن کرلوئی تھی۔

شاولواز والى روم ي نها كراكلا تفار ياني اس

کے جم سے قب فیک کرنے گرد ماتھا۔

"ارموزک آف کر۔" پاس کھڑے کرن نے
میت کی جار پائی زین پرر کھتے ہوئے افردہ لیجے میں
کبا۔ ایکی کوئی یہ نہ جانا تھا کہ میت کس کی ہے۔ شاہ
فواذ ہکا ایکا سا سونے بورڈ کی طرف بوصار می کوزدگ
کے عالم میں اے یہ بھی اوندر ہا کرا بھی وہ نہا کرلکلا ہے
پانی ہے کیلے ہاتھوں ، کیے جم اور چیل سے عاری کیلے
پیر جو نظے فرش پرایستادہ تھے ایک عالت میں دہ ایک
خطرناک دولت کے بورڈ کو چھوٹیس سکا تھا۔

Tomorrow never "

comes "اگریزی گانا خوب گونی ریافقاجب مین ای باس کے کزن نے ڈرائورے ٹل کرمیت کے

Dar Digest 161 August 2015



چرے عسفید کیڑا ہٹایا۔

دونیں ..... ایک جی شاہنواز کے منہ نے لگا۔

افتیاراس نے دونوں ہاتھ بورڈ پر رکھ کر کو نجتے

تیز میوزک و بند کرو بناجا ہا خطرناک بورڈ سے بکل کال ادر تیلی برتی شعاعیں لگیں اور شاہ نواز کے جسم بیل بوست ہوگئیں۔ پل بحری شاہ نواز مانی ہے آب کی طرح زیمن پر کر کر تر نے لگا۔ شاہ نواز مانی ہے آب کی طرح زیمن پر کر کر تر نے لگا۔ شاہ نواز کی حالت ہے باز ، چھوٹی زرتا شہ فریال کا بے جان چرود کھنے کے بعد بھاگی ہوئی کی شرک تی جہال ناہید خاتون شاہی قورمہ بیا تھ میں بی تھا۔

پر حانے کے لئے جو لیے کا یمن کھول رہی تھیں۔ لائٹران کے ہاتھ میں بی تھا۔

"ای .....ای وه فری آئی۔" زرتاشہ سے کچھ نہ یولا گیا۔

میں میں ہیں اور شاہ نواز بھیا اس دنیا میں نہیں رہے ۔۔۔۔ "کشمالہ ۔۔۔۔ کئن کی کھلی کمڑی سے باہر کا سارا منظرد کھے ری تھی۔ بیاز کا شخص اس کے ہاتھ کب کے ساکت ہو چکے تھے۔

" یہ کوئی وقت ہے ایسے خداق کا۔" ناہید خاتون پولیے بیا ہیں ہوں گیس چو ایسے کا بٹن کھول چکی تھیں لور برائے تھی اس سے پہلے کہ وہ لائٹر کے لئے بے تاب نظر آ رہی تھی اس سے پہلے کہ وہ لائٹر جلا کرچو لیے گی آگی روٹن کرتیں کشمالہ نے مکن ک کھڑی سے آئیس باہر کا منظر دیکھایا جہاں پڑوی سے آئے لوگوں کا جم غفیراکشاہو دیکا تھا۔ لوگ ٹاہ نواز کواٹھا کر فریال کے برابرد کمی کی جارہائی پڑوال رہے تھے۔

" توبہ بے كس طرح كى جوك بانك كى ہے تم مب نے ،كام سے فارغ بولوں پرتم مب كوسيث كرتى موں ـ" اى دوران جو ليے سے تكتی كيس بور سے مكن من بيل يكل تھى ۔

" بہت بوا ڈرامہ کردہے ہیں یہ دونوں۔
" کشمالہ سکراتے ہوئے ددبارہ بیاز کا شے گی۔ اتفاقیہ
طور پرانہوں نے شاہ فواز کو کرنٹ لگتے نیس دیکھاتھا۔
" زرتاشدان دونوں کو بولو، ایسانا کک نیس کرتے
ادران لوگوں کو بی بولوجوفریال ادرشاہ فواز کے ساتھ فل کر

ورامہ بازی کردہے ہیں۔ ہمیں سب پیدی چل چکا ہان کی ورامہ بازی ظاپ ہوچک ہے۔ " ناہید خاتون نے ائٹر آن کرلیا۔ اور چو ہے کی طرف کرنے ہی گی تھیں کہ ایک زوردار دھا کہ ہوا۔ اور پورے کجن کوآگ کے کے شعلوں نے اپنی لیسٹ میں لےلیا۔

زرتاشه کو با ہر نکلنے کا موقع نیل سکا۔اوروہ تیوں وجود آگ میں زندہ جلنے لکیں۔

ول يرك بعد

شام کی ہولنا کیاں ہو ہوری تھیں قبرستان پرہوکا عالم طاری تھا۔ محرگاؤں کے چند لوگ مٹی کے قمواتے ویئے گئے گئے قبرین تھیں۔ جن مشاہ ویئے گئے قبرین تھیں۔ جن کی فواز، فریال، کشمالہ اورزرتا شرکی قبرین تھیں۔ جن کی حاوثاتی اموات کووں ہری بیت بھیے تھے۔ گاؤں والے اس تک نہ بھولے تھے۔ کہ کیسے فریال کے لیٹ ہوجائے پرمٹی کے قریم کی اچا تک موجودگی اورتازگی ہوجائے پرمٹی کے قریم کی اچا تک موجودگی اورتازگی تا میاری کرتا ہے دن ،ان سب کے جنازے المحضے کا دن تنافعا۔ گاؤں والوں کا یہ معمول تھا کہ مغرب کے فورا یعدد وال یا چی افرادکی قبروں پرد یے دوران کے فررا یعدد وال یا چی افرادکی قبروں پرد یے دوران کے درائے کے افرادکی قبروں پرد یے دوران کے درائے کی درائے کی دران کی درائے کے افرادکی قبروں پرد یے دوران کے درائے کے درائے کی درائے ک

البدخاتون كر كمري متفل بوع وى برى البت بيت بي تقل بور ير تقل بيت بيكاد رون اورجنگى كور ون كالبيرا بو دكاتها فريال كر من جار ون البيرا بو دكاتها فريال كر من بك البيرا بو دكاتها فريال كر من بك المراى كا دور كه الا بواتها جس بي موجود زنانه كير كرو المارى كا دور كه الا بواتها جس بي موجود زنانه كير كرو المارى كا دور كه الا بواتها جس بي موجود تقد بير بي من كى وبير تهديكي بوك تي اوراس تهد سيد بيري من كى وبير تهديكي بوك تي اوراس تهد موزا جو الكل ماده كائن كا تقا اب ب تفاشا كرد جو الكل ماده كائن كا تقا اب ب تفاشا كرد جو الكل ماده كائن كا تقا اب ب تفاشا كرد اوركون المركون براس تقد در آدم كور ون اور برعول براس مائية المول موقانون اورجنگى كور ون اور برعول كي بيلات كال موقانون اورجنگى كور ون اور برعول كي بيلات كال كور ون اور برعول كي بيلات كال كور ون اور برعول كي بيلات كال كرد ون اور برعول كي بيلات كالك كند كى وجد

Dar Digest 162 August 2015



مس كليل موچكاتفارساه عباياوالي اس براسرارازي يركسي ن بى شكريس كياتا-

\$.....\$

انوشه، رياب، فريال، ايك على كلاس على ردحی میں۔ مرنے کے بعدان کی قبریں بھی اتفاقیہ طُور رِآس باس عى يَيْ تَعِيل \_ كُولَى نبيس جاننا تعاكدان قروں کے ایک قروالی لاک کے جس کا نام F100201-

واكزعابه سائش سال بيدائش 1970ء سال وفات 1997ء وتت وفات 2:30

ایک ایک او کی جس نے مخس اس بات رائے وونوں باتھوں کی کا تیاں کاٹ کرجان دے دی کماس كا يم لي لي ايس فائل ائر كوش جاس نے ساڑھے عاد سال کی محت سے بنایا تھا اس کی اپنی آ محمول كرما مناس كى كاس فيلون جرا لي تح تاكداے خووند عنائے پڑے۔ اوراس كى بات كاكسى نے یقین نہیں کیاتھا۔ مجورا گرمیوں کی سناتی وو سرة مالى يحاس في جان دےوى۔

جعرات كاروز تقام مغرب كى اذا نيس مورى تھیں ۔گاؤں کے لوگ معمول کے مطابق فریال، كشماله ، ناميد خاتون اورشاه نوازكي قبرول يروي جلاكر جاميك تعدان ديول كى لودي روشى شام كى اد کی من آس یاس کی قبروں پر بھی پردی تی۔ جس سان ير فك كتب نمايان مورب تق

گاؤں کے لوگ بہت مادہ لوح ہوتے ہیں -آج تك يدبات مجمنه يائ تح كفريال ورباب، انوشه كشماله وزرتاشه مثاه نواز اورناميد خاتون كاوقت وفات ومائى بجى كون تما؟

"كيااياالقاق بحي مكن بي .....؟"

كرابيت أميزلك رب تصاورب ساام يزهى د بوار برانكا وه وال كلاك ،ساري چروس كىطرح وه مى منی میں الایو اتھا۔ مر پر بھی کہیں کہیں ہے مٹی بنی ہوئی مقى اور يجا بواثائم والشيح نظير آرباتها اس كمرے يس بسيرا كرف والع يرند ع محى محى اليديرون كوتيزى س مر مرات بال عوال جات ووال كاك يرتى كردمث ي جاتى اورركا موا لائم مزيد نظرة في لكاروال كلاك يردُها لَى نَارب تقد

\$ ..... \$

الع بعداري في السيمن كيوم كاشام کوی چل کبی " محلے کی عورتی انوشہ کی میت کے ارد گروشی بن کردی میں۔

"و يے مرنے والے مرش جوان اڑ كى كويوں اكيلائيل چورنا وائة تعار" ايك مورت نے آنو يو تجية موئ ما تعبيني ورت س كها.

"نہ جائے کیا ہوا بے جاری کے ساتھ رات كو ..... " يحية ينحى خالون كرون آ مي كرك يولي-ا اے، جر کے ٹائم اوک تماز کے لئے گروں ے فلے و کی می افوشری بے جان لائل بڑی تی۔" ایک اور عورت در میان می بولی-

قراور آخرت کے خوف سے بے نیاز خواتین آپس میں یونی یا تی کئے جاری تھیں جے وہ تو بید كے لئے اس دنیا عل آئی بیل كے در بعد جناز واقد كرجلا كياتھا۔ الوشدكوائي بين رياب كے يبلو مي سروخاك كيا كيا تحار

انوشہ کے گھر افسوں کے لئے آنے والی خواتمن اب ایک ایک کرے جاری تھیں۔ س کے تاثرات الگ الگ تھ اٹی خواتین عل موجود ایک سر وسالہ لاک بھی تھی جس نے ساوعبایا یمن رکھا تھا۔ مرے ہاہر نطقے وقت اکالے نقاب میں سے جمائتی نملی آ تھوں میں مجیب ساتفا خرتھا۔

وہ تمام خوا تمن جان بھی نہ عیس کدان کے درمیا ن ایک فیرمرئی وجودتها جوانوشہ کے محرے نکل کر ہوا

Dar Digest 163 August 2015

Scanned By Amir



#### WWW.PAKSOCIETY.COM

# عشق ناگن

قط نمر: 23

ايمالياس

چاهت خلوص اور محبت سے سرشار داوں کی انمٹ داستان جو که پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ثال سے گی که دل کے هاتھوں مجبور اپنی خواهش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے هوئے بھی خوشی محسوس کرتے هیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یه حقیقت کھانی میں پوشیدہ هے۔

سدد نیار بند بلیس کمانی حبت کی زنده رب گی- انبی الفاظ کوا حاط کرتی دلکداز کمانی

ان خالات اورا صامات سے اس کے سارے بدن ش سنتی بکل کی رو کی طرح بن کررہ گئی۔اس نے برسوما كركول شدور لكادول؟ ليكن الى في مراي آب كوطعندد يايز دلى اور تامردي كا ..... وه كيما مرد ب؟ مراس کے دل کے کی کونے علی بحس کی اہر آئی .... نادیدہ ستی نے اس کے دل عمر کی کونے عمل سر کوشی ك-اس الوكى نے شايد حميس و كھ ليا ب؟ اكرتم نے بما کنے کی کوشش کی او کہاں جاؤے بماک کر .....اگریہ لاک جو لایل کے بمروب عل عمیس داوی کے كى ..... كروو يريل كروب شى تمودار موكرتمبارا خون مرے لے لے کر فی جائے گا۔ بر لوں کو جاعاروں عل صرف انسانوں كا خون بہت حرب كا اور ذا كقد دار عوا ب .... تم نے لائل اللہ اللہ على عا .... ؟ الله ك بارے بی س رکھا ہے کہاس کی بہت یوی بوی فوف تاك اور شعله بازآ كميس موتى ين-كركث كى كيندے كميس يوى .... لال لال جس ش خون ومكما موا موما بـاس كى يمثانى يردوآ مسى بوتى بى ....اسكى ناک کے نفخے اسے برے ہوتے ہیں کہ وہ کمی سائس لے تو چریا، کیتر اعد چا جائے .....اور پھراس کے منے کا دہاند بہت برا اور تے ہیں

اس نے ان تمام دہشت اگیز خیالات کوائی طرح جنگ دیا جیے وہ کمن مجورا ہیں۔ پھردومرا خیال یہ آیا کہ ہراساں ہونے سے مجمد حاصل نہ ہوگا۔ اسے حالات کا ۔۔۔۔۔ مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر جس نے اس کے پیروں عمل بیڑیاں ڈال دیں۔ پھرائی نے گردو پیش کا جائزہ

Dar Digest 164 August 2015



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



لیا۔ پرسویا کدایا بھی ہوسکا ہے کہ کی نے اس اڑک کو کی آبادی ے اغوا کرے اس دور افادہ جریے ی الكراس لئے قيدكيا موكا كرسكون واطمينان سے جب تك اس كاول ند كرجائ ول بهلاتار بدووال وقت ال لئے وکھائی تیں وے رہا ہوگا کہ شاید کی کام سے جزيرے سے باہر کیا ہوا ہوگا۔ اس اڑک کوقیدی بنا کے رکھا ہوگا....الرکی بہاں سےاس کے فرار ہو کرنبیں جاعتی کہ كنار \_ كونى كتى وغيرونيس ب ..... تيرك جانے سے رى ـ وه شايد كى بحى لحية تا موكا ـ وه يقيناً مسئله موكا ـ كبيس ايبانه موكدا سے ديكوكراس كى جان لينے كى كوشش كر يساس فائي هاهداورائي كور فال بناك ر كنے كے لئے استن كن، بندوق يار يوالور كما مواموكا۔ اگراے اس محص کے پاس اسلحہ بواتو دہ سراسمد نہ بو بلكه اين بياؤكى تدبير كرے اور اس كى نظروں يى ند

سورج مغرب کی وادی ش ڈوے لگا۔ کی یعی افادے نے کے لئے ضروری تھا کہوہ یہ جگہ جموڑے اور کی اسی جگر جیب کے کمڑا ہوجائے کہ اس کی اس پر تظرنه پڑ سے لیکن اس بدمعاش کو دیکھ سکے وہ اسے آب کو چمیانا مواای مکان کے مقب کی جانب سرعت ے لیک کیا۔ یہ و کو کراے ایک طرح سے اطمینان ہوا كه يهال كوني مخض موجود نبيس تفانداس بات كاخوف و خدشة قاكدكوني آدى ادهرا مكاعد عرده وصلكرك مكان كعنى حصى طرف آيا - كوكماس كاسين على ول دحراک رہا تھا حین اس کے باوجوداس خیال سےدہ الاکی كى طرف بردهاكده كوئى بحى مواس كى بلا \_\_....

اس الرك نے آ بث من كرمرا شايا تو ان دونوں كى تكايل جارموش-

آ كاش كوجوخيال سب يبلية إوهير تفاكه الاک اک دم ے چیل بن کراے و اوچ لے گی .... ليكن ايسانه موالرك في وكى روكل فيس كيا تووه يبحد كيا كديالى كروب من يرانس ب دوسرااس كالبيذيال تماكرده اسدد يميت ى الجمل

Dar Digest 166 August 2015

يوے كى .... يكن تبب فيز بات يكى كدوه اسے و كي كرنه توچوکی اور ضای کے چیرے برخوف کا سابے نظر آیا۔اس نے اس طرح سے دیکھا جھے کی عام گزرنے والے کو ديكما جاتا بيس البته اس كحسين اور يرتقدس چرے کو دہائی کے کے متاز ہوئی۔

مودوكى ندكى طرح حوصلة كرع اس واجمه سائے آ تو کمیا تھا لیکن اس کے دل کے دھڑ کئے کی رفتار اس تدرير في كداس يرقابود شوار مور باقعال اس كاخيال قعا کہ بیصین آتما ایک انسان کود کھ کردھواں ہوجائے گی اور شام كے دهند كے كى آغوش ش اعاجائے كى اوروه -82 de 2016 15 CE

ليكن آتما فضااور دهند ككه ش تخليل شاو في توبيه باستاقائل بمكى-

ادهراس کی حالت بوی در کول مونی جاری کی كرده نجانے كياكر يتھے ....؟ اے وكيتاوا سا ہواكروه کوں اور کس لئے اس کے سامنے آیا.....اڑی کے چھڑیوں سے ہونؤں نے حرکت کی ....اس نے شاید محد كما قا ليكن ايك لفظ بحى اس ك يغيس برا اس تے سوجا ..... کہیں وہ منتر تو نہیں بڑھ ربی اس بر جادو ....2 5 is

ازی یک لخت افد مری موتی ادرای ی طرف وهرے سے برحی- ترب آکراس کی آعموں میں جما تکنے کی۔

"تم نے مجھے بچانا مری جان ....!" "كون موتم ....؟" آكائل نے يرت ے بوجمال من تحميل بين يجانا؟"

"على تمارى عبت مول ..... "الى في اورقريب

"مرى مبت "" آكاش نے كبا-" محصياد يرتاب كدش في تهين سليمي تبين ديما السبيلي إر و كيدبابون .....لندام مرى عبت كيم بوسكى بوسي؟" الم ندمرف مجمع بلكر تجين ش بحول مح ....." ووول كل اغداز عظرانى

Scanned By Amir

V.PAKSOCIETY.COM

"تم اتى خوب صورت بوكه بكر بھى ياونيس بمرا بچين تبهارے ساتھ كيے كزرا .....؟"

. برکاش کو ماضی یاد آنے لگا....." تم ..... تم عکیت و......!"

"إلى مى عليت مول ....." وو سرشارى علي الله

آ کاش نے اس کی کری ہاتھ ڈال کر قریب کرلیا مجردونوں محبت سے ایسے سرشار اور جذبات ہوگئے کد نیاد مانیما سے بے نیاز ہو محق محبت اور جذبات کی روش بتے محق۔

آ کاش اینادومراجنطلسی کولے بی و کیمارہا۔ ایک بیار براجون تعاجومدیوں برمحیا ہوگیا تھا۔

اماما جيون اور ماضي كتنا حسين اور يادگار تها؟" پكاش في ايك مجرا سانس ليا-"ليكن اب يدجم كيما سے!"

"مرے من کے دیوتا .....!" شیت نے کوئی مستر پڑھ کر پھوتکا تو ہامی کی گفت غائب ہوگیا اورطلسی کو لے شائب ہوگیا اورطلسی کو لے ش اندھ براچھا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ بوے جذبائی انداز سے تھام کے چند ٹانعوں کے بعد بولی تو اس کی آ واز بحرائی ہوئی تھی اور سکوت درہم پرہم ہوگیا۔"اب ماضی کو بحول جاؤ ..... ہے جو لوگے تہادا و دمراجم اوراب جو گاراے وہ ایک سینا تھا۔ کالی دائے وہائی میں جو تاگ

بون ہے ہماری دنیا کا ایک ڈراؤ تا راز ہے .....اس کا
مام سنتے بی اوگ نصرف تر ترکیا ہے گئے ہیں بلکہ خوف و
دہشت سے مربحی جاتے ہیں ..... اور تم بھی پراسرار
قوتوں پر عالب آنے کے باوجود تاک بھول کی توست
سے نہ فائی سکے ..... کائی کی .....! بھول جاؤ کہ تم نیلم
کے سرکے تاج اور اس کی ہے پایاں الی مجب ہوجی
میں نہ تو کوئی تصنع ہے اور نہ بی کھوٹ ہے اور پھراب تم
ایک الا کے کے باپ ہو ..... تہماری کھائی میلالیور کی
درو بھار میں ہمیش کے لئے دن ہو بھی ہے۔ "

منتیت کی آ داز جذبات کی شدت سے کامینے گئی۔ اس کے سینے بیل سانسوں کا طلاحم چکو لے کھانے لگا اور وہ اسے مجت بحری نظروں سے دیمنے گیا۔ان آ کھوں کی زبان نے بہت کچھ کہا اور کہنا جا دری تھی۔

علیت یہ جانے ہوئے ہی کہ وہ نیم ہے کیں مبت کرتا ہے اور اس خیال ہے ہی افروہ ہے کہ وہ نیلم کی جگنیں لے علی اور نہ ظاہر کر سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔ پھر بھی اس کی والہانہ مجت کیسی افردگی ہوتے ہوئے بھی کئی شدت اور کرم جوش ہے۔ الی وارقی کہ اس کا دل ڈو ب نگا۔۔۔۔۔ آخر کورت جب کی کوچا ہے پر آئی ہے تو وہ محبت میں اس قدر ڈوب کیوں جاتی ہے۔۔۔۔ نیلم اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو کیا وہ شکیت کوا بنالیتا؟

ال نے اپنی آجھیں بند کرلیں تو دواہے ہونٹوں پر شکیت کے لیوں کالس محسوں کیا۔

" مرے دیوتا ....!ای یل ندوتو ہوی ہاورند

Dar Digest 167 August 2015



ى مهير عبت اورجذ بات ع تباراول جينا جيتنا عاسق مول ..... ميرى محبت نے مجھے مجود كرديا كمائے محبوب كوچوم لول .... يدايك يا كيزه بوسر بساس على ميل بيس ب-مرف اور صرف محبت سيحبت كا اظهار يا پاونيس موتا ميس موتاع"

آ كائل في مون محيح كرة تكسيل بندكريس .... اس كول ي مجرا مواغبار يعث كر باير تكلف کے لئے کسی آتش فشاں کے لاوا کی طرح بے چین تھا۔ آ المول ين فع موع آنويد لكف كے لئے ایناز ورصرف کردے تے ....اس کی حالت قابل رحماور تویش انگیز تھی ....اس کا پورا بدن سنج کے عالم میں کا نیا اور پرووایک بارے ہوئی کےدلدل ش ڈوب کیا۔اس مرحداس کی بے ہوتی خیال اور اندازے سے میں زیادہ طويل ابت بولي كار

جباے مول آیاتوال فے ایٹ آپ کوایے بسترير بإياجس شي ريتم كاسا كدار تمااورساراوجودايك عجب ى داحت محسوى كرد باقفا عكيت اس كرم بان ے الی بیٹی تھی۔ اس پر جھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دہ اے ہوش میں لانے کے لئے جانے کیا کرتی ری ہے۔ شايداس لئے كماس كى ناتوانى بريشان كن بحى تمى راس كر رجيت كاساريكي موجود تعار عكيت كي سوجي موني آ تھیں باری تیں کدوہ لیک جمیاے بغیراس کے موش عن آفے كالذيت سائقاد كردى عى

"می کہاں ہوں عیت ....؟" اس نے نقامت آلود ليج ش ال كاباته تقام كريو جمار" يكون ی جکہے؟"

"مرن گڑھ...." اس نے بوجل آواز میں جواب دیا۔ووائی بھی افردوی تھی۔

وہ مجھ گیا کہ عکیت اے اپنی پراسرار تو توں کے سارےاےاس بناہ گاہ ش لائی ہا کداس کی خت حالی اور صدے برخی ہوئی فقاہت کا علاج کر سکے۔وہ ائے کے ہوئے مدکو بوراکرنے کاعزم رطحی گی۔ "امرتارانی کی کوئی خرفر بھی ہے....!" آگاش

نے نہ جاہتے ہوئے بھی اس سے موہوم ک امید برسوال

"اب بمول جاد مرى جان!" وه وحشت زده انداز میں آ تکمیں میار کر بنیانی کیے میں جی بری۔ "سون مندر من جائے شیوناگ کے دشمنول نے آئ تك كلاآ سان تيس د كما ب-تهار بي ستار بي التم تح كداس في تهيل خود يابر يحكواديا ..... أج تك کی کے ساتھ ایارم دلی کا مظاہرہ نیس ہوا۔ جھے کی طرح يقين مين آرو بال في شايداس لت ايداكيا موكا كرتم في إنى زندكى على جو بعلا يكال كى بين اس يكى اور بھلائی کی طاقت نے اے بازر کھا۔"

آ كاش في سويا كه فاموثى على شي اس كى عافيت ے۔ وہ سوالات کرے کریدنے سے مجھ حاصل نہیں كرياتا ..... ليكن ايساس كاول اغدى اندر دانوا دول مورباتها .....وهاس وقت انقام اورمصائب كجوم ش كمرا مواتفا فراركي صورت في اورته ي كوني راه .....اى بحريكران من صرف عكيت كى ذات ايك المي سي تحى جو اس کے وجود اور زندگی کا واحد سیار اتھی ..... کو کہ وہ یمی يرا رارة تون كى الكفى-

لین اس کا سب ہے برا وحمن شیوناگ موذی ال ير برطرن سے بحاري تا جواے سكا سكاك مارنے کی وسمکی دے چکا تھا۔اس کے اے سون مندر ے ایک ویرانے عل پھلوادیا تھا کہ وہاں اس کا کوئی برسان مال بیل ہوگا۔اباس کے لئے عکیت ساراتھی لین یہ بھی یقین تھا کہ شیوناگ کے ہاتھ بہت دراز يں۔ وہ جب جا ہاس كى كرون و يوج مكما تھا۔ كول كدام تاراني ك بيب موجاف اور باتحد سع منك نكل جانے کے بعدای موذی عفریت سے دوئے زین پر ممين بمى نجات مكن نيس تقى د نيام ايدا كوئى خطرنيس تفاكدوورو يوش بوكراس يحفوظ بوسك

"حبيس نه مرف ممل آرام بلكه بهترين مقوى غذاؤل كى ضرورت ہے۔" عكيت نے اس كے بالول كو يرے بيارے سبلا تے ہوئے كہا۔" تم ائي ذات ك

Dar Digest 168 August 2015



موا ہر چیز کو بھول جاؤ۔ زندگی سے بوھ کر انسانوں کے لئے کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔"

"مری جان .....! خبیس بھی تو آ رام کی سخت ضرورت ہے۔" آ کاش نے تھی ہوئی آ داز میں کہار "اگر تمہیں کچھ ہوا تو میرے گھاؤ اور زخم اور کمرے ہوجا کی محبت ادرقرب کی ضرورت ہے۔"

" تم فیک کمد دے ہو میرے من مندد کے دولاناس المستنے پراپناس کے سے پراپناس کے سے پراپناس کے میں دراؤ ہوگراس کے سے پراپناس کے میں کہا ہے۔ دراؤ ہوگراس کے سے پراپناس

پھروہ اس کے چرے پر جھنے گی تھی کہ بین اس وقت چو لی دروازے پروستک ہو کی۔ علیت کی دحشت زدہ ہرنی کی طرح انجیل کر کھڑی ہوگی اس کی روح آلود نگامیں دہشت سے کشادہ ہوگئی تھیں۔

آ کاش کی نبضیں بھی کید بیک ڈویے لگیں۔ شاید شیوناگ کواس کی حالت کے تدرے سنجل جانے کی بھک ل کی ہوگی اور وہ ایک بار پھر اس کی جان کا آزار بننے اور اے سسکا سسکا کر مارنا چاہتا ہے۔ اس لئے بیرموذی آ پہنچا ہے۔

اس کی اور تنظیت کی تگاہیں چارہو کیں۔دروازے پروسٹک اور تیز ہوگئ۔ ایسا لگ رہاتھا کہ دروازہ کھولئے میں بل برکی تا خیر ہوئی تو آنے والا دروازہ بدر لیخ تو ڈ کرا عرکمس آئے گا۔

درداز و کھلتے عی اس کی نگاہ سادھومہاراج کے پرتفترس چیرے پر پڑیا۔ ال کے باریش چیرے پر جو

وقار درعب اور تمکنت تھی اس کا استوان ایسا شبت تھا کہ وہ ان سے نگامیں چار نہ کرسکا اور بحرموں کی طرح سر جمکا کے اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑارہ گیا۔ وہ باوجود کوشش کے انہیں نسکارنہ کرسکا۔

ادهر علیت .... شیوناگ سے طراد کی وقع لے کر درداز و کھولنے گی تھی۔ خلاف توقع سادھومہاراج کی رعب دار سحر انگیز شخصیت سامنے آئی تو وہ بے اعتبار کی قدم چھیے ہٹ گئی۔ نسکار کرکے انہیں اعد آنے کے لئے راستددے دیا۔

"آ کاش.....!" سادھو مہاراج کی وہی مر پر دیست آ دازاس کے کانوں سے کرائی۔

"" شيوناگ كى ظالماندادراؤيت ناك ايدارمائى كاسراؤل كى سراؤل كى باعث اس وقت اس كى جسمائى حالت بهت زياده ابتر تھى۔ اس كے لئے لم بنا جلنا تك محال تقالسہ كين سادھومهاراج پر نگاہ پڑتے تى دہ باختياد بستر سے اٹھ كھڑا ہوا تھا۔... بول تى انہوں نے اس كا بستر سے اٹھ كھڑا ہوا تھا۔... بول تى انہوں نے اس كا بام بكاراا ہے احساس ہوا كراس كى چنزلياں كى خزال مام بكاراا ہے احساس ہوا كراس كى چنزلياں كى خزال رسيدہ بيت كى طرح اس كے بدن كے بوجو سے كانپ دى جي اس نے جرمانداحساس كے ساتھا بى نظريں دى جي اس نے جرمانداحساس كے ساتھا بى نظريں او براغما كي تو سادھومهاراج اسے طامت بحرى نظروں ہے گھود نے لگے۔

"ایٹورکوکول کرجونی رنگینیوں اور کھو کمی قوت پر از کرنے والوں بیں آخر کار ذات بی آئی ہے۔ "وہ اپنی جگہ دلیز پر گفرے کھڑے کہ دہ ہے تھے۔ " بی نے تھے اسلامیوں سے اپنا واس آلودہ کے بغیر اگر کے معموم یوی کی رہائی کے منعوب پر کام کرے تو تھے اپنا راستہ صاف ملے گالیکن تو موذی کام کرے تو تھے اپنا راستہ صاف ملے گالیکن تو موذی کی فرک کی دول کے بہروپ کے سامنے اپنے تفس کی فرک خواہشوں پر قابونہ پاسکا ۔۔۔۔ تیرا برلی دوئی اور جسمانی فراہشوں پر قابونہ پاسکا ۔۔۔۔ تورای کئے تو اس مجر تاک حال کو بیٹھا ہے۔ "

آ گاش کے دل پر دات طاری ہونے کی۔ آ محصول کے سامنے چکیلی دھندی نیم جان پنڈلول ک

Dar Digest 169 August 2015

Scanned By Amir



كيكى اتى يوھ كى كدوه يا اختيار كى كندد فت كاطرح

"ميني .....! كيام اندرة جاؤل .....؟" سادو مباران کی زم منی آواز آگائ کے كانول من كونجي تو آكاش حران ره كيا\_ا تنابزاسمياي س قدر ہا اخلاق ے جو شکیت سے اعدة نے ک اجازت طلب كرد ي تقر

وہ سادھومہاراج کے چی سے مہرے اور رعب و وبدبهت يبلين مرعوب موجكي فسيدان كي ففقيانة واز نے ی حرت ساس کی آئسس میل کئی اسانی اعت رفوركاسااحاس مواراس الرك ك لي كفتكوكا بيمهذ بإنداورشا كستدانداز اجنبي تغالمتني عزت اورمحبت تحي ال لج يل....

بنی کے تخاطب نے اے جیے بن مول فرید ليا .....و و بحراب جذبات ير قابونه ياكل اور بحوث پوٹ كركسي شرخوار يخ كى طرح رونے كى۔

"میں بڑی میل چیلی اور غلاظت سے بحری ہونی اول إيا .....! عن بازارى مول .... عن في اي مال كے ياب كے كارن جم ليا ..... آپ يوے مها مادھو مباراج بن .... على الى يورنيس مول كرآب مجمع بني نهاس .... آپ براخوب مورت تریرد کوکرآپ به ند مجسين كد ..... وه يرى طرح روني اور يختي موني سادحو مباراج کی طرف لیکی اوران کے سامنے پینے کر دیوائلی ك عالم من اين كير في في الله

مادعومهاراج في چند ماعول تك اے يك عک دیکھا۔ مروورے لیے عکمت کے جرے ہے ج زنافے کا تھیٹر پڑااس کی ایک زور دار کو نے فضا کودہلا

"ہوٹ عیرمونادان اڑک!"وہ گرج کر بولے۔ " بے حیالی مرے فردیک نا قابل مرداشت ہے۔ تو كول ايخ آب كواور تني انداور حيوان كي طرح بناري ب ..... كيا تونيس جائق؟ محص پيانانيس كه على كون مون ....؟ كيامون ....؟ كيا محي خيوان كي عالت عي

و كورش بهك جاؤل كا؟" ستيت كي علق ع بلكى في في الكاوروه ....."نه يرے إلى يرے مادم ممارات !!! كرو مہارائ ..... ' کہتی ہوئی دہلیز پر ان کے قدموں سے و بواند وار لیك كئي۔ اس كے مونث اور آ نسوان ك يرنون كوبعكون لك

این چنوں پر سکیت کی پیثانی، ہونٹ اور آنسوؤل ومحسوس كرتے بى سادھومبارائ كانبافع مرانبوں نے جمک کراس کے دونوں کندھے تمام كاساشايااور كربراكي موكى وازش يول\_ "اسسنساريس جولز ك بحي جنم لتي بوه في اور این مول ب ایک پر سی .... کین مول کے بجارى اے ياك ولدل ش غرق كردي إلى الحج خوتی ہے کہ تیرے اندرایک پور عورت موجود ہے .... اور تیری آ محصول عل و مرم وحیایاتی ہے جو ورت کاز بور اور تقدس موتا ہے .....جس كى آ محمول ميں اس كى رئتى بھی موجود ہوتو ایک دن حالی کو یالی ہے۔ جس سے

عورت ایک مہان سی بن جاتی ہے۔" لیکن عکمت می کدروئے جاری تھی ..... آنووں ک جمری کی ہوئی تھی اور بھی آ تھیں ان کے جمرے یہ اس طرح جم في تيس جيے پھرا كى بول ـ چندساعتوں کے بعداس کی بھیاں بندہ کی سے۔

"مل نے چوں کہ مجھے بی کہا ہے واب می ترى چوكف يرقد مركاسكا مول-"مادمومباراج اے مہاراوے کربستر کی جاتے ہوئے بولے۔ "آج تو ول بجر ك رول اكد تيرك ميركا بوجه آ تسودك على بهدجائ ..... تو اندهرول على ده كريمى روشى سے محبت كردى بى سىداي وكى سوكندتو معموم اور بے گناہے۔"

انبول فے اے بر پرلٹا کے اس کے پیٹے ہوئے لباس پر جادر وال دی جس عی سے اس کا بدن جما ک ربإتفار

بند تول اور بجاريول نے بھی بھی جھے بني نبيل كما

Dar Digest 170 August 2015

V.PAKSOCIETY.COM

قابابا ..... ان علیت کے سینے پی خلس جو مائنی کے نیخ کی طرح ہیںت تھی۔ اے جیے نکالنے کے لئے اپنے کرب کو ظاہر کردہ کا تھی۔ ''میری آتمایو کی زخی ہے .... کیا بناؤں ..... میری زندگی میں جو آئے وہ سب بھیڑیے ہے ۔...ان کے چنگل میں آئی ہوئی لڑک .... بس صرف اور صرف لڑکی ہوتی ہے ..... وہ تو کسی کو بین میرے بدن کی تعریف بیس کرتے ..... جھے اپنا اور اپنے میرے بدن کی تعریف بیس کرتے ..... جھے اپنا اور اپنے وحرم کا بچاری بنالو .....

ا بہ ایک ایک پاکیزہ اور آپ نے میرے من میں ایک ایک پاکیزہ اور اچھوٹی آئے بھڑکا دی جس کا میرے وہم وگمان میں بھی تصور نیس تھا ....!

ساوھو مہاران کی زبان سے نظے ہوئے ایک

پاکیزہ اور اچھوتے لفظ نے شکیت کے دجود میں طوفان

دگادیا تھا۔۔۔۔۔وہ شکیت جولڈ تو ب اور گنا ہوں کے سواکی

نیک جذبے سے شناسا تک نہ تھی کی زخی پرندے ک

طرح ترف رزب کرروئے جاری تھی۔اس وقت اس ک

حالت کی ایسے اند سے کی طرح تھی جس نے بھی روشی

مالت کی ایسے اند سے کی طرح تھی جس نے بھی روشی

ندو کیمی ہولیکن چربھی اپنے پر ہول عظمت کدے کی فضا

میں ہاتھ لیرالبرائے شوکری کی کشش کردیا ہو۔

ایک اجنی کرن کوتھام لینے کی کوشش کردیا ہو۔

ایک اجنی کرن کوتھام لینے کی کوشش کردیا ہو۔

آ کاش جویوی خاموثی سے بیسب د کھاورس رہا تھااس انتلاب بردم بخو دقعا۔

اس سے تو دو اپن حالت کو بھی بیول چکا تھا بلکہ
اے اپ وجود پر عامت کی ہوری تھی اور خود کو اپن
فظروں میں گرا ہوا محسوس کرد با تھا اور وہ ساوھو مہارات
سے نظریں چرائے بستر پر بے س دخرکت ساپڑا ہوا تھا۔
وہ اور سادھو مہارات ایک ہی دھرم سے شے اور اعلیٰ ذات
کے شے اور شکیت نہ صرف چلیٰ ذات کی تھی بلکہ سپیرن ک
بی تھی۔اس نے اپنی محبت، والہانہ پن اور وارفی اور خود
بیردگی ۔۔۔۔۔ اپنی خوب صورتی، وجاہت اور سحر انگیز
شخصیت سے نیکم کا خلا پر کرنے اور اینا تم وصدمہ دور
کرنے کی غرض سے شکیت کو اپنا ہم وہ بنایا ہوا تھا۔ وہ اس

ے کی مجت کرتی تھی اور اس پر بیٹی مہر مان تھی اور بیزی فیاضی سے نچھاور ہوتی جلی آر بی تھی اور اس کے لئے کی مجی قربانی اور بھینٹ سے در لیے نہیں کرتی تھی۔

ادھر سادھو مہاراج شکیت کی یہ کیفیت دیکہ کر انہوں نے منی کے کورے میں سے پانی پلایااوراس کے سر پرایک باپ کی ک شفقت سے ہاتھ چیرتے ہوئے دلاسادیاتووہ چرجذباتی ہوکرسکیاں بحرنے تی۔

"بابسد! یم تو بن باپ کے پیدا ہوئی تمی تمر آج بوں لگ رہا ہے جیسے یم بن وحرم بھی ہوں ۔۔۔۔۔ جس دحرم کے دکھوالے استے گھاؤنے ہوں کہ پچارٹوں کی تی ہے ہردات جسوں کی خوشوح الیتے ہیں کیا ہے دحرم ان کا ہوسکا ہے ۔۔۔۔۔ یمی نے سنا ہے کہ دحرم تو انسان کو بہت پچو سکھا تا ہے ۔۔۔۔ یمی آج اور ابھی ہے تی آپ یمی ہے ہوں ۔۔۔۔آپ ندمرف میری ماتا بلکہ میرے بابا بھی ہیں ۔۔۔۔ کیا یمی آپ کی بیٹی ہو سکتی مول۔"

چندناندل تک مجرے مجرے سائس لینے کے بعد شکیت نے م داندوہ ہے کا نتی ہوئی آ داز میں کیا ادر بے اختیار سادھو جاراج کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے سارے جسم میں ایک داست می جتم لینے گئی۔ ان کے سینے میں جوراست بی ہوئی تھی اس کا کس اس کی آتما کو سینے میں جوراست بی ہوئی تھی اس کا کس اس کی آتما کو سرشار کرنے لگا۔

"جورد تی کی جبتو کرتے ہیں .....روشی خودان کا تفاقب کرتی ہے بی .....ا غدامت کے آنسووں نے تفاقب کرتی ہے ۔ انسووں نے تیرے سارے داخ دھود کے ہیں .....آئ سے آت ہی اور انسانوں میں سے آیک ہے۔ "سادھو مہارائ نے تفسیری ہوئی آواز میں کہا اور پھر اس سے اشلوک پڑھوائے جن کی گوائی کا تنات کا ہر ذرہ و سعد ہاتھا۔

عظیت نے دل کی تمام اتھاہ کہرائیوں سے ایثور کی عظمت اور اس کے دجود کا اعتراف کیا تو سادھو مہاراج نے اسے بتایا کدوم چائی کی اصل راہ پا چکی ہے تو فرط مسرت سے یک بارگی اس کا بدن کا نیا اور اس نے سادھو مہاراج کی پروقار چیشائی ایٹ ہوٹوں سے

Dar Digest 171 August 2015



عقیدت اور محبت کے جذبے سے چوم لیا اور پھر ساکت ی روگئے۔ پھر فرش پر کرگئے۔

سادھومہاراج نے چندٹانیوں کے بعداسے پکارا کیکن جواب ندارد .....اس کا باز دہلایا۔کیکن دہ کی بے جان پیلے کی طرح زمین پر بے ترتیمی سے جمری پڑی مولی تھی۔

اس کی آتھیں وجد کے عالم میں مندی ہوئی تھیں۔لیوں پرسکون اور کچھ پالینے کی طمانیت اور ابدی مسکراہث کی صورت میں رقصان تھی اور سانسوں کی لڑی نوٹ چکی تھی۔اس پرایک کر بناک اذیت کی جھو کے کی طرح آکر گزر گیا تھا۔

سادھو مہاراج نے اس کے بدن کو جادر ہے ڈھانپ دیا۔ ان کے ہونؤں کے کوشے کیکیائے اور آ تھوں سے دوشفاف موتی شکیت کے بے جان لاشے پرفیک پڑے۔

"تيرى موت كى قدر شك الكيز بي بني!" وہ رعظی ہوئی آ وازش ہے کہ کر ٹیزی سے دوسری طرف محوم مكئ - جيے دواين آنسوآ كاش سے جميانا عات ہوں۔وہ بحس وترکت ایل جگد بریزار باراس وفت حقق معنول من اسائے وجودے نفرت بورتل تحى ووسوي ر باتماك كاش ..... إز ين يحث جائد اور وہ اس میں ساجائے۔ ندز مین نے اسے قبول کیا اور ند قدرت نے ....اس کی برار تعنا تیول ند ہوئی ....قسمت اس خواہش پر خندال می اور وہ آنے والے دنوں سے بخرقا ....اے كامعلوم قاكدال ارزادے والے واتع كے بعداے كيے كيے بولناك دا قعات سے كررنا ب ..... كاش! اس يمعلوم بوسكا كدوهاس وقت سادمو مباراج کے چاول میں توب توب کر جان دے دیا۔ ابناسر كى ديوار ، پيور ليماليكن خود كومعمائب وآلام ك أيك طويل اور عمين اور جان ليوا سليل ي بياليتا ..... يتمام واقعات اس قدر درد ناك اور روح فرسانے کا اس موت بی برحی میں بیتام اتیں قل از وقت موجنا آ دمی کے بس میں کماں ہوتا ہے۔

ماده مباراج البحى تك الى سے فاطب نبيل بوئے تقد الل سے فاطب نبيل بوئے تقد الل کے فاطب نبيل اپنے الفاظ کے نوکیلے نشتر ول سے الل کے کردار کی دھیل کے دھی کے اللہ فاک کر مادھ وہاراج نے اگراس پر تیز وتند جملے کے تو وہ اپنی صالت کا واسطاد ہے کران سے دھم اور شاکر نے کی التجا کرے ا

وہ یہ سبسوچائی رہا مرانہوں نے دوبارہ اس سے رخت کیج میں بات ندکی۔

چند لمحول کے بعد عکیت کے انجام سے جو نعنا سوگواری ہوگئی تھی اس میں قدرے کی ہوئی تو دہ اس کی جانب محوے۔

"اس میں کوئی شک نہیں کہ تمباری حالت قابل رحم اور افسوسناک مجسی ہے۔" ان کی آ واز بہت زم اور وہی تھی اوراس میں طامت کی ذرائبی جھک نہیں تھی۔ "مبلوان سے برارتھنا کرواور کر گڑا کے اس سے ایٹ پایوں پر معافی ماعموس، اگر کچھ اشلوک یاو ہیں تو انہیں دہراؤس، اپنی آ تکھیں موندلو۔۔۔۔۔ ایشور نے اگر طابا تو تم مجی اپنی حالت میں لوٹ آ دیگے۔۔۔۔تمباری

محوتی مولی توانائیاں اونا دیناس کے زویک کوئی مسئلہ

نیں .....مرف ذرای اشارے کی بات ہے۔"
آگاش نے ان کی ہرایت پر اپنے بدن کو ڈھیلا چیوڈ کے آکھیں موعد لیں .....اس کمرے کی فضا بی وہیں اور پرموز آ واز اجری اوراے یوں محسوس ہوا میں کوئی اس کے دل بی ترازو ہو کیا اور وہ اشلوک پڑھے جارہا ہے۔ جول جول وہ پڑھتے رہے ان کی آ واز کا جگ بلند اور وجد ہے سرشار ہونے لگا۔...اے ایما لگ رہا تھا کہ اگر بی کیفیت رہی تو اس کا تیزی ہے وجر کہا دل کی تیفیت رہی تو اس کا تیزی ہے وجر کہا دل کی کیفیت رہی تو اس کا تیزی ہے وجر کہا دل کی تیزی ہے وہر کہا دل کی تیزی ہے در کہا تھا ہے کہا تھا ہے کہا کہا تھا ہے کہا ہے ک

ہر ایک مرسلے پر پہنچ کر اس کے دل و د ماغ پر اللہ کا قابل ہیان کیفیت و مرور ساطاری ہونے لگا۔ اے اپنا و جود چولوں کی طرح فضا بیس آسان کی بلندیوں پر پرواز کردیا ہوادر اس کے جاروں طرف رد کی کے گالوں کی

Dar Digest 172 August 2015

# WWW.PAKSOCIETY.COM

تے۔ جم بی بی بھی دیں۔ بیانیٹور جانیں۔'' م سوں ''تم یہال رک کراہا وقت ضائع ند کرو۔۔۔۔۔ ابھی سادھ اور اس وقت شاکر پوررواند ہوجاؤ۔ وہال تمہاری رہبری ختیار کابندویست ہوجائے گا۔''

مجر انبول نے اسے مخضر الفاظ میں بھت رام کی سادمی کاعل وقوع سمجھا کے رفصت کیا۔

وہ یکھدر بعدمکان سے اہرا یا تو برگد کے درخت کے تنے سے ایک تاز و دم سفید کھوڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر زین کسی ہوئی تھی اور ایک تھلے میں ضرورت کا سامان بھی موجودتھا۔

سادھ وہبادائ اس کے لئے مضعل ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے دماغ کے تمام کوشے روش کردیئے تھے۔ادہام اور وسوسوں میں کھری ہوئی اس کی پر ہول کہانی .....عزم اور یقین کا ایک نیا موڑ لیتی نظر آری تھی۔اس نے ایشور کا نام لیا اور گھوڈی کی راسیں تقام کراس کی بشت پر مضبوطی کے ساتھ سوار ہوگیا۔

منے کا تازم دم مورج دھرے دھیرے مران کڑھ دالوں کے لئے جی محرکی تو ید لئے طلوع ہور ہا تھا۔ اس کی محور کی ہوی جانفشانی کے ساتھ سنگلاخ زیمن پراپ سمول ساز بجاتی شاکر پورکی طرف سر پے دوڑی جارہی تھی۔ اس نے راسیں ڈھیلی چوڑ دی تھیں۔ اسے بحروسا تھا کہ دہ جانوراسے بہ مفاعت منزل مقمود تک پہنچاوے

منجان آبادی ختم ہوئی تو پھرسورج کی کرنوں جی حرارت پیدا ہونے تک اکا دکا مکانات کے سلط ہی عقب علی رہ گئے۔۔۔۔۔اوراس کی سفید گھوڑی سر جھکائے گئے نظری پر کھس کئی جوجگل کے درمیان بین تھی۔ ورپیر آئی اور ڈھل گئے۔ کھوڈی مسلسل برق رفتاری سے دوڑی جاری تھی۔

جب سورج مغرنی افق میں جمنا کے لگا تو اسے قدرے پریشانی ہوئی۔اس وقت وہ میدانی علاقہ چھوڑ کر شاکر پورے کھنے جنگلات میں سے گزردہا تھا۔ جہاں بندروں اور بھیٹر یوں کی خاصی

طرح سفید مغید پرندے اپنے پر پھیلائے از رہے تھے۔
اب جب اے دوبارہ ہوش آیا تو اس نے محسون
کیا کہ اس کی ساری تو انا ٹیاں بحال ہو چکی جس ۔ سادھو
مہاراج کسی مجری سوچ میں خرق تھے۔ وہ بے اختیار
مسیری سے از ااوران کے چنوں میں کر پڑا۔

قوائے دھرم تک کو مجول چکاہے؟" سادھومہادائ اے افعاتے ہوئے دکھ بھری آ وازیس ہولے۔" میری حیثیت اور میرا مقام ایشور کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ۔ میں ایک تنے کیٹرے ہے تھی بدتر ہوں ۔ ۔ میں سائمیں یا سادھو ہواتو کیا ہوا ۔ ۔ ۔ ؟ تو میرے چرنوں کو چھو کر یائی نہ بنا ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ منٹن بی رہے ہے۔ کو اس کو جھو کر یائی نہ بنا ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ منٹن بی رہے ہے۔ کر یہ ہیں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ منٹن بی رہے۔ کر یہ ہیں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ منٹن بی رہے۔ کر یہ ہیں ۔ ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ منٹن بی رہے۔ کر یہ ہیں ۔ ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ۔ ۔ میں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ۔ میں ایک میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک منٹن ہوں ۔ ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔ میں ایک میں ۔

"وعظیم اور میان سادھومہادان .....! مجھے سیدها داستہ دکھائے ..... ! ایشور کے لئے میری رہنمائی کچئے ..... میں کھپ اندھروں میں روشیٰ کی علاش میں بحک دہا ہوں ..... مجھے کچھ بھائی نہیں دے رہا ہے .....؟ آپ جانے میں کہ میری زندگی سرایوں میں کھری ہوئی ہے ..... آپ عی مجھے بتا سکتے میں کہ میں اپنی نیلم تک کیے پینی سکنا ہوں ..... "اس نے باختیار ان کے دونوں ہاتھ تھا م گئے۔

"شیطان برطرف تیری گھات میں ہے۔" وہ پرسکون آ دار میں بولے۔"اپ دائن کو کندگی ہے بہات رکھاور بہاں سے میدھا شاکر بور میں جو بھت رام سائیں کی سادھی ہے چلا جا۔ وجی ان کی آتما تیری رہیری کاسامان کر سکے گی۔"

عکیت کاب جان ایمی تک دہیں مسیری پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ان کے چمرے سے بھانپ لیا کدوہ خودی آخری رسومات انجام دیں کے۔ اس نے یو چھٹی لیا۔ "عگیت کی آخری رسومات کیا آپ انجام دیں

۔۔ "بيآپ عى فائب ہوكر پرلوك بى جلى جائے كى ۔۔۔ كى ۔۔۔ مطوم نہيں ۔۔۔۔ ايثورات وہاں رہندي كے يا اسسندار بى كوئى جنم دے ديں كے ۔۔۔۔ يعر عكيت كے اس

Dar Digest 173 August 2015

Scanned By Amir



تعداد پائی جاتی تھی۔ اکا دکا کیدڑوں کی ہاؤ ہو بھی سنائی دے دی تھی۔ اگر دات ای جنگل میں بستر کرتا پڑ جاتی تو اس کے لئے بوی جان کسل دخواریاں پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اس نے رامیں کیجی کر گھوڑی کوایڑ لگائی تو وہ بری طرح بدکی اور ایک جھٹکا لے کر پہلے ہے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ پڑی۔ اس کی سبت درست اور چال متواز ن تی ورنہ دفتار کی تیزی نے ایک تاہے کے لئے متواز ن تی ورنہ دفتار کی تیزی نے ایک تاہے کے لئے اسے پریٹان کردیا تھا کہ کہیں وہ بحر کے نے گھو

ای دوران میں شام بھی ڈھنے گی۔ جنگل اہمی کے گھنا تھا اور آ ثار ہے ہی معلوم ہور ہا تھا کہ اندھرا کے ساتھ ماند بڑتی جاری تھی اوروہ آنے والی دات کے دائن میں بوشیدہ خطرات سے بچاؤ کی تدبیروں میں الجھا ہوا تھا کہ جنگل کی تم ناک نسفا ایک دہشت ناک نسوانی تی ہے گوئے آئی۔

آس پاس کے درخوں سے بے اور موں کے غول کے فول سے انداز میں چینے ہوئے آسان کی جات کے اس کے درخوں سے بیار پر عول آور بنانے جات ان کی جیس نشا کوخوف آور بنانے لگیں۔ ان کی جیس جیس جیس باک ہوتی جاری تھیں۔ اس نے آواز کی ست کا اندازہ لگانے کھوڑی کی باکیس کی جینے کی اوروہ کی جائے ہوا کی گئے۔ ای وقت کہیں قریب سے کی عورت کی بیاد ہیاد کی دردناک جینے سنائی دی اوروہ باختیار کھوڑی کی بیٹھ پر سے کورگیا۔

اس کے تعنوں سے گرم سانسوں کی آ ندھیاں خادج ہوری تھیں اور وہ بری بے چینی کے ساتھ بار بار اپنے سم زمین پر مارے جاری تھی۔ جیسے سنر کا بوں رک جیانا اسے بہندند آیا ہواس نے پھرتی کے ساتھ کھوڑی کی بالا ایک درخت کے شخ سے باندھ دیں۔ اس وقت با معلوم عورت کی جیس قریب می سائی دیں۔ بوں لگ رہا تھا وہ جان کے خوف سے جنگل میں جمائی پھرری مربی ہے اور نہ بچاؤ کی صورت پیدا ہوری ہے۔

وہ اس سم رسیدہ عورت کی آ واز ہے سمت کا اعدازہ
کر چکا تھا۔ بندروں اور گیرڈوں کے شور بیں ہی اب
سلسل کے ساتھ اس کی چینی سنائی دے دی تھی۔ اس
نے بلا تالی با کی جانب کی جمازیوں پر نگاہ ڈائی اور فورا
تی ان بی تھی پڑا۔ بظاہر فاردار نظر آنے والی ان خت
بحوری جمازیوں کے سلسلے کوجود کرتے ہی ڈھلان وار
جگل کے او پری صعے پرنگل آیا اور اس کی مجلی ڈھلان
بعد دوڑتے ہوئے دو سابوں پر پڑی۔ فاصلہ زیادہ
بونے کے باعث می وہ زیادہ صاف تو تدد کھ سکالیکن
بونے کے باعث می وہ زیادہ صاف تو تدد کھ سکالیکن
اے بدائدازہ ہوگیا کہ ان میں آگے آگے آیک عورت
ہوا یا ہوا مروای عورت
کود ہونے کے لئے کو ندائن کرلیک دیا ہے۔

اس نے اس ڈ ملان پر تگاہیں دوڑ اکر ان دوٹوں تک افر نے تک لئے اپنے رائے کا انتخاب کیا اور پھر مختاط ہوکر اور سنجل سنجل کرنچے افر نے لگا۔ اس لئے کہ ذرای ہوا حتیاطی سے دو پھسل سکتا تھا۔

ووائر وشت زده آواز بی مسلسل چیخ جاری مسلسل چیخ جاری تحی کی ہاراس نے سوچا کہ چیخ کراچی مدد سے باخبر کردے۔ کی ہاراس نے سوچا کہ چیخ کراچی مدد سے باخبر طرف نکل جاتا۔ جب کردہ کی قیت پراس بدمعاش کو فرار کا موقع دیا تیمیں جا ہتا تھا۔ وہ اگری جماڑیوں اور درفتوں جس اس بدمعاش سے ایسے بچاؤ کی مذہبر کرتی کی ردی تھی۔ ذرا قریب ہوتے ہی آگاش کی صورت عالی کا میجے اورواضح انعاز وہوگیا تھا۔

وہ مضبوط کاخی کی کوئی آبا کی لاکی تھی۔ اس کے بدن ہے اس کالباس جیسے تو جا جائی لاکی تھی۔ اس کے بدن ہے اس کالباس جیسے تو جا جائی اقدا اور شاید وہ ذرقی جس میں تھی۔ وہ مرد بدسماش اعدموں کی طرح۔۔۔۔۔ جملائے ہوئے اعداز جس اس پر جمیت بزنے کے لئے بیس تھا۔ اس سے اس وحثیانہ مقابلے کا لیس منظر واضح ہے واضح ہوتا گیا تھا۔ چول کدمرد پر ہوستا کی اور واضح ہوتا گیا تھا۔ چول کدمرد پر ہوستا کی اور اس لاکی کو قابو جس کر کے بے بس کرنے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ ناکا کی اس کا مدین اربی تھی۔ جس نے اس خضب ناک بنادیا تھا۔ لاکی تھی کہ اس بدمعاش کے خضب ناک بنادیا تھا۔ لاکی تھی کہ اس بدمعاش کے خضب ناک بنادیا تھا۔ لاکی تھی کہ اس بدمعاش کے

Dar Digest 174 August 2015



ہاتھوں در عرفی سے بیجنے کے لئے اپنی جان کی ہازی لگا کر ا تاعزت بحافے کے لئے فرار ہودی تی۔

ابعى ووان دونول عقدر عاصلي رى تفاكه مرد کی حلاقی لاک کی موحش نگاموں نے اسے د کھ لیا۔ مرده ایک بنیانی مخ مارکراس کی ست دور نے لگی۔ مرد نے اور سے بوں و یکھااوراس کی طرف لیکنے لگا۔اس کا ساہ ادر کردہ معنے کینے ہے تر ہور ہاتھا۔ مردی کے باد جود اس کی بیرحالت بتاری می کدکانی درے وہ اینے شکار کے تعاقب عل ہے اورائ کے باتھ کی شکار كاطرح إتحة كرفظن عن كامياب موكى ب-

اس د حلال ہے ج منابہت د وارتھا۔ لڑک کے قدموں کی رفارست یونے کی اور ایک مکدوہ جونی جمار يوں سے بيخ كى كوشش مى ال كمر الى اى موساك بھیڑے نے جست لگا کراہے اسے بازوؤں میں دبوج لیااوردوائ اےخودےدور کنے کاکوشش میں مرغ بىل كالمرة بخية كى-

آ کائی نے نصے سے بے قابو ہو کر اس مخض کو للكارا يكن اس في كاش كى آوازكى پروانيس كى جيسوه -אות שות

مرآ کاش نے اس کے بازووں عمد دنی ہوئی لاکی کوز مین برگرتے و کھا۔ وومرو کی خون خوار مقاب ک طرح اس پر سوار ہوگیا۔ لڑی نے پیلو بدل کراے گراوینا جا بالیکن اس کی سی کوشش بے سودری -وه اس ك باتفول عن بالكل بي بس مويكي تعي - جراس ك حلق سے اذبت میں ڈولی ہوئی بے ساختہ جیج نکل پڑی تو آ کاش نے یا گلوں کی طرح چھانگوں میں درمیانی فاصلہ کوعبور کرلیا اور محرال کی بر جمائے ہوئے مرد کے چرے رفور مارکردوس ک جانب تیزی سے فکل کیا۔ اسمروی فی بہت کریہ تی۔اس کے بلتے ہے قبل عی وہ لاک کوچھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونوں اور تاك ےخون كى دھارى ببدنكى تيس اوروه باتھوں يى ایک برا پھرا تھائے اے چل دینے کی گھات لگار ہاتھا۔ لڑکی اٹی تاہمیں سیٹ کر شکے ہوئے اعداز میں ایک

ورفت ے لیک لگا کر بیٹے گئا۔ دہشت سے اس کا چرو بابوموكيا تفااور بدن يرارز وطارى تفا\_

آ کاش این حریف کے مقابل کھڑااس کی خونی آ تھوں میں جمائلاً رہا۔اس نے دو تین مرتباقدم بدل کر اس کی پرتی کا اعماز و لگایا اور پرامیا تک اے باتھوں میں اٹھایا ہوا پھرآ کاش کے سینے کی طرف اجمال دیا۔ اس وقت اگرة كاش سے ليے بحرك بھى تا خر موجاتى توده يتراس وهلان كالقمه منادياروه تيزى كماتهوزين بركرا اوروه وترتيزا وازكرساته فيوادهكا جلاكياجو خاصابر ااورببت خت قاجب كمايك عى جوث مركوياش ياش اورجم كى بديال مرمدينا عن عيل -ال يدمعاش كا تثانه خطامواتو آكاش كي جان شي جان آگار

آ كاش كريف كو يبل كا فائدول جا تفاروه زين يركوكر يقرى وماوج كما تفاحين اس كى وحثيانه كرنت سے نہ فاع كا تا۔ وہ بكل كى سرى سرعت سے ليك كرجوعك كالحرح آكاش كيدن عاليث كيار اب آ کاش کےسامنے زندگی اور موت کا سوال تهاراس في تمام روقت وت كوشع كيا اوراس عكام الراس كا كاد يوجا اور كفف اس كرجم كرب ے نازک سے برمرب لگائی تواس کی گردت کرور ہوگئ اوروہ زین پر جسے ہی گرا آ کاش اس کے سے پرسوار موكما \_اب وتمن كا زخرواس كى معبوط اور بدرم الكيول ك كرفت شي تفار جب اس كى الكيون كا طقة تك مونے کے بعث اس کا دم محفظ لگا تو اس نے ترب کر آ كاش كى كىشى براكي كمونسا بورى قوت سدرسدكيا جس كے باحث ال كي التحول كيرا منتار سان كئے۔ مجران جنگاتی ڈھلانوں پر زندگی اور موت کی يربريت كى بمياعك جنك چيزگل وه دونول بے رحى ك ساته ايك دوسر كابدل أوج دب ت درندك ے .... حریف کا چرو تو سلے على دار على خون على نها كيا تھالیکن اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور ایک تھونے عل اس كاوابنا جرا ادجركركوديارايا لكرماتها كدان كدرميان جنك يوى در تك جارى د بكى-

Dar Digest 175 August 2015

سورج كى روشى اب بهت زياده دهندلا چى تحى \_ يوراجكل بمانت بمانت أنآ وازول ع كون رباتماروه ارکی بدستور در دت کے تے سے جو کم کی طرح چنی كانب دي تحى راس كے بشرے اور آسكھوں مي دہشت اورومرانی د کھ کرایا لگ تھا کہا ہے جسے سکتہ ہوگیا ہواور اے آگاش کے بیخ کی قطعی امید نہ ہو۔ اے اپی نظروں کے سامنے اس کی عزت آ پرو کا دھمن اس کا جو مهافظ بن كراس دوندے سال را باس كاكا مالىك اميدندري عى وه مارى يدر با تفااوراس كا غليه يدهتا جاربا تفارا كردرنده مغت كامياب بوجاتا بوق ندمرف اس کی عزے کا دائمن تار تار کردے گا بلکداس کی زندگی کا فاتر بھی کردے گا۔ کوں کداس نے اپی ان سے ان كى بجريور كوشش كى ..... مزاحت اور دفاع بمى كيا تما۔ اس كارفت سے تكانے كے شمرف اس كا چرواو ما تا اور این اخنوں سے اس کی آ کمیس پھوڑنے کی كوشش بحى كالحى \_ جب اكام دى تحى اس في حراحت كرتے ہوئے اس درتدے كائن مانوں سے غصے على آگراس کے مزیر تھوک دیا تھا۔ تھو کتے ہی وہ اس کے چنگل سے نکل بھا گی تھی۔ آلروہ اس کے مند پر تھو تی نہ تو اس ك الات فاك يمن ال يكل موتى \_

تموری می در عل وہ بری طرح تھک کر باعد لگا۔اس کے مخت جان حریف کی حالت بہتر نیس تھی۔وہ ایک پیچے ہث کرمفاہانداندازے پھولی ہوئی سانسوں ےدرمیان کیا۔

"تم مرے دخمن ہواور ایک لڑکی کی خاطر کوں ائي زندكي داؤير لكارب بو ..... تم جھ ير غالب تيس آ کے ....اس کے باوجود عی ایک جو یز دے رہا ہوں تاكريم آئي عمارك جان كى بازى ندباردي -

"كاتجوير بسيك"آكائل في اكال محورار" تم مجمع بدووف بنانا جا بح موا" " ذراتم اس لزكي اور اس كي نوجواني اورحس كو

ويمو ....كس قدر حسين بي الله بي باوكش ر محتى ب ..... بم دونون ل كركون شاس عائد وافعا

Dar Digest 176 August 2015

كرجنكل غي منكل منائيس" آكاش بزامخاط تعاراى فيستجل كرنه وابت ہوتے بھی لاک کی طرف کھے کے لئے و پلھا۔ اس درندہ مفت نے غلطنیں کہاتھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تواسے

حريف كى بات اورتجويز مان ليما-ش فعد كا موا ب كدش مرتبت يراس ك عرتم ورندے سے بحاول گا ..... حاے محصائی جان كون نقربان كرمايز \_ ....ايك تريف ال كاكرنت جان ے زیادہ قیمی ہولی ہے۔" آ کائی نے را ے جواب ديا۔

"عورت اوراس كى عزت ....." وەقبقىد مارك بنار" ورت اس لے موتی ہے کداس سے ول بہلایا جائے ....؟ ب وقونی کی بات ند کرو .... يمال س قدرے فاصلے برایک کٹیا ہے جال ہم جل کراس سے مميل عنة بني-

" کیا تمباری ہمن بھی ایک حمین ہے جس ہے مين دل بهلاسكون؟

ال بدمعاش كوايالكاجيمة كاش في ال كالنبي يرز سے كوئى وقرد سے مارا ہو۔

ميني ..... و مرى بهن كانام افي كندى زبان ے نہ لکال ....ورن .....

"تم في وكما قا كرورت ال لئ مولى ب كداس عول بملايا جاع؟" آكاش في التمزائيد ليح من كبا-" آخر يارى بمى توكى كى بهن اور كمرك عزت ب ....ابتهارا باره كول يزور باب-"

"تونے بحربیری بہن کانام لیا تو تیری گدی ہے زبان مينج لول كا ..... ووكر خت الحج من بولا\_

"آ کاس جاتا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں ے نبیں انے معاس کی نظرور دیت کی ایک معبوط نبنی يريدى جوجهازيون عن الجمي بولي حي وه ايخ حرف كو مجحنے کا موقع دیتے بغیرال بنی تک فیرمحسوں اعمازے ويضح كاموقع الأس كرف لكا-

اس باداس نے آ کاش کو عافل یا کراس مہلت

Scanned By

## WWW.PAKSOCIETY.COM

ے فائدہ افھا کے اس کی پسلیوں میں ایک محوث امار کے اس کی ٹاکوں سے لیٹ جانے کی کوشش کی و آ کاش نے فوراجوك ساس كاوارخالي جاتي وبااور فمركوندابن كر نبنی کی طرف لیکا تو وہ معبوط تبنی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسےابالگا کاس کے ہاتھ میں کوئی بندوق آ کی ہو۔ اب آ کاش و تمن سےدوررو کر بھی اے لہولہان كرمكا تفا\_ بكرديرتك ووجريف بدى ابت قدى ك ساته مقالب يرجمار بإجيكى محاذيرة ناموا مويكين بجر مبنی کی شدید ضربول نے اسے حوال باخت کردیا تو وہ مقالے سے جان بھا کرفرار کی راہ تاش کرنے لگا۔ آ کاش کی بیتر پرتھی کدوہ وُ حلان کی چکی جانب بھا کے تاكدودات ومكاو يكراز مكاد يكراس كانفرتام كرد برووتن النااحق محي تبيل تعاكدا ييز ويف كي تدير أو بحدد عكم افي ناقول يريددريد فريول كى يروا كے بغيروه و حلان يراوير كى جانب بيتى تيز رفارى ےدور سکا تادور نے لگا۔ آکائی جی اس کے تعاقب عى كونداين كر إيكا ليكن اس كى رفقاراس قدر تيزيكى كدوه خاصی دورنکل چکا تھا۔ جباے اطمینان ہو گیاان کے

وشن وشن می تفارده ایک محفوظ جگه بر فاصح فاصلے پر بی کے کردوڑ نے کے بجائے دک کیااور پالا ..... باس نے و کھا کہ آگا گاش ایمی بھی اس کے تفاقب کے اداوے سے بازمیس آیا ہے تو اس کی جانب پھر کر مکانے لگا۔ کئی جمون کے ساتھ ساتھ دہ اس سے دور ہوتا بھی گیا۔ کئی جمون کے ساتھ ساتھ دہ اس سے دور موتا بھی گیا۔ کئی جمونے بڑے بیاری کا تفاقب کرنے قدرے ذشی کردیا تو آگا گی ہمراس کا تفاقب کرنے تفول می ہے۔ اس لئے کہ دہ کانی بلندی پر بیٹی کراس کی دسترس سے نکل چکا تھا۔

ورميان خاصافا صله بتووه رك كيا-

جب دہ اد پر جا کراس کی نگاہوں سے رو پوٹی ہوگیا تو دہ پوسے مختاط انداز سے معمل سنجل کر پنچے اترنے لگا تا کہ اس مظلوم لڑکی کی خیر و عافیت معلوم کر سکے اس کی عزت وآبر دکودہ دخمن پا مال کرنا چاہتا تھا۔

جنگل علی جب سورج کی الودائی کرنوں کی خون
کی سرخی پہلی ہوئی تھی .....فضا عمی رہی ہوئی خلی پر ایوں
عمی ساجانے پر بے چین کی ہوری تھی تو اے امید تھی کہ
وہ لڑکی اس خطرنا کے جنگل عمی رات کی سیابی اور تا قابل
برداشت سردی ہے بچاؤ کے لئے کی بناہ گاہ کی رہنمائی
ماصل کر سکے کی جواس کے لئے کی بناہ گاہ کی رہنمائی
وہ تر یب پہنچاتو لڑکی ابھی بحک اس حالت عمی تھی
اور درخت کے ہے ہمارے کی ہوئی بیشی تھی اور اس
کے چرے برخوف کی لکیر اور آ تھوں عمی ویرائی کی
تقی رہی تھی رہی تھی۔ کم سداور کھوئی کھوئی کی ۔.... ہراس نے
تریب ہوکرلڑکی کا شانہ بیزی تری ہے ہائیا۔
تریب ہوکرلڑکی کا شانہ بیزی تری ہے ہائیا۔

واسنو ..... وه كبينه اور درنده صفت قرار مو چكا بـ محبراد تيس ....خطرول كياب .....

وہ ایک بندیانی ی پی ارک انجیل پڑی۔ پھر گردو چش کا جائزہ نے کراے تحیرانہ نظروں سے دیکھا۔اے جب ایقین آگیا کہ وہ بدمعاش کہیں موجود نییں ہے تواس کے سینے سے لگ کی۔

"" میں ہو .....؟ اس ویران اور سنسان جنگل میں کیے .....؟" آگاش نے اس کے چیرے پر بھرے بالوں کو ہٹایا۔

" يہاں ہے تين ميل كے فاصلے پر ميرا گاؤل ہے ۔ ۔ ۔ بنا ہيں مركوز ہے۔ ۔ بنا ہيں مركوز کرے جواب دیا۔ " میں شیخ ترائی میں بہنے والے جھٹے پر نہانے اور كہنے ۔ وہونے كے لئے مردى كم كل توسب معمول آئى می ۔ میں نے كہنے ۔ وہور نے کے لئے بھیلاد ئے ۔ ۔ میں نے كہنے ۔ وہوكرز مین پر سو كھنے كے لئے بھیلاد ئے ۔ ۔ میں نہانے كے لئے بائی می اور کا کی طرح بائی كی موذی ناك كی طرح برك ميں اور کا آیا۔ ۔ میں نے اس كے چرے اور اسلام میں ہوناكی وہمی ۔ ۔ وہ جودہ اشارہ كنا ہے كرنے لگا۔ میں نے اسے خوب سنائی اور اشارہ كنا ہے كرنے لگا۔ میں نے اسے خوب سنائی اور اشارہ كنا ہے كرنے لگا۔ میں نے اسے خوب سنائی اور اگا كہناكہ میں نظافیس ہوں۔

اس كى بكواس من كريم ساق بدن عن آك لك

Dar Digest 177 August 2015

التى ..... وه جمعے وبو چنے كے لئے آ كے برد طااوراس نے جمعے داوج ليا۔ برے كيڑے چاڑ دئے ..... پھر بن نے اس كا چرولبولبان كيااوراس كے چرے بر تقوكا قواس كى كرفت سے تكل كى .....تم قو ميرے لئے اوتار بن كرآ كے ..... اگر تم نہ آتے تو ميرى عزت اس بھيڑ ہے ہے نہ تجتى .....

" تم فکرند کرد ..... اگراب ای شیطان نے ادھر کا رخ کیا تودہ میرے باتھوں زعمہ نندنی سکے گا۔" اس لڑک نے آکاش کی اس جسارت پرکوئی تعرض در سے اس کر کی نے آگار کی اس جسارت پرکوئی تعرض

ال رئ الماس من الماس من الماس بسادت برون سرت الميس تعاد مون نيس الميس تعاد مون نيس الميس تعاد مون نيس الميس با كيز كي تعى ، خلوص كا جذب تعاد .....

پھرآ کاش کو سادھو بہاراج کی ناصحانہ باتیں یاد آئیں۔انہوں نے اس سے کہاتھا کدہ وخودکو پاپ سے ابنادائن آلودہ ہونے ندد سے۔اگردہ غلاظت میں گرگیا تو بیا یک ایسادلدل ہے کہ اس سے نگلتا نامکن ہوتا ہے۔ کول کہ جفنا نگلنے کی کوشش کمتا ہے دہ اتخابی دھنتا چلا جاتا ہے۔

موت ہوتے ہو۔۔۔۔؟ اوک ان بے بے جانی کے است کا رہی ہے ہے۔ جانی کی حالت پرسٹ کاری تی ۔

"ہاں ....." آکاش نے اینا سرا آبات علی ہلایا۔
"علی اپنی مزل کی طرف جارہا تھا کہ تمبادی مدد کی پکار
سن کرآ میا۔ پھرآ کاش نے فررانی اپنی جادد نکال کراس
کی طرف پر حادی۔

"اس سے اپنا بدن ڈھانپ لو.....اس ورندے نے تہارے کیڑوں کی دھجیاں بناڈ الیس۔"

"کیاتم پیدل بی اس جگل ہے گزد کرا پی منزل ک طرف جارب تھے؟" لڑک تے اپنا بے تجاب بدن چادرے ذھک کر ہو تھا۔

اورجب آكاش اوير بيجالواس كاول وحكس

رو کیا۔ کیوں کہ اس کی محود ک اس جکدے عائب تھی جہاں اس نے باندھا تھا۔ شام کے وصد کئے ہیں بھی زیمن پر اس کے سموں کے نشانات صاف و کھائی دیے کئے تھے۔

پراس نے اس لڑی کے ہمراہ آس یاس کا سارا علاقہ چھان مارا ..... چیہ چیہ بھی دیکیرلیالیکن وہ کھوڑی نظر نہ آئی۔ سورج غروب ہوچکلا تھا۔ رات کی سیاہ چادہی تیزی کے ساتھ شام کے دھند کئے پر غالب آئی جارہی تھی۔ جنگل جس قدر گھنا تھا اتنا ہی پر خطر بھی تھا۔۔۔۔۔اور اس لڑک کا گاؤں کئی میل کی مسافت پر تھا۔ اے شب گزاری کی فکرستانے تھی۔

"تمهاری محودی خائب ب ..... یق بهت برا بوا مسافر!" لوکی تشویش برے لیج بی بولی۔"اند جرا بهت گهرا ب میں جے دفت گزرتا جائے گا گف ہوتا جائے گا اور پھر ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے گا....انی صورت میں اپ کھر کو کہتنے ہے دی .....اند جرا می داست نہیں لے گار کی مشکل جی .....

"م اس قدر پریثان اور شکرند ہو۔" آگاش نے حوصل دیا۔" ببر کیف بدرات او کیس نہیں بر کرنی مدگی "

لڑی کودلاسا دینے کے باوجود آکاش فے محسوس کیا کداس کا لہجر تھ کا ہواسا انداز لئے ہوئے ہے۔

لین اب ای برایک نیا خوف مسلط ہونے لگا تفا۔اس کی محودی کی مستدی جی اس کے مفروراور زئی حریف کا ہاتھ تھا۔۔۔۔۔ جنگل جی شب بسری کی صورت جی وہ جمعاش کی بھی وقت پشت سے وار کر کے اپنی فکست کا انتقام لے سکتا تھا۔الی صورت جی نہ صرف یہ کہوہ ہلاکت جی پڑجاتا بلکہ وہ لڑکی بھی دو ہارہ اس کے چنگل بیں پیش جاتی۔

"جس وقت میں نے کپڑے دھوئے اور نہانے والی تھی جب ملی می سردی تھی..... لین وقت گزرتے گزرتے سردی بڑھتی گئی اور اب تو بہت زیادہ ہوگئی ہے....جنگل میں سردی کی شعت آئی ہوجائے گی کہ

Dar Digest 178 August 2015

رات كزارنا آسان ند وكا-" الا كى كے ليج يس تشويش اور فكر مندى كے ساتھ ماتحدالك انجانا خوف ماتحا

"ليكن تم يرے ساتھ ہوتے ہوئے ال قدر براسال اور يريدن كول بورى موجى

"اس لئے کہ یماں بھٹر بے اور کیوڑ بھی بہت زیادہ میں؟"اڑی نے جواب ویا\_"ابرات گرارنے ک ایک بی صورت ده جاتی ہے کہ کی نہ کی صورت سے چشے برینجیں ....وہاں ملی مگدے۔اس بات کا خیال ر کمنا بخاط اور بشار بنا کہ بے خری کے عالم میں کوئی حانور حمله ندكرد ع

لڑی نے بری معقول بات کی تھی،جس میں اے عذركى كوئى صورت نظرتيس آئي تقى لاكى جتنى حسين تقى ائل ای د این ایس اس نے آ کاش کے باتھ مضوطی ے تمام لے اور پر تاری عی ڈو ہے ہوئے جنگل جس ایک ست چل دی۔

بسرا كرنے والے يرعدوں اور كمين كابول ش و کے ہوئے جانوروں کا شوراب وم تو ڑ چکا تھا۔ان کے قدموں کی آ ہوں یر آس یاس کے درخوں یر بیسرا كرف والے يمدے خوف زدو آوازول على شور عافے لگتے تھے جس کے جواب علی محمار بندروں كى غير خيس سنائى دے جاتى تھيں۔

"م كدهر جارے تھاجى سافر .....؟ الى نے بوجل خاموتی کولوڑتے ہوئے سوال کیا۔ لزى كومترنم آوازية اع جونكاديا-

"تم كياكبررى تصل ....!" آكاش في بريدا كے يوجمار" من فيك عسائيں "

این به کهدوی می که تمباری مزل س طرف ع؟"ال في الك أرع موع ورفت ك ع أو عور زت بوے سوال دہرایا۔

" شاكر پور .... " كاش فقد عقوقف ك بعد مختر الغاظ من بتايا

"يون بحول ك ياس جارب موك

لا كى نے تا تيوطلب ليج عى دريافت كيا۔

" یوی بچل .... " آ کائل کے دل پر ایک صدمہ تھونے کی طرح لگا۔ اس کے مذے ایک مجرا سائس باختیاد فكاراس نے دل كرفت ليج ي جواب دیا۔"میری بوی جھے صادفانی طور پر چھڑ چک ہے۔ اى كى تلاش شىدد بدركى خاك جمانتا بمرر بابول. .... مرى بدهيرى كدي شيس مانا كديرالزكااب كم مال "? By Ct

اس کے لیج میں ول کا کرب تمایاں تھا۔ شاید اے احماس موگیا کداس نے سوال ہو چھکراس کے ول كے تار چيزد يے،اس لئے وہ خاموش ہوكى اوراس كا چرو الىك ما ہوكيا۔ اى موضوع يرائرى في دوباره سوال

"تمارانام كياب ....؟" وهلان عارت عة كائل غال عوال كا-

"عرا ام ناجيه ب-" وه جلدي سے بولي-وحمبين شايد ياس لكرى بيستماري آوازے ايا لگ را ب كرتباراطل بالكل سوكها جار باب .... بس اب تورى درك بات ب- بم جشت ير ويخيخ وال -0:0

وواس كى بدوقى يحراكر وكيا .... وواسك طل خلک ہونے کا مطلب مجھٹیل کی تھے۔اس نے اندمرے يل نگايل محرك ال كى جانب ديكھا۔ ووسر جمكائة آعے بوحق جارى تى۔ تاركى كے باعث اس كے چرے يوا برى بكى بكى تريك يو اياس كے لئے مكن بين تعار

تعوری دیر بعد پھروں کے درمیان سے یائی بہنے كا وحيمه وحيمه منكماتا مواشورسائي دين كاجو بتدري واستح ہوتا جار ہاتھا۔دی چدرہ منٹ کی مسافت کے بعد وويالى ك وشفي يني -

يكانى اوير ببتا بواآتا بادرون شاس ير كى آبشاركا ساد وكا موتاب ....اس كاياني كوكديب مندا بادر فرحت بخش ب بعنائجي بيالو جي سري نبيل

Dar Digest 179 August 2015

www.paksociety.com

ہوتا ہے۔ تم اتن دہر میں پائی فی او میں اپنے کیڑے اکٹھا کرلوں۔ اب تک سوکھ جکے ہوں گے۔ "وہ اتنا کہہ کر ایک سمت تیزی ہے آگے بڑھ کئی اور اس کی جال میں الی متانہ خرامی تھی کہ آگاش نے ول تھام لیا۔

اس جشے کا پانی واقعی بہت سروقار اس نے کی چلو مند شی ڈالے تو ندم رف اس کے سارے بدن عمی ایک سرور بخش فرحت دوڑ کی اور بڑے سکون کا احساس ہوا۔ اس کا بدن اور چیرہ جذبات کی تمازت سے انگاروں کی طرح د کب د ہاتھا۔

وہ کچے دیری میں اوٹ آئی۔ اس کے ہاتھ میں کیڑوں کی جو کھری تنی اس سے لگا تھا کہ اس میں بہت سادے کیڑے ہیں۔

"اس كينے نے مجھے كپڑے ہيلانے كاموقع عى نبيں ديا تعاربيرب سيلے ہيں۔" دہ كپڑوں كى تفرى ايك طرف ڈالتے ہوئے ہوئى۔

"اب مجھے یہ دات جادد عی میں بر کرنی ہوگ ..... جہیں مردی تو نیس لگ ری ہے؟"

"مجھے مردی سے زیادہ تعکان محسوں ہوری ہے ۔۔۔۔۔ چلوآ د۔۔۔۔آرام کے لئے کوئی جگہ ال کریں۔" اس نے اس کی ہانہ قامے ہوئے ہرائی ہوئی آواز میں کہا۔" آرام کرنے سے سردی اتن محسوں شہو۔"

"آ و اسدادهرایک ٹیلہ ہادراس کی ادث میں اس میں اور اس کی ادث میں اس میں اس سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

وو کسل منداندانداز بی جمای کے کرز بین پر لیٹ گیا۔ لڑک نے اس سے خاصی دور لیٹنا چاہاتواس نے لڑک کو قریب ہی بالیا۔" میرے قریب ہی لیٹ جاد تاکہ ہم بہتر طریقے سے ایک دوسرے کی تفاظت کر حکیس کے اور وہ بدمعاش قریب تیس آئے گا۔" اس نے کوئی تعرض تیس کیا اور آکاش کے داہنے ہازو پر سردکھ کے لیٹ گئے۔

" تہارابدل تو سرد مور ہا ہے؟" آ کاش نے اس ك شانے كوچھوتے موے دائے جموث كما\_"اس جادر

یس تم رات کیے گزاروگ؟ سردی سے ساری رات کا بیکی رہوگی۔"

اس الرک نے سکڑ کے اس کی جانب کروٹ لی۔ "م میری فکر میں بلکان مت ہو ..... میں بالکل ٹھیک موں۔" چراس کا ہاتھ تھے تھیایا۔

لڑک کالمس اور اس کا دعوت انجائی دیتا بدن اور اس کے وجود سے پھوتی میک اسے پاگل کئے و سے دی تھی۔
اسے اندیشر تھا کہ اگر اس نے من مانی کی تو وہ بھڑک نہ
اشھے۔ اسے اپنی عزت و آ برو بہت پیاری تھی۔ اس لئے
اس نے اس بدمعاش کو کامیاب نہ ہونے و یا تھا۔ پھر
آ کاش نے دوسری طرف کروٹ بدل کی تا کہ جذبات
تا ہو میں رہیں۔ لڑکی کی خاصوتی نے اس کے حوصلوں کو
زبان دے دی۔

دمتم بہت خوب مورت اور پیاری ی گریا ہو ناجی .....! می تمہیں ناجی کر سکا ہوں ناج "اس فراری کا گال تقیقیایا۔

آ کاش کی حرکت پراس پرجنون کاسادورہ پڑ گیا۔ اس نے والباندانداز عس آ کاش کا ہاتھ تھا ملیا۔

مجرطوفان آئیاتواس نے کے درمیان جود ہوار تھی وہ گرگی۔اس کے دجود شرم ویا ہوا شیطان جاگ اٹھا۔ طوفان کی کیفیت گزرنے کے بعد اس پر برانی شراب کا نشر تھانے لگا۔ مجردہ اڑکی کے زانو برمرد کھ کے

شراب کا نشہ چھائے لگا۔ چردہ کری کے ذاکو پر سرر کھکے سوگیا۔اس نے غنودگی کی حالت میں محسوں کیا تھا کہاڑی نے اس کی چادراس کے بدن پر ڈال دی تھی۔ یوں لگ رہاتھا کہ دہ اس علاقے کی شندگی عادی ہو چکی ہے۔ رہاتھا کہ دہ اس علاقے کی شندگی عادی ہو چکی ہے۔

چرے پر براہ راست پڑنے دالی سورج کی کرنوں سے ہڑ بوا کے بیدار ہواتو لڑک عائب تھی۔وہ خاصی در حک خالی الذہن زمین پر ہڑارہا۔ پیکس جمیکا تارہا۔ کچھ خیال آیا تو اٹھ کے اے تاش کرنے نگا۔

تموڑی ہی دریمی اس نے چیہ چیہ چھان مارا۔ لیکن دہ پراسرار طور پرروپوش ہو چکی تھی۔ اس کے کپڑوں کی گھری کا بھی کہیں بیتا نہ تھا۔

اس نے جھے کے شفاف پانی سے مندوحویا اور

Dar Digest 180 August 2015

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



المراق المراق المراق الماسة الماسة الميل المست الميل الإراسة المراق الم

وہ اسی خیالات یم فرق کافی در بعداس مقام پر
پنچا جہاں اس کی کھوڑی قائب ہوئی ہی۔ کیوں کردہ اس
مقام ہے جہاں ہے اس کی گھوڑی قائب ہوئی ایے سنر
کی راہ کا تعین کرسکا تھا۔ اس دوز اس نے مانوں ہم کے
جنگل پھولوں پر گزارہ کیا اور شام ہونے کے قریب ان
جنگلات کو خاصا دور جھوڑ آیا۔ اب اس کے اندازے کے
مطابق شاکر پور زیادہ مسافت پر نہیں رہا تھا۔ سوری
خروب ہونے کے بعد بھی وہ چاہی رہا۔ دن بحر پیدل
طفے کے باعث اس کے بیروں پر ہلکا درم آچا تھا۔ اور
طفے کے باعث اس کے بیروں پر ہلکا درم آچا تھا۔ اور
کان سے جوڑ دکورہا تھا لیکن ڈو ہے ہوئے سوری کی
مارت کا بیولاد کیے چکا تھا اور اے امیدی کردہاں گئی کر

بیسے تیے کرکے وہ رات کے دس بج کے قریب ای عمات کے نزویک پہنچا۔ وہاں پھکی پھکی برقان زدہ روشی کا راج اور رات کے ممبرے سنائے میں ہولتاک بھٹکاروں اور بیٹیوں کا شور سنائی دے رہاتھا۔

غیرارادی طور براس کے قدموں کی رفتارست پڑنے گی اور دل غیر بینی حالات کے تصورے ڈو بے لگا.....ایک مرتبہ پھر سانچوں اور ناگوں کا کوئی پر بیبت مسکن اس کی راہ میں حائل ہو چکا تھا۔

ووال عمارت ك منى سے بند ہوئے احاطى كا ديواروں كے يہ ايك كتبدوار عمارت نظرة ربى تنى -وه

بورق عارت اوراس کا محدد بھی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس پر سرے رقول سے نقوش و نگار بنائے گئے تھے جواب وصندلا را بی انفراویت کو بھے تھادر بدروحوں کی طرح وکھائی دیتے تھے۔ عمارت کی خشہ حالی پرادر پھیلے رنگ اس کی صدیوں طویل کہائی سنار سے تھے۔ اس اطراف میں دورودر تک کوئی مکان یا آ بادی نیس تھی اور سیاہ رات کی وحشت ناک سنائے میں اندر سے الجرنے والی پر بول بھنکاری اور سیٹیال رگ ویے میں خوف کی سنتی دور اربی تھیں۔

وه کافی دیرتک با بر مخرار بااوراندر جانے کا حوصلہ نه کرسکار

امرتارانی کے منظے سے محروم ہوجانے کے بعدائی نے پہلی بار خود کو اس کے ہم تسلول کے قریب الی صورت حال میں پایا تھا تو اسے یعتین تھا کہ منکہ نہ ہوئے کے باعث اپنے او پر حملہ آور ہونے والے کسی مجی سانپ کے ذہرے تھوظ نہ رہ سکے گا۔

آخر کاراہے ایک تجویز سوجھی۔ اگر اس پر ہول عمارت میں اگر کوئی انسان موجود تھا تو وہ بیتینیا اس کی مدد کرسکیا تھا۔ اس نے چند ٹانیوں میں اپنے حواس جمع کئے ادر پھر پوری قوت ہے جلایا۔

"كياس جكه كوئى موجود بيسي على جواب

"رات كے سائے يس اس كى آ واز ور تك كوجى رسى ۔ اندر سے الجرنے والى جيئكاروں اور سيٹيوں شى اس كى آ واز كاكوكى الرنبيس ہواتھا كوں كدان كے شور شى اس كى آ واز دىتى ربى تھى ۔

کی کے گزر گئے۔ لیکن اے اپنی آواز کا کوئی جواب بیس طا۔ جب وہ باہی ہوکر وہاں سے چل دیے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو چھے دور چو بی وروازے سے ایک بیولہ باہرا تا دکھائی دیا۔

وہ اپنی سائس روک اپنی جگد کھڑا آنے والے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ وہ احاطے کے دروازے سے نکل کراس کی جانب آر ہا تھا۔اس کے ایک ہاتھ میں

Dar Digest 181 August 2015

لالٹین لکی ہو کی تھی جس کی روشیٰ بمشکل چھرمنے تک سپیل ری تھی۔

اس نے آکاش کے قریب آکر لائین قدرے او پر اٹھالی ..... اور اس کے مراپا کا تقیدی جائزہ لینے ہوئے اس کے تیوروں پر بل پڑ گئے جیسے اسے آگاش کے چبرے پر کوئی ٹالیندیدہ تخریر نظر آگئی ہو۔ اس نے پر بیٹان ہو کرنظریں نیجی کرلیں۔

وہ بھاری اور تحقیر آ میز آ داز میں بولا۔ "تیرے چیرے پر پاپ کی تازہ کا لک جمعے بہت کچھ تاری ہے۔ "میں ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔" آ کاش نے شکتہ لیج میں کہا۔" اگرتم آج کی دات جمعے پتاودے سکو توجھ پر تبہاری بڑی دیا ہوگی۔" آ کاش کا لیجہ بے جان سا ہونے نگا۔

الاسلام المحالة من مجى يدو كيد را بول كرتو بعثا موا بدر المحالة من المحرف الموال كرتو بعثا موا بدر المحدد المحدد

سادھی ہے ..... بیں بہت دکھی اور پریشان ہوں۔ میری رہنمائی سادھومہاراج نے کی تاکہ بیس یہاں رہنمائی حاصل کرسکوں۔''

" تیری برسانس می اس پاپ کی بوآرتی ہے تھے تو نے دات کوآ لودہ کیا .....اے آلودہ کرنے ہے کہا اورہ کو نے ہے کہا اس اپنی جان پر کھیل کرآ لودہ ہونے سے بچایا تھا۔...کیا میں فلد کرد ہا ہوں ۔ تو نے ایسا کوں کیا؟" وہ گوکر دا،

"مچوں كرتونے جائى سے اپنے پاپ كا اعتراف كيا ہے اس لئے بي معاف كرتا ہوں اور اليثور بحى كرے ..... " وواسے كھورنے لگا۔ پر كرفت لہج بي خاطب كيا۔ "جس نے بحى تجھے يہاں بعجا كياس نے تحقے يہاں كة واب دس بتا تائے تھے۔"

Dar Digest 182 August 2015



ردک دوں یہ میری فقت سے باہر ہے۔ ' وہ بوڑھا جلدی سے بولا۔ ''اس مندر کے دروازے تھ پر کھلے ہوئے ہیں۔ تواندر آسکتا ہے۔''

ا تنا كه كركى غلام كے اعداز على مرد ااور اعد ركمس كيا۔ آكاش بحى اس كے يتي كمس كيا۔

مندر کے احافے ہے اغرد داخل ہوا تو اسے ایک وسیع میدان خود روجھاڑیوں اور درختوں سے لیٹا ہوا نظر آیا۔ پھرا سے اچا تک جھیٹروں کا تیز شور کو بھا ہوالگا۔ ان کی سائیں سائیں سادھی کی محادث سے آنے والے سانیوں کے شور سے ل کر ماحول کی دبیت کولرزہ خیز منا رہی تھی۔

پھرده دونون عارت تک جائنچے۔ چیزر عبور کرتے عی مٹی سے تی مولی عارت کا چونی دردازه سائے آگیا جس عل سے آگی اور زرد زردی روشی باہر تک آرسی تی جس سے ماحول دسشت ذرہ سامعلوم مونا تھا۔

مجرده ایک قدم اور آ کے برد صااور مجراس کے قدم الر کھڑانے کھے وورک کیا۔

مٹی کے وسیع گنبد کے نیچ نی ہوئی ممارت کے وسلا مٹی ایک او تی گنبد کے نیچ نی ہوئی ممارت کے وسلا مٹی ایک اور تی گرساوہ ی سادمی دکھائی دی تھی جس پر گلاب کے تازہ کی مورنگ اور جسامت کی کئیریں سے ہوئے انداز میں ریک رہی تھیں۔ سادمی کے نیچ ریکھتے ہوئے وہ سانب می شے جو بے تینی ہے میں کاررہے تھے۔

سادھ مہاراج کی سادھی کا پیاری اس کی نگاہوں
کے مائے بے خوف و خطرا تدروافل ہوا۔ اس کے بھاری
قدم سانیوں پر پڑے۔ لیکن آگاش کی جیرت کی انہانہ
رنی کدان جی ہے کسی موذی نے پلٹ کر اس پر تعلیہ
کرنے کی جسارت نہیں گی۔ وہ یکی زیمن پر دیکھتے
ہوئے بے شارسانیوں پر چلا، روندتا ہوا ساگلاب کے
پولوں سے لدھی سادھی تک کیا۔ مودب انداز جس کر کڑم
دے کر چند ٹانیوں تک زیر لب کچھ پڑھتا رہا اور پھر
سادھی پر سے گلاب کا ایک پھول افعا کے والیس آگیا۔

"اب حميس سب سے پہلے اشان كرنا ضرورى اوكيا ب؟" پجارى نے سائ ليج ش كها۔ "ووكس لئے ....؟" آكاش نے حمرت سے كها۔" كيابية داب ش شال ب!"

"اس لئے کہ تم نے رات ایک اجنی اول کے ساتھ خود کو آلودہ کیا تھا۔" اس نے زہر خدر جواب دیا۔
"میلاشریران کی آتما کو غضب ناک بنادے گی .....اس
لئے اپنا شریر پاک کر کے سادھی پر آٹا اوش ہو گیا ہے۔"
آٹا کاش نے جواب نہیں دیا۔ بوی خاموشی سے

اس کی بات سنتار ہا۔ "" تیرے ول کا حال تو ایشور تی جانتا ہے....

میرے وں کا حال تو ایسور ان جانیا ہے ..... میری کو تفری میں نہائے کی جگہ موجود ہے۔ دہاں اشنان کر کے سادھی پر آنا۔''

آکاش ایک طویل چکرکاٹ کراس بھاری کی کوشری میں بہنچا جو ہدی کشادہ دوشن تھی۔ اس میں مغرورت کا ہرسامان موجود تھا۔ بھاری نے ایک کوشے کی طرف اشارہ کیا جہاں نہائے کی جگہ تی ہوئی تھی۔ ایک شاران کیا جہاں نہائے کی جگہ تی ہوئی تھی۔ ایک شاراس کے سامنے ایک چہورہ جس پر پیٹے کر اطمیقان سے اشان کیا جاستے۔ آل کے نیچے ایک بوی مانی صاف صاف سے رق کے دار اور مضبوط یا تی پیشل کی صاف صاف سے رق کے دار اور مضبوط یا تی پیشل کی صاف صاف سے رہا ہوا تھا۔ پیشل کا بی کسی تھا۔ ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر ماین دائی بھی تھی۔ دیوار پر جونصب بیشر تھا اس پر دونا کہ ایک شاری کا بردونا کہ ایک سے نہایا جا سے۔

آگائی نے کپڑے اتاد کر بینگر کے کی بیل لگادیئے۔ پھراس نے ایک یائی جم پر ڈالاتو تھی ی لگی لیکن فرحت ی بھی تھی۔ بائی کے نیم کرم یائی ہوگا اسے یقین نیس آیا۔ بوعہ بودن سے مرسرف اس کی سل مندی دور ہوگئی تازگی بھی محسوس ہونے تھی۔ اس نے بھی تالاب یا کسی مسل خانے بھی محسوس نہیں گے۔ جی چاہ رہا بھی ایسالطف اور فرحت بھی محسوس نہیں گی۔ جی چاہ رہا قاکہ بس وہ نہا تارہے۔ آخرا تھی طرح نہا کر لگاتو اس نے ایے آپ کو پڑا لمکا بھیلکا اور تازہ دم سامحسوس کیا۔

Dar Digest 183 August 2015

جب وہ دستر خوان پر آیا تو اس فریکھا کہ

یوڑھ بہاری نے دستر خوان پر مانا چنا ہوا تھا۔ کرم مرم

گیجوں کی دوئیاں، آلوکی ترکاری اور تازہ پکی ہوئی ہش

من وال کے ساتھ وہ آگائی کا خطر تھا، اس ف چاروں
طرف نظریں دوڑا میں، آیک کونے میں بادر پی خانہ تھا
جس کے چو اسے میں بڑی ہوئی سردرا تھے خاہر تھا کہ

اس میں تی ہی ہے آگی نہیں جل۔

جواب ویا۔"اس مندر میں سادھومہاراج پنڈت بھکت رام کی سادھی ہونے کے باعث بھی کسی وقت کوئی کی محسوس نہیں ہوتی ہے۔"

اس نے کریدنے اور سوال وجواب کے بجائے خوب سر بوکر شائنگل کے ساتھ بھوجن کیا۔ اس بوے زور کی بھوک بھی لگ دی تھی۔ کھانے سے قراغت پانے کے بعد قبو ویسنے کے دوران بچاری نے کہا۔

"ایا لگ داے کتم کی بوی معیت میں بری طرح کیش مے ہو؟"

"شی کی مینوں سے اپنی ہوی کے فراق میں جل رہا ہوں۔"آ کاش نے بوے کرب ناک کیج میں بتایا۔ اس وقت اسے پہلی بارا صاس ہوا کہ اس نے جا ہے ہوئے بھی ناگ بھون کا نام زبان پر ندلایا۔

یجاری کی آواز زم اور لبجه بم دردانه تعاد" کیا تمباری چی زندوسلامت ہے؟"

" جمہیں یہاں شانتی کے گیا لک!"

" بیں یکونیس جانت .....؟ یکو کہ نیس سکت .....؟

صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ بیرے بدترین وشنوں کی قید
میں ہے .... کین وہ کہاں قید میں ہے۔ یہ میں بھول چکا
ہوں ....؟ سادھومہارات سے طاقات تک مجھے خوب یاد
تھا کہ وہ ایک اجنبی اور خوف ناک دنیا ہے ..... دہاں
موذیوں کی حکمرانی ہے .... اف! میں اس جگہ کانا م بھی

جول چکا ہوں۔ "آگاش اپنا ماتھا پینے لگا۔ کوشش کے باد جودنہ جائے کیا بات کی کداسے ندتو ناگ بھون ..... کالی دان دھانی ..... تاگ حو بلی ..... یہ جو تمن چار نام شیاد آگر دے دہا تھا۔ سے اسے کوئی نام نہ یاد آگر دے دہا تھا۔ جیرت اس بات پرتھی کدو ماغ معطل کیوں ہو گیا ہے ..... اس جیاری سے مندر میں نظر آئے والے مانیوں کے بارے جی بات کرنے کی ہمت پارہا تھا۔ مانیوں کے بارے جی بات کرنے کی ہمت پارہا تھا۔

''جاؤ۔۔۔۔ تم جاؤ۔۔۔۔ مہا ساد مومہارات پندت بھت رام کی سادھی پر۔۔۔۔'' بھاری اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔''وہاں جا کر شہیں شانتی ملے گ۔۔۔۔۔نصرف تمہاری جسمانی بلکہ دینی حالت بھی ایتر لگ رہی ہے۔''

وہ بخت کوفت اور البحق کے عالم بیل دہاں ہے افعان سے الفانسسال کا ذہن ابھی بھی اس پرامرار ، خوف ناک اور وہشت انگیز وہرتی کے نام کی تائی بیل مرکرواں تھا جہاں اس کی بیاری بھی قدیمی سسسات یقین تھا کہ اس کے نابکار وشمن ، شیوناگ نے اپنی ماورائی قوتوں کے ذریعے اس وهرتی کے جوجوبھی نام شع حادثے ہے مناویئے تھے تا کہ وہ وہ ہاں کی کہانیاں عام نہ کر سکے مناویئے تھے تا کہ وہ وہ ہاں کی کہانیاں عام نہ کر سکے مشکرت اور اس کی صرت تاک بھرے افری اور شیوناگ کی بد مست مشکرت اور اس کی صرت تاک بھرا اور شیوناگ کی بد مست مشاحیاں بخو بی یاد تھی گیرے اور شیوناگ کی بد مست مشاحیاں بخو بی یاد تھیں گین خوف ناک اور دموں اور فرید کی اور شیوناگ کی بد مست فریم کے اور کی کی در مست مشاحیاں بخو بی یاد تھیں گین خوف ناک اور دموں اور فرید کی تو کی کا نام بھی فریم کی کا نام بھی خول چکا تھا۔

وہ حالات کے بےرجم مخدمار میں پیش کے بالکل بدست و باہو کردہ کم یا تھا۔

ب س بے دست وہ ہو روہ ہا گا۔

نیکم ناگ جمون میں قید تھی اور اس کے لاکے کو رفیال کے طور پر لینے کے لئے جل کماری کے گر سے نیلم کے معتمت کو کے مقوبت کدے میں پہنچ چکے تتے .....نیلم کی معسمت کو واغ دار کرنے کے لئے کالا ناگ راجہ چکر پوجا جشن منانے کے لئے تیاری کررہا تھا.....امرتا دانی سون مندد میں شیوناگ کی قید میں ذات اور تحقیر کے عذاب میں جٹلا میں شیوناگ کی قید میں ذات اور تحقیر کے عذاب میں جٹلا

Dar Digest 184 August 2015



کرے پال کی جاری تھی .....اس کا بے شار پراسرار قوتوں والا منکہ بالپور کی ویران حویلی کے جلے ہوئے بلے بین ویالی حقی ہے جلے ہوئے خون آشام کر کے کرد ہے تھے .....انسانی نسل سے تعلق رکھنے والی براسرار قوتوں کی مالک سکیت اپنی ذات کی عظمت کو پاکر ذندگی اور اس کے بھیڑوں سے نجات پاچکی تھی اور اس کے بھیڑوں سے نجات پاچکی تھی اور اس کی عالت اس قدر رقم انگیز تھی کہ وہ کالی راجد حانی کے تمام نام بھول جانے پرمجور کردیا کیا تھا۔ راجد حانی کے تمام نام بھول جانے پرمجور کردیا کیا تھا۔ دوان بی خیالات میں غلطاں وہ جاں بی ساومی

برجا ينجا-

اندرگاب کے پیولوں سے لدی ہوئی سادی کے سے فرش پر ذہرہ سانب ابھی تک پیشکاریں مار نے در یک رہے فرت فرت فرت فرت فرت فرت فرت فرت اند مائیل رکھا۔ اس کے قدموں کے بنچ آنے والے سانب کلبلا کروہ گئے۔ پھروہ الن زندہ سانبوں پر چلنا ہوا سادی تک پہنچا۔ وہاں سے فوشبو دُل کا ایک طوفان اٹھر ہا تھا۔ مئی کی اس بیارت کا ماحول اس قدر پر اسرار اور ڈراؤ تا تھا کہ اس پر دفت طاری ہونے گی۔ اس نے سادھی کے پہلو مادھ و مہارجا کے بتائے مخصوص اشلوک یاد کرکے مادھ و مہارجا کے بتائے مخصوص اشلوک یاد کرکے دہرائے ۔۔۔۔۔ سادھی شی اجا یک دھاکا اور وہ جیے شق دہرائے۔۔۔۔۔۔ سادھی شی اجا یک دھاکا اور وہ جیے شق معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی زیمن ش ہونے یا کوئی معمول کے مطابق تھی۔ کہیں بھی۔

دہ چند کموں تک سہاسہا ہوا سا کمڑار ہا۔ ہرکی تائید فیمی کے تحت آ ہشہ آ ہشہ سادھی کی جانب برصنا لگا۔

یرسے ہا۔ اور قریب پہنچ کراس کے دل کی دھڑکن یک بیک تیز ہوگئ۔ سادھی کے مرہانے بنے ہوئے خال چہوڑے پرایک متحرک ساسا یہ نظر آیا جس کے خدوخال کسی پیلے سے سانپ سے مشابہ تھے۔اس نے خوف زوہ نگا ہوں سے ہرطرف دیکھالیکن کہیں بھی کوئی الی چیز نظر نہیں آئی جس سے دوسا یہ پڑنے کا گمان ہو۔

ند صرف بدكه ده زنن سايكي زنده سانب كي

طرح ہلکورے نے رہا تھا بلکداس کے مندسے بار بار زبان کا سامیہ باہر لیکٹا نظر آیا تھا۔اس نے اس پرخور کیا تو وہ لرز اٹھا۔اس سائے میں سے چھنکاروں کی آ واز میں بس خارج ہوری تھیں۔

"آکاش! تیرے اعمال تیرے اعصاب پر مسلط بیں۔" امپا تک اس کے کانوں میں کوئی تادیدہ آواز کوئی۔" تونے سانیوں کے مصاری اور تاکنوں کے بستر پر جو دن گزارے ہیں وہ وہم بن کر تیرا تعاقب کررہے ہیں۔۔۔ بیال کوئی سانی ہے نہ سانی کا سانیہ ہے جس سایہ سے جات کا لمانا آسان ہیں ہے۔"

پراچا کہ اے یون محسوں ہوا جیے اس کے قدموں میں ریکتے ہوئے سانب اس کے بدن پرچوہ دے سانب اس کے بدن پرچوہ رہے ہوں۔ اس نے ان کے جسموں کی کراہت انگیز اس اپنی ٹا تھوں پرمحسوں کیا ۔۔۔۔۔ پھر وہ اس کے پیٹ اور پشت پر دیگتے ہوئے بہ شارسانب اس کے بدن میں کینے جارہ ہوں۔ اس نے ددلوں ہاتھوں سے میں کینے جارہ ہوں۔ اس نے ددلوں ہاتھوں سے اپنا سیندد ہاکر ہے در بے چینی ماریں اور پھر فرط دہشت سے بیوش ہوگیا۔

جباے دوبارہ ہوتی آبات وہ مندر کے فرش پر پراہوا تھاا در سوری کی شعاعیں دن کومٹور کررہی تھیں۔
سادمی بدستور گلاب کے بحولوں سے لدی ہوئی تھی۔
فرش پر دور دور تک کسی سانب تو کیا کیڑے کا مام و
شان میں تھا۔وہ تازگ کے احساس سے اٹھا اور سادمی
کے سربانے نظر ڈالی تو دہاں بھی مئی کے چیوتر سے پرکوئی
پراسرار سارتیں تھا۔

رات کے پر ہول تجرب ادر نادیدہ ندا کے بعد مندر کا بیہ منظر اس کے لئے بے حد مسرت افزا تھا۔ اے اپنا وجود کمی چول کی طرح بلکا محسوس ہور ہا تھا۔ دماغ پر کمی نامعلوم زندان سے رہائی کا لطیف احساس طاری تھا۔

اس نے لیٹ کر اوجی پر پڑے ہوئے گاب کے اتھ اور پیولوں عمل سے ایک افعانا جایا لیکن اس کے ہاتھ

Dar Digest 185 August 2015

کے کمس سے دہ سادے پیول ہول کے کا نٹوں کی طرح بن گئے ..... اور فضا میں ایک بلکا سا دھا کا ہوا اور مندر میں دھول کا طوفان سا آ گیا۔ شختوں میں مٹی گھنے کے باعث اس برکھانی کا دور ویڑ گیا۔

آ کاش پرسکتہ طاری ہوگیا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی آ تھیں بوی بے چینی کی کیفیت میں اند مصفیوناگ کے چیرے اور اس کے بالوں کی مجکہ باریک باریک سانی اگے ہوئے تھے۔

سی تیری راه بر لگ چکا ہوں اور آو لکھ کرد کھا کہ میں تیری راہ بر لگ چکا ہوں اور آو لکھ کرد کھا گے کہ میں تجھے سسکا سسکا کا ماروں گا۔ اب آو ہر طرح اور لحاظ سے میرے قلنے میں کساجاچکا ہے۔'' وہ استہزائیداند سے قبد مارکر آگے ہوئے ہوئے بولا۔

سے جہد ہدار رائے ہوسے ہوئے والہ
ابسارا کیل آگا کاش کی مجھیں آچا تھا۔اے
بہکا کرماد موم ہدان کی ہدایت کی خلاف درزی کرانے
کے لئے شیونا گ نے بنگلات میں ایک جبوٹا نا تک
رچایا تھا۔ حالات ایے بیدا کے گئے تھے کہ وہ اس اڑک
کے فریب میں آگیا تھا اورائے گئے تھے کہ وہ اس اڑک
اے بیتین تھا کہ شیونا گ نے بی اس کی گھوڑی غائب
اے بیتین تھا کہ شیونا گ نے بی اس کی گھوڑی غائب
کی تھی تا کہ تنہائی میں وہ اس اڑکی کے ساتھ بہک
جائے۔آلودہ ہونے کے لئے مجور ہوجائے۔اس کے

بعدسب کچھاس کی مرضی کے مطابق ہوا اور اس نے مندرکا نام استعال کرکے بے دقوف بھی بتایا تھا اس میں قید کردیا تھا۔

"اَ فرق مرے بیچے کوں پڑ گیا ہے؟" آ کاش نے شکتہ کیج میں کہا۔

"اس لے كرتونے امرتا رائى اور عے ك سارے تونے مجھے قدم قدم پر چوٹ دی ہے۔" وہ یک بك فشونت برے ليج ش بولا۔ " ہمارے بہت ے راز تو جان عما تھا۔ مراب على نے اپن قوت كے مہارےوہ نام بی تیرے ذہی عمادے ہیں۔ تیری بنى تيرك باتحت نكل يكل ب- امرتادانى كامتلداب تيرے تفي من آسكا ہاور ندميرے باس ہے۔وہ مرے رُگوں کی محرانی میں جلی ہوئی جو کی کے ملے میں يرا ہوا ہے۔ ترى ا جازت كے بغير عن نيس لے سكا ..... تووه منكه مجھے لينے كى اجازت دے دے تو يس تحجے تجوز دوںگا، تیرے لئے اتی عی سزا کانی ہے۔ لیکن انجی تیری امرتا رانی .... یعنی ناحن رانی ے منٹنا مجی یاتی ہے۔ تيرى فاطراس في الى جنم بموى عقدارى كى بيس ناگ راجہ کو چھوڑ دیا ہے۔ چر جھے پر دار کے ہیں ..... میں ا يى بلىلى بوڭ آئىلىون كولىمى نىيى بھول سكتا .....اب بھى میں نے اے بہت ڈلیل کیا ہے لین منکہ قیضے میں گئے بغير شيراس براني هكتيان آزمانبين سكيا.....اس وتت تك مك بالكل بكار بسندوه تركام كام اورندناگ رانی کے پاس آسکا ہے۔اورندی مساے جيوسكا بول يو يحصده د عرائي جان بياسكاب-"

Dar Digest 186 August 2015

اس کی بکواس نما تقریر خاصی موثر تقی عبد خاصی لوط تقی۔

کین دہ خوب جانا تھا کہ شیونا گی جمونا، مکاراور فرین ہے۔ ایک سرجہ مکد ہاتھ یں آتے ہی دہ شعرف اربی ہے۔ ایک سرجہ مکد ہاتھ یں آتے ہی دہ شعرف امرتا رائی بلکدا ہے جی نا قابل بیان اذبیوں بی جملا کردیتا۔۔۔۔ اب اس کے لئے ذبیدی کی موہوم کی امید اس صد تک ہاتی جب تک منکہ شیونا گ کے ہاتھوں سے بچاہوا تھا۔ اسک صورت بی ممکن تھا کہ مادھومہارائ کی جانوں کے مصائب کا خاتمہ ہوجائے۔

"وہ منکہ ویں رہے گا اور اے ویں رہے وو ....." آکاش نے چند ٹانیوں کی خاموثی کے بعد کہا۔ "امر تارانی کے لئے کی سزاکائی ہے کہاس کے بدن پر تھے چسے آوارہ ، دغا بازاور مکارکا تقرف ہے۔"

"" من تیرے و ماغ بیل کیڑے ایجی تک کلیلارہ بیسے "و و فضب ناک اعداز بیل دہاڑا۔" تو اب تیار ہو جا استار بیل دہاڑا۔" تو اب تیار ہوجا اس جگہ ہوگی۔ اور تو اپنی آئی کھوں سے ناگ راجہ کے ہاتھوں اپنی بینی کی آ بردگتی و کیے گا تو موت کی آ ردو کرے گا۔ کیکن تو زندہ رہ گا۔ یہاں انسانوں کاروپ بد لنے والے ناگ اور ناگنی جم ہوں گی۔ ان کے جمرمت بیل تیری آسل کی خوب صورت کی ۔ ان کے جمرمت بیل تیری آسل کی خوب صورت لاکیاں اور کر بل جوان بھی ہوں کے اور پیر یہاں میش و فشاط کی محفل ہے گی۔"

دونیس ....نیس .... ایدا برگزشین بوسکا۔"وہ بنیانی انداز میں چخ کر بولا۔"تو نیس جانا بری بنی کو .... وہ کی بھی اگر انداز میں خخ کر بولا۔"تو نیس جانا بری بنی دنیا کا کیدا بی خوب صورت، وجید اور تصوراتی محبوب کیوں شہوا ہے میرے مواکی کو قریب نہ آئے دے کی .... نہ بی تاک راجہ کو .... اے کیا برمرو کے مند میں توک وے ک۔"

برے سفاکانہ اندازے ہا۔ پھر قبتے مارتا اور

بتاريا- بحراستهزائياعازے بولا-

"الكروه المراجا كما الماكر المادو فرو جوان كم المروه المتي جوائر كول، ورقو كا روب برلتى بين اس كى آفوش كا تماكر في بين اس كى كوئى بمن اكرتى بين اورة في بين المساور و تيري لسل كى كوئى بمن لاك مورت المساكر وكورت الماكر وكورت المساكر كروا الماكر فورت مي الكرا المراكر والماكر فورت مي الكرا الماكر الموائد الماكر الموائل كم مرد كے ببروب مي آكر المائر الماكر الماكر الماكر الماكر والم كا تو و و ال كے بروكرو مي آكر المي آكر المي آكر المي كا تو و و ال كے بروكرو كي الماكر الماكر والم كار الماكر والم الماكر والم كار الماكر والم كار الماكر والم كوئي الماكر والماكر والم كوئي الماكر والم كوئي الماكر والماكر والماكر

ایک بل کے لئے اس کی آتھوں کے سامنے تاروں کی کہشاں کوندی اور ذہن پرریک کراس کی تاروں کی کہشاں کوندی اور ذہن پرریک کراس کی تاکھوں سے لیٹ کی بارشیوناگ سے اس کا دست برست مقابلہ ہو چکا تھا لیکن اس باراس اندھے موذی کارویہ ہائکل ایسانی تھا جیسے اس کا حریف کوئی نہ بجھ جوشلا بچہ ہو۔ وہ اس کی چذکیوں سے لیٹا اسے ذہن پر کرادیے کی سرتو ڈکوشش کرتا لیکن یا تو قصے اور خوف کے باعث اس کی تو ناائی منتشر ہو چکا تی یااس اور وہ نا وہ شرزور ہو چکا تھا کہ اس کے قدم ندا کھاڑ سکا اور وہ نرور ورد ورد ورب یا گلوں کی طرح ہشتارہا۔

بحرشدوناگ نے بیچ جمک کراس کے بال اپ ہاتھ کی سمی میں جکڑے .... اس کے منہ سے مخلقات اور کرب میں دوئی ہوئی چیوں کا طوفان اند پڑالیکن وہ آ کاش کواد پر تی افعا تا چلا گیا حتی کداس کے قدم زمین سے اٹھ مجے اور اس کے بال اس کی مغیوں میں و بے ہوئے تھے اور بدن فضا میں مطلق تڑب دہا تھا۔

Dar Digest 187 August 2015

## www.paksociety.com

آکاش نے اس کے جابجا پھولے ہوئے ساہ چروں رِنظرڈ الی۔اس کے بصادت سے محروم .....پھلی مولی آ تھوں کا رخ اس کی تی جانب تھا جیے اس کی حالت کو بھانب رہا ہواور تیورد کھے جارہا ہو۔

آکاش سے دہائیں گیا تو اس نے تکلیف سے نزب کراس کے منہ پرزوروار تھیٹررسید کیا ..... چٹاخ کی آواز کے ساتھ بھاور زیادہ مری ہوگئی۔اس کے چہرے کی سابی مجھاور زیادہ مہری ہوگئی۔اس کے چہرے کے نفوس بگڑ گئے تو وہ بدنما، مردہ اور کر مید ہوگیا۔کی آدم خور کی طرح دکھائی ویے لگا۔آ کاش کے تھیٹر نے اسے دہلا کے دکھ دیا تھا۔

پراس شیوناگ نے ہے رحی کے ساتھ آگائی کو فرش کے وسط میں اچھال دیا اور خود حرید کچھ کے بغیر تیز تیز قدموں ہے لوٹ کیا جیسے آگاش سنجل کر پھراس کے چیرے کا جغرافیہ نہ دیگاڑ دے۔

کین آگائی ہم آئی ہمت اور سکت کہاں تھی کہ تھیڑو در کنار ہاتھ کو ترکت دے سکے۔ کیوں کہ شیوناگ فیا اسے کی قابل ہی نہ چیوڑا تھا ۔۔۔۔ نہ بین برگر نے کے ایک محول کی ایک نہ سکا۔ اس کی کمر اور کو لہے کی بغریوں کی ایک نہ سکا۔ اس کی کمر اور کو لہے کی بغریوں پر شدید شرب آئی تھی۔ آخر اس نے کراجے ہوئے سر تھمایا تو مٹی کی اس عمارت کا دروازہ غایب ہو چکا تھا۔ جس سے چھیل رات میں وہ اور تھوڑی دریق شیوناگ آیا تھا۔ مٹی کی او تی دیواروں پر نا قابل شیوناگ آیا تھا۔ مٹی کی او تی دیواروں پر نا قابل بیان وران اور ڈراؤنے پن کارائ تھا۔ جاڑوں کا سردی سے کا نیا ہوا سورے کھی جیت میں سے جملاً نظر آیا تھا۔ سے کا نیا ہوا سورے کھی جیت میں سے جملاً نظر آیا تھا۔ وہ کا فرائ دیر تک کوشش اور جدو جد کے بعد نظر تا ہوا

وہ کان دریال ہو س اور جدد کے بعد سرتا ہوا زین پرے اٹھاتو درد کی شدت نے اس کے وجود کو ہلاکر رکھ دیا تھا۔ حالات کی بے رحی اور اپنی ہے ہی اور صدمات کے احساس سے اس کی آ تھوں بیس تی تیرنے گئی۔ اس کا سینہ کٹ رہا تھا۔ اس کی مجوری بیتھی کہ وہ مجوث بچوٹ کے روجی ہیں سکتا تھا۔ یہ خیال اس کا دل مروڑ رہا تھا کہ نیلم کی مجت انجی تک اس کے دل بیس عزم کی مضعل کوفروز ال کئے ہوئے تھی۔

"اوه ميرے ايشور ش كى عذاب يل محس كيا

ہوں؟"اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سرتھا م لیا۔ اس کی آ داز گلے میں رندھ رہی تھی۔" کیا تو جھے اس کرداب سے نکال نہیں سکیا۔۔۔۔؟ آخر جھے کی جرم کی اس قدر بھیا تک سزائل رہی ہے۔۔۔۔؟ کیاا بی جی کو تلاش کر کے بازیاب کرنا سمین جرم ہے؟"

بروب روب کی جرامید "اس کی آنجموں کے سامنے تاریکی چھانے لگی تو وہ چکرا کے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔

وہ خاصی در نیک یوں ہی زجن پر بیشار ہا۔ پھراس نے اچا تک محسوں کیا کہ اس کے شریر پر کراہیت آ میز سرسراہنیں دیکھنے تی ہیں ۔۔۔۔۔اس نے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے جسم کی طرف دیکھنا تو ہے افتیار اس کے منہ سے چیخ نکل کی تو وہ ایک دم سے ایک جیکھے سے کھڑے ہوکرایک سمت اندھاد صند دوڑ راا۔

منی کے اس احالے بی زمین سے کردہ حشرات الارض کے لیوں کے فول اقد بڑے تھے۔ کی گئی انجے لیے، کلائے ہوئے کی گئی انجے لیے، کلیاتے ہوئے سرخ اور سیاہ کن مجورے اس کے بدن پر چرہ کراہے نو کیلے پنجے گاڑ دیئے تھے۔ بڑی بڑی میں۔ خون آشام جو گیس اس کے بدن سے چسٹ پڑی تھیں۔ ان کی جیش وردنا کے تھیں۔

وہ کرب اور خوف سے چیخا ہوا بے بس رحم احاطے میں اند حوں کی طرح دوڑتا رہا لیکن اس کی آواز اس ویرانے میں ڈوئل رہیں۔وہاں کوئی ایساند تھا جواس کی مظلومیت پر رحم کھاتا۔

آخرکاروہ بری طرح تھک بارے باغیا ہواز شن

خون آشام كيز ال برقع الحك تقدال كم التحديد الله يرول كى مزاحت أنيل روك نه عين اوروو كيز ب الله يرول كم ترم ذهره خون الله كل تمام شريانول على دوزتا موا كرم كرم ذهره خون جوسنے لكے الله الله برواشت فيسيس الله كے بدن على مرايت كر فرائس نقاحت كي جا در تيزى كے ماتھ الله كے وال كے كرد لين جارى تى اورات شيوناگ كے بعيا كل ترائم يورے ہوئے بوئے نظر آ رہے تھے۔ كے بعيا كل ترائم يورے ہوئے بوئے نظر آ رہے تھے۔ (جارى ہے)

Dar Digest 188 August 2015



## فلك زابد- لا مور

کھلونے کے پشت ہر لگے بٹن کو پش کرتے می اندر سے آواز خارج هونے لگی جسے سنتے هی خوبرو حسینه دهشت سے لرزا بر اندام موکر تهر تهر کانپنے لگی اور پهر وه موگیا جس کا تصور نامىكن تهاـ

# عجب وغريب خوفناك اورجم كدو تكفي كفر يكرتى ايك ظالم كاخون عمرات بت كمانى

مست واید سرمانکل کوایے کر کامغائی جوڑے کے کرکام کرنے کوڑ جے دی کیونکہ پید کا معر جوڑے نے ای طرف سے مارکر بنا ک تسلى كى اور مطمئن موكرا \_ اسية كمركى صفائى ستحرائى كا

ستمرائی کے لئے کسی ملازم کی ایش تھی۔ یہ عمر جوڑا دوزخ بحرفے کے لئے اے کام کی مخت ضرورت تھی۔ امريكا ك شير شكا كوشى ربتاتها اور باولا وتعاربالآخر بہت دنوں کی تلاس بے بعد سرمید ۔ ں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کا مام کی جا ۔ ۔ کا وسل کے آگا کی جا کا کے معادق کی جو تھی مسٹر مائکل کی بیوی کو گڑیوں کا بے معادق کی اور کا اور کی تھی جو تھی مسٹر مائکل کی بیوی کو گڑیوں کا بے معادق کی دون ا بہت دنوں کی تلاش کے بعد مسرمیڈیکل کواسے دوست ہونے کے ساتھ غریب بھی تھی۔ لبذا اس نے معمر تھا،ای شوق کی بنایران کے گھرکا ایک مل مرو گریوں

Dar Digest 189 August 2015

Scanned E

ے جرار اتفار شم کی نی اور پرانی طرز کی گڑیاں جمع کرنا مسر مائیل کا شوق می نہیں بلکہ جنون تھا چونکہ وہ بے اولاد تھیں لبذا گڑیوں کو اپنے بیچ بجھ کران کا بہت خیال رکھتی تھیں۔

مارگریتا کا کام گھر کی صفائی ستمرائی کے علادہ گڑیوں کو بغتے میں ایک بارصاف ستمراکرنے کا بھی تھا۔
سزمائیکل نے مارگریتا کوا تھی طرح سجھا دیا تھا
کہ وہ گڑیوں کا خاص خیال رکھے اوران کی صفائی ستمرائی میں کوئی کوتائی نہ ہرتے۔ مارگریتا نے سعدت مندی سے ان کے تھم کے آھے مرتسلیم ٹم کیا۔

ارگریتا کوگریوں ہے بائٹانفرت کی، کول نفرت کی، کول نفرت کی، دوہ فود نہیں جائی میں پہلے پہل یہ نفرت صرف خوف تک محدود تھی محروف گزرنے کے ساتھ ساتھ ارگریتا کا گریوں سے خوف نفرت میں تبدیل ہوگیا گریوں کود کھنے ہی مارگریتا پر جنون طاری ہوئے لگاتھا، اے گریوں سے تمن آئی تھی۔ گریوں سے اتن نفرت شایدوہ پیدائش کے وقت سے ساتھ لے کرآئی تفرت شایدوہ پیدائش کے وقت سے ساتھ لے کرآئی شمیل تھی اس کے تو وہ بھی بھین میں بھی گریوں کے ساتھ نفیر کھیل تھی۔ گریوں کے ساتھ نفیر کھیل تھی۔

بچین کا دہ سنبری دورجب پچیاں بڑے شوق ے گڑیوں کے بال بناتی ہیں انہیں کیڑے پہناتی ہیں۔ یہ سب مادگر بتائے بھی بیش کیا تھا۔ اس نے آج کسکسی گڑیا کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا کو یا اس کے ہاتھ لگانے ہے کی بڑی آفت کا اندیشہ ہو۔ حراب جیدوہ غریب تھی اور پیٹیم بھی لہذا ہیں۔ کمانے کے لئے اے یہ فری تول کرنی پڑی۔

مارگرچا کا بھین اوراؤ کین بھیم خانے میں گزرا جواس کی زعمگ کا سب سے تھی دورتھا، وہ کس کے عمنا ہوں کی نشانی تھی وہ نہیں جاتی تھی کیوں اورکون اسے بھیم خانے میں چھیک گیاوہ کی تیس جاتی تھی نہیں اس نے بھی ان سوالوں کے جنجمت میں خودکوڈ النے کی کوشش کی۔

ون گزرتے رہے اوران تمام ووں یں

مسٹراینڈ سز مائیل کو مارگریتا نے کمی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ دونوں مارگریتا ہے خوش تھے اور مارگریتا بھی ان کے گھر کام کر کے مطمئن تھی کوئکہ معمر جوڑا اسے انچھی تخواہ دیتا تھا جس وجہ سے اس کاگڑ ارواجے ابوتا تھا۔

آئے پورا ایک ہفتہ ہوگیا تھا جس کا مطلب تھا کہ گڑیوں کوساف کرنے کا دن آگیا تھا چنا نچر مارکر جا اس کرے میں آئی جہاں ہرتم کی بے شار گڑیاں فیلنوں پرآویزاں تھیں۔

مر المربعا كا مود آف ہو كيا اس نے نفرت بحرى نگاہ كر يوں پر دالى اورايك كمرى سائس خارج كركے ليے بحرك كئے كر يوں كے متعلق ان تمام باتوں كوائے ذہن سے جھنك ديا جوہ كر يوں كے متعلق سوچتى تمى۔

مارگریتا ایک کیڑے کی مددے گڑیوں پر کلی کردصاف کرنے گئی۔ مرف پیے کے لئے مارگریتا اپنے دل پر پھرد کھ کر گڑیوں کی صفائی ستمرائی برداشت کردی کی درندہ ہاتھ لگانا ودر کنار کی گڑیا کوفورے و کھنا بھی گوارہ بیس کرتی تھی۔

آن ذندگی میں پہلی مرتبد ڈرتے ڈرتے مارکریتا نے کڑیوں کو ہاتھ لگایا تھا اس سے پہلے ایسا کمی انفاق می نہیں ہوا تھا۔ گڑیوں سے خوف مارکریتا کا بے جا بھی نہیں تھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے کڑیوں کے متعلق بہت ی تجیب وغریب ہاتھی سنسوب کردتھی ہیں۔

مثال کے طور پر گڑیوں کے اندر" آسیب مجنات یا پھرانسانی روح ساجاتی ہے۔"وغیرہ وغیرہ الی ادر بہت می باتیں جنہیں لے کرفلم بنانے والوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کامیاب فلمیں بنائی ہیں۔

تست کے کمیل بھی زالے میں قدرت نے مارگر بتا کوای جگہ سے دوزی عطا کی جس کے بارے میں مارگر بتا کوای جگہ سے موج سے تی تی میں مارگر بتا کے کوئی ہیں۔
کہ دہ ایک دن گر ایول کوصاف کرنے کے کوئی ہیں۔
کمائے گی جن سے اے کی قدر نفرت تھی اوٹی باری

Dar Digest 190 August 2015

باری آیک آیک گڑا کوماف کرتے کرتے مارکر جا آیک ایس کڑیا کے پاس آئی جودومری کڑیوں سے اِلک الگ اور جیسے تھی۔

ارگر بتا پہلے تو پھر لمحے ہوئے فورے اس گریا
کور کیستی ری جو میلت پر ہے جس وحرکت سامنے ک
جانب آسمیس کھولے بیٹی تھی مارگر بتائے ہمت کرکے
اس کریا کوا ٹھائی لیا گریا کے سہری بال تھے اور نیل
آسمیس تعین جوسیدھا ارگر بتا کی آسکھوں بیس جھا کے
ری تھی اور منہ جننے کے سے انداز بیس تعود اسا کمل
ہوا تھا کانی دیر اس بجیب گریا کو ہوئی و کیمنے کے
بعد مارگر بتا اسے الت بلیت کرو کیمنے گئی کے معا مارگر بتا
کی نظر گرویا کے پشت پر کھے بن پر کئی جے و کیمنے می
مارگر بتا سمجھ کی کہ سے گریا تھی مام گریوں کی طرح نہیں
مارگر بتا سمجھ کی کہ سے گریا تھی مام گریوں کی طرح نہیں
مارگر بتا سمجھ کی کہ سے گریا تھی مام گریوں کی طرح نہیں

ارگریتا علی دلچی بیرمی ادرای نے گرایا ک پشت پرنگا بٹن دہادیا۔ جس کے دہتے ہی دہ گریا بچوں کی ہی آ داز میں بولی۔ ''جیلو'' گڑیا کے لب ہے ادر کول مول خلی آ تکھیں ادھر ادھر گھوم کرماکت ہوگئیں۔ مارگریتا نے گڑیا کی پشت پرنگا بٹن ایک بار پھر دیادیا۔" میں اپنی اما ہے بہت بیارکرتی ہوں۔'' کڑیا بچوں کی ک آ داز میں کہ کرایک ہار پھر بے سی وحرکت ہوگی۔

مارگریتا نے بغیر کسی تاثر کے اس بولی گرایا کوساف کر کے والی اسے اس کی جگہ پر کھ دیاا ہے اس بولی گڑیا نے بھی متاثر نہیں کیا تھا اس کے نزدیک معمر خاتون کسی قدر بے وقوف کورت تھی جواتی ممرہ وجانے کے باوجود گڑیوں کا شوق رکھتی تھی بھین شوق کا کوئی مول نہیں اس موج کے ٹیش نظر مارگریتا نے اپنا سر جھٹکا اور اس منحوں کا م ہے جلد فرافت بانے کے لئے باتی بھگ گڑیوں کوساف کرنے کی فرض سے ان کی جانب بڑھ گئی گڑیوں

ا گلے چند ہفتے آ رام وسکون سے گزر گئے۔ آئ محرایک اور ہفتہ آن وارد ہواجس کا مطلب تھا گڑیوں کی صفائی سخرائی والا دن۔ مارگریتا حسب معمول گڑیوں

راجه چوک

ایک نشی ، نشطی دهت داجه چوک بی کمزابو کرنیسی والے سے خاطب ہوا، مجھے داجه چوک جانا ہے، کتنے روپے لو کے ،نیسی ڈرائیور کچھ دیرسوچنے کے بعد بولا۔

" پچاس رو بے۔" نشی بولا۔ نمیک ہے جائز ماتے میں اور حیسی میں بیٹھ کیا۔"

سیسی ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کی اور کھڑی گاڑی کو زور ہے ریس دی اور ایک منٹ کے بعد ڈرائیور بولا۔ جناب راجہ چوک آ عمیا ہے نعثی بولا لو جناب! اپنا کرامیہ پہاس رو بیر میری ایک بات لازی مانا کہ گاڑی ڈراآ ہے جلایا کرد۔

(محدا حاق الجم - كتكن يور)

کے کمرے میں آ کرایک ایک کرکے کیڑے ہے گڑیوں رکائی کردد خبار صاف کرنے کی جب بی تعلقی ہے اس کی مہنی قبیلات پر پڑی ایک گڑیا پر جا گئی جود ہڑام سے فرش پر گرکز کر چی کر چی ہوگئی اس اجا تک حادثے برمار کریتا پر کملا کر رو گئی ۔ دواس حادثے کے لئے تیار نہیں تھی جو ہوا تھا تھی آیک ملطی کی وجہ سے ہوا تھا۔

ارکر بتانے ایا جان ہو جر کرنیس کیا تھا گڑیا کے فوٹ کی آ واز معمر خاتون نے اپنے کرے تک کی اور یہ جانے کی اور یہ جانے کے کہ کیا ہوا ہے؟ اس کرے تک کی جہال فرش پر بھرے ہوئے گڑیا کے گؤوں نے اس کا استقبال کیا۔ اپنی بیاری گڑیا کو یوں فرش پر بھرا دکھیے کرمعمر خاتون کے چہرے پر نہایت کرب واذیت کے آ ٹارٹمودار ہوئے جنہیں و کھے کر مارکر بتا فورا سے پہلے کے گرا کرفیا فورا سے پہلے کھرا کرفیا فورا سے پہلے کے معاف کرد بچے سے ایساجان ہوجھ کرئیں کیا بیسب تعلی سے ہوا ہے میں نے ایساجان ہوجھ کرئیں کیا بیسب تعلی سے ہوا ہے میں نے ایساجان ہوجھ کرئیں کیا

Dar Digest 191 August 2015

میرا یقین کیجے۔ مجھے واقعی بہت انسوں سے میرا ایدا کرنے کا کوئی اراد ونیس قالہ''

مار سریتا کی بات من کر معمر خاتون نے اسے کھاجانے والی نظروں سے مورا جے دیکو کارٹریتا ہم کھاجانے والی نظروں سے محورا جے دیکو کر مارٹریتا ہم کررہ گیا۔ ''میں نے تم سے کہاتھا کہ ان کا خاص خیال رکھنا پھریہ سب کیت ہو گیا؟''معمر خاتون حلق بھاڑ کر جلائی۔

ارگریتا نے سیم کرجلدی سے اثبات میں سربلایا۔" جی میں وعدہ کرتی ہوں کہ آ کندہ ان کا پہلے سے میں زیادہ بہت خیال رکھوں گی۔"

معر فالون نے اگواری سے مارگریتا کودیکھا
ادر بخت کیج بی فرش پر کھرے گڑیا کے کلودں کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 'آیک منٹ سے پہلے پہلے آئیں
صاف کرواوراب جاؤیبال سے کل آ جانا۔' معمر فاتون
عُفے سے کہ کر کمرے سے نکل گئے۔ جبکہ مارگریتا و ہیں
کفری جو وتاب کھا کردہ کی اسے اس وقت معمر فاتون
ہوری کے دواب کھا کردہ کی اسے اس وقت معمر فاتون
جو ہوا تھا کھی ایک حادثہ تھا اس بی مارکریتا کی
جو ہوا تھا کھی ایک حادثہ تھا اس بی مارکریتا کی
معمر فاتون نے مارکریتا کو کھی ایک گڑیا کی فاطر اس
معمر فاتون نے مارکریتا کو کھی ایک گڑیا کی فاطر اس

اس کا دل جاد رباتها که ده ایسی ای وقت معم خالون
د جان سے مارد ب مرده ایس نیس کرسی تھی اس نے
نفر ب بحری نکاه فرش پرٹونی ہونی گریا پرڈالی اس کا ول
معمر خالون سے حراب ہو بیا تھا، اتنا خراب ہوا کہ وہیں
کفر کے مفر نے فرت میں بدل گیااورد کیمنے تی و بہتے
نفر سے سر نفر شدت پرئی کہ انتقام کا روب
فرانیا، اب اس فدر شدت پرئی کہ انتقام کا روب
وحارفیا، اب اس فدر شدت پرئی کہ انتقام کیا تھا اپنی
نفر سے مزنی کا انتقام ۔ اسی انتقام کے زیرا ٹراس کے دمائی
نے ایک شیطانی منصوبہ بتایا جس کے آتے تی مار دریتا
کے ایک شیطانی منصوبہ بتایا جس کے آتے تی مار دریتا

مارگریتا کواس معمر جوڑے کے گھرکام کرتے ہوئے کی بغتے گزر گئے تھے اوران تمام ہفتوں ہیں اس نے بھی اس جوڑے کوشکایت کا موقع نہیں دیا تھا لیکن آج تھن ایک نلطی کی وجہ سے معمر خالون نے سب کئے گرائے بریاتی مجیردیا تھا۔

اب مارگریتا ای توجین کا بدلا برطال شی ایمایای تی اب اس مرف تی موقع کی تاش کی اسده ره کرمعم خاتون پر غصر آراخاس کابس جاتو دو ایمایس وقت معمر خاتون کو ایدی نیند سلا دی مگر دو ایمایس کرناچای تی برد و دم عمر خاتون کو ای کے ہتھیار سے تکلیف پینچانا چاہتی تی جس ہتھیار کی خاطر معمر خاتون نے است تکلیف دی تی جس ہتھیار کی خاطر معمر خاتون سے مارگریتا کا عصر خند اتو ہوگیا مرتفرت اور انتقام ہنوز برقرار رہا۔ وہ فرش بر مشنوں کے بل بین کر جماز واور کھرا اسٹینڈ کی مددے کریا کی کرچیاں صاف کرتے گئی۔

اکے دن مارگر بتا سقر جوڑے کے گرا کیلی تھی
دونوں میاں بوی فلم دیمنے سنیما کے ہوئے تھے۔ مارگر بتا
کا موڈ آج بھی بہت خراب تھا وہ ابھی تک اپنے
اوپرگزری ہوئی زیادتی کوئیس جملا پائی تھی۔اس نے اپنے
دل میں معمر خاتون کے لئے بغض پال لیاتھا وہ کسی بھی
قیمت پر معمر خاتون کومعاف کرنے کے لئے تیارئیس تھی۔
دوہ اس وقت کجن میں جیٹی معمر جورے کی
جا کلیٹ کھاری تھی جب بی اس کے دماغ میں اس کا بنا

Dar Digest 192 August 2015



شیطانی معوبہ آیا جس کے آتے عی مارکریا کے چرے برشیطانی مسکراہث دور می این منصوبے کوملی عامد يبنان كي لخيا تهاموقع تفار

چنانچدوہ کن ے اٹھ کراس کرے عن آئی جہاں نے شار تعداد میں رنگ برقی کریاں میلفوں يرآ ديزال تقيس ان كود كيمة عي مارگريتا كاخون كھول افھا وہ چلتی ہوئی ایک گڑیا کے یاس آئی اوراے ہمت كرك الخاليا يراؤن بالول ادرسررآ تكمول والى ووكريا ببت بی بجیب کی۔

"بره ميا تون محص كالك كريا كى خاطراتنا ذليل كيااب من تحجه بتاؤں كى كركوئى بمى جز انسانى جان ے بڑھ کرنیں ہوتی۔" ارگر بتائے خود کا ی کے ے انداز میں کہا اور پوری قوت سے اس کڑیا کوفرش روے مارا، فرش برکرتے ی گڑیا کے تلوے اوھرادھر بحرم يح جس برادكر باسترائے كى كزيا كو وكرا ب بجیب ی مرت کا احماس ہوا اس کی کر چوں کی آ واز یراس برجیب سانشہ جما گیااس کی آتھیں نشلے اعدار من بوجل ہونے لیس جن گریوں ے اے اس تدرنفرت تی آج اے تو ا کر مار کر جا کو بے بناہ سرور محوى مورباتها اے ايمامحوى مورباتها جيےاس كى يرسول كى يا كادوح كوتسكين لى كى مو-

ای کمے مارکر بتائے ایک اورکڑیا کوشیلف سے ا عليا اورات و يمحة بوئ فرت سے بويوائي " وو بوهياتم سب عبت باركرتى بان كين جية كريون عاتى اى فرت ب-" ادكريان هادت ے کیا اوراس کے ساتھ ہی اس گڑیا کوجی نفرت ہے فرش يرد عدارا كرا كى كرووں كى آواز ير ماركر ياك جم على مروركي المري ووز في اليس الصيد كرت ہوئے بے بناو سکین اور خوشی محسوس مور بی تھی۔

مادكريتا في فيلف يرت ايك اوركزيا الحائى " مِن سوية بحى تبيل على كى كدايك دن جيراى جيزى وبا اتا ذيل موارد ع جمع ال قدر نفرت ہے جبکہ اس منحوں گڑیا کے تو نے پر میرا کوئی قسور

سيحي نبيس تما ليكن بحر بعي وه برهبيا جهدير جلائي كيول؟ ماركريتان نفرت وغصے ويض موے دو كرا مى فرش ردے ماری جوفر رگرتے ی عوے کوے اوگا۔

" بی بچیتی موں کیوں کیا اس نے ایا۔" ارگر یا غصے سے جلا ربی می اس پرچنون طاری مونے لگا تھا۔" كول كياس نے يرے ساتھ ايا۔" وه يا گوں كى طرح جلاتى مولى ايك أيك كريا كوفرش يرجيع عارى تنى\_

ای اثناء میں معرجوزا مرے میں داخل ہوا، وہ شایدقعم و کھ کرنوٹ آئے تھے اور غالبا مارگر بتا کے جلانے کی آوازیں من کر یہاں آئے تے انہوں نے جوماركريتا كوكريون كوة زت ديكما توسعم خاتون م وغص ے طق بھا و کر جلائی۔" برکیا کردہی ہوتم۔"معرفاتون کی آوازی کر مارکر عاجهال می و بین رک گی۔

معرودے کے ہوں اوا تک طے آنے ہے ماركر ينا بالكل بمي نبيل محمراني كوكدات ان كے جلد آ جانے کی قطعی کوئی امیرنہیں تھی مر پر بھی اس کے چرے برشرمندگی یا مجرورے سے سے کوئی آ ارسیں تے کویاس نے جوکیاتا فیک کیاتا۔اے این کے یرکوئی عامت نہیں تھی ، ہوتی بھی کیے معمر خاتون نے تون سامحن ایک گڑیا کی خاطراے ولیل کرنے ہے بلے کھیوجا تھالبزادوری سفاک کےساتھ دونوں کے سامنے علمان کوئ کی۔

معمر خاتون نے مارکریتا کونہایت قبرآ لود تظرول سے محورااوردوس سے ای معانی باری کریوں كوديكها جواسه اي طرح عزيز تحيل جس طرح ايك しんしょうなんなんこうしん

معرفاتون جذباتی مورفرش ير عمري ايي پیاری گریوں کی جانب لیکی اورفرش مر مھنے نیک كركريون كاكر جيان المي كروجع كرف فكي معرفاتون كى آ محول ے آ نوروال تے الى كے شوہرمٹر ما تکل بھی اپنی بیم کے برابر بیٹھ کرائیس ولاے دیے کے ۔معرفاتون کواس حالت میں ویچے کر مارگریتا

Dar Digest 193 August 2015



کوانجانی خوشی محسوس ہوئی۔ اس نے معمر خاتون سے
اپنی بے عزتی کا چھا انتقام لیا تھا۔ اس نے معمر خاتون
کواس کے ہتھیار سے تھیں پنچائی تھی جس کی خاطر اس
نے مارکریتا کو ذکیل کیا تھا۔

معرفاتون نے قریرسائی نگاہوں سے ادگریتا کودیکھا اوردوتے ہوئے نفرت وضع سے چلائی ۔ ''کیوں کیا تم نے ایسا۔''مسٹر ہائیکل سید عصاو ہے سے شریف آدی تھے دہ اپنے گھر کوئی تماشہ کھڑا نہ کرنا چاہے تھے انہوں نے جو اپنی بیوی کوشدید غصے اور فرت میں دیکھا تو فورا سے پیشتر بادگریتا کو چلے جائے کے لئے کہا۔''تہمیں نوکری سے نکالا جاتا ہے جل جائے کہا۔''تہمیں نوکری سے نکالا جاتا ہے جل جائے کہا۔''تہمیں نوکری سے نکالا جاتا ہے جل جائے کہا۔''تہمیں نوکری سے نکالا جاتا ہے کہا۔ ''تہمیں نوکری سے نکالا جاتا ہے کہا ہے کہا۔ ''تہمیں نوکری ہے کہا گئی ہے کہا۔ ''تہمیں نوکری ہے کہا گئی ہے کہا گئی ہے کہا کہا اور ساتھ میں اپنی جائے کہا ہے۔ گئی ہے کہا اور ساتھ میں اپنی جائے کہا ہے۔ گئے۔

مارگریتائے نفرت سے دونوں میاں بوی کا جانب دیکھا اورائی جیوٹی جیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی چیوٹی کے دل جی جوٹ کے دل جی جوٹ میرف می مائیکل صرف معمر خانون کے لئے بغض تعا محراب میٹر مائیکل کے لئے بھی اس کے دل جی نفرت پیدا ہوگئی تھی ۔ وہ ودوں میاں ہوی سے اٹی بے ترقی کا اس سے بھی بہتر ودوں میاں ہوی سے اٹی بے ترقی کا اس سے بھی بہتر بدلا لیز یہ بتائی لہذا وہ ایک بار پھر شیطانی منصوب براتی دیے تھی۔

☆.....☆.....☆

آدمی سے زیادہ دات بیت چی تھی۔ گیاں سر کیں سنسان دوران تھی ہر طرف ہوکا عالم تھا۔ چا ند اور ستاروں ہے آ سان عمل صاف تھا چارسوہا تھ کوہا تھ کھائی ندوینے والا تھٹا ٹوپ اندھرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے جھائی ندوینے والا تھٹا ٹوپ اندھرا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں ایک ہولد متواتر اپنی منزل کی جا ب چلا جارہا تھا۔ وہ ہولہ نجانے کب سے چل رہا تھا اور اگلے ہی نمے وہ ہولد ایک تھر کے سامنے ایستادہ تھا۔ ہولے نے ایک نظر احتیاطاً ادھر ادھر ویکھا ہر طرف پر ہول اندھر سے سامئن ہونے کے سوا تی فیرین تھا۔ چاروں طرف سے سلمئن ہونے

کے بعد وہ بیولہ چانا ہوا گمرکے بچیلی جانب آیا اور گھرکے نیچے پڑے بے شار پھروں میں سے ایک پھر کے نیچے سے جالی اٹھائی اور گھر کا پچیلا وروازہ کھول کرفاموشی سے اندرواخل ہوگیا۔

محرك اندربعي ممل اندجرك اورخاموثي كاراج تقا۔ وہ بولدائد عرب سے بے نیاز دروازہ بنرك يون آك يوه كيا يصاعان كمر الدجرے میں بھی ون کی روشیٰ کی طرح نظرآ رہاہو۔ شایده و بیولد کمرے کونے کونے سے انچی طرح واقف تفاجعي تواس تلمي اندجرے بي بھي بغير سي ركاوث كے بكن تك آن بہنجا اور بكن كى فيلف ے كوشت كاشخ والى يوى تيز وهار تجرى الفالى اس تيز وهار چری کود کم کراس ہولے کے لیوں پرشیطانی مكرابث دورتى اوروه ايك باربحرا ندجر ب كو كلست ويتباة سانى بيدروم تك آياجى كادرواز واس في بغير كى آواز كا غدركودهيل ديا دروازه كے ملتے على اس ہولے کو بیڈ پروراز دوانانی جم بے خرسوتے د کھائی دیے۔ وہ بولہ دیے قدموں کرے کے اندر دافل ہوگیا اورا کے بی لیے وہ ان دونوں کے س يروارتفا\_

☆.....☆

ا گے دن می کا سوری مسٹر اینڈ سنر مائیل کے
اُنے آ نت نا کہانی بن کرفکا دونوں میاں بیوی اپنے
استر پر مردہ یائے گئے دونوں کوسب سے پہلے اس
حالت میں دیکھنے والے ان کے سب سے قریبی دوست
مسٹر جراؤ تنے جوائی فیلی کے ساتھ اس معر جوڑے کے
مسٹر جراؤ تنے جوائی فیلی کے ساتھ اس معر جوڑے کے
مرجہ دون رہنے کے لئے دومرے شہرے آئے تے
مرجب کی بارئیل بجانے پر معمر جوڑے نے درداز ہنہ
محولاتو آئیس تنویش لاحق ہوئی۔

وہ ابھی کھڑے ہوجہ جی ان ہے تھے جب ان کے سب سے جھوٹے بیٹے نے اتبیں کمر کا بچھلا درواز و کے سب سے جھوٹے بیٹے نے اتبیں کم کا بچھلا درواز و کھلا ہونے کی اطلاع دی، جب دہ اپنی فیکی سمیت بچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آئیس یوں محسوس ہوا

Dar Digest 194 August 2015



## لفظ لفظ موتى

منبوط انسان وہ ہے جو تمہاری خوبول کے ساتھ تہاری فامیوں ربھی نظرر کے۔ اين اغر برداشت بيدا كرو كونك برداشت كا اده بي كاميالى كاذر يدي-

مس كاول توزنے سے مبلے موج لوكة تبارے سيني مي أك دل باتى ب-

انبان كومرف ول ينبيل بلكردماع يمي كام ليما ما ي اورجذ باتى بن كركام كرن سے يہلے

ظلم كى انتاج إ كنى بى زياده كول ندموآ فرفتم ہوجاتی ہے کیونکہ بررات سی رآ کرفتم ہوتی ہے۔ (بلقيس خان، يشادر)

میں جنبٹ وی اور مار کریتا آ بھی ہے آ کے بڑھ گئے۔ مارگریتا چلتی ہوئی گھرے اعرد داخل ہوئی اس کے لوں برشیطانی محراہث رقصال تھی اس نے معمر جوزے سے اپن بعزتی کابدلا بہت اجتصاور مفائی ے لے لیا تھا۔ جس پردہ بہت خوش می رقی پرایر می اس ك دل على جيتادے ككوئى آ فارنيس في كزيون كا وجد الى بيول يراس كانتام اس مدتک جا چاتھا کولل جیسا گھناؤنا جرم کرتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کیے جرکونہ کانے نہ بی اس کے حمیر نے اے خروار کیاوہ ایک دم مطمئن اور برسکون می کویا ونیا فتح کرنی ہو۔ وہ تو اپنے انقام کولے کراس قدر ما كل ہوكئ تھى كە سيح اور خلط كى تيز تك بھول كئ تھى اگراہے کچھ یادقا تو صرف اتنا کہ محض ایک دوکوڑی کی گڑیا کواس پرزیج دی گئے۔جس کا بدلا وہ برحال على كررجى -اى غانى بروق كايم

جے اور میں کوئی نہ ہو کیونک دن دباڑے کمر میں برطرف خاموثی کا رائ تھا مگر جب وہ کھرے ہر کمرے سے ہونے کے بعد بیڈ روم عمل داخل ہوئے توان کے بیروں تے ہے دین نکل تی معرجوزے کی لاش بیذیہ - Luca: 200 -

منزجراد كا يوى كاتر فيخ بى لكل كى جب ك مچوٹے معموم بچرونے لگے۔مترجراؤنے فورات ويشتراني فيملى كوكرے ي إبرنكالا أور يوليس كواطلاع

بوليس كابوراعملماطلاع فتهبى زيردست موثر بجاتا ہوا جائے وقوعہ يركي كيا اور ورے كركوات کھیرے میں لے لیا آس یاس کے ہڑوی دوری سے برسب و کھورے تے اور معمر جوڑے کے قل براظهار افسول كرد بے تھے۔

ميذياوا ليمى جائ وتوعد يرموجود تصاورال مل ك تمام تعميل كى كوري كررب من ياليس في بارى بارى سب كاميان قلم بتدكياجن عي مستريراد كي يمل كے علاوہ آك ياس كے بكھ يروى بحى تے ،ان سبك خالات عمر جوڑے کے بارے عما یتھے تھے۔

ای بھیر میں دو دوشیزہ بھی موجود می جس نے خود کومعر جوڑے کی طازمہ کے طور پر پیش کیا۔ بولیس نے اس کا بیان بھی قلم بند کیا اس کا کہنا تھا کہ" بی مسر ایند سز مائیل کے محرکام کرتی تھی دونوں میاں بھی بہت اچھے خیال کرنے والے اور عبت کرنے والے انسان تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے اچھے لوگوں کا معلا کون و حمن ہوسکتا ہے۔ مجھے ان کی موت کا کس قدر وكه بعض بيان نيس كرعتى، يول مجد يجيع على في بب اتص دوست كودية بي " ماركر عامد كهدكردي بونى جبكه يوليس والامتوار سفيد كاغذ يريج كحاكمتنا جار ماتحا

"عى وكي كرآتي مول كركيس اس قاتل في مز الكل كي فيتي كرون كوتو تقصان نبيس بينيايا جنهين ووائي جان ع جي يو حروا بي عي-یولیں آفسرنے لکھے ہوئے سرکوہکی ی بال

Dar Digest 195 August 2015

Scanned By



یز ابدلالیا تھا۔ اگر چہ گڑیوں کی تو زیموڑ کے بعداس کا انقام ختم موجانا ما ہے تھا۔

جس ون مشر مائیل نے غصے سے مارگریتا کو گھرسے چلا کردیا تھا ای ون سے مارگریتا نے تہدیکرلیا تھا کدوہ ہر صورت معمر جوڑے کو سبق سیکھا کردہ گی، بے شک اس کا انجام ان کی موت بی کوں ندہو۔اے توکری سے نہیں نکالا جائے گاتو کیا اس کی ہوجا کی جائے گی۔

مارگریتا نفرت وانقام بی اتی آگے جا چک تھی کدوہ یہ بھول کی تھی کدوہ ایک ملازمہ ہے اور ہر مالک کواچی چیز نوکروں سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔

فیم معمر جوڑا اب مرچکا تھا اور مارگریتا کوسکون میسر آگیا تھا اس کی برسوں کی بیاسی دوح کو چیے چین مل گیا تھا۔ اس نے گڑیوں کی توڑ پھوڑ کے بعد معمر جوڑے کو مارکر یہ تصدیق تم کردیا تھا۔

وہ چلی ہوئی اس کمرے میں آئی جہال معر خاتون کی بے شار کڑیاں آ ویزال تھیں مارکر بتائے موجود کڑیوں میں سے دی پولٹی کڑیاا شائی جس کی پشت پریش تھا۔ مارکر بتائے بٹن دہایا تو گڑیا میں حرکت ہوئی اور کول مٹول نیلی آ تکھیں اوپر سے نیچے کھومنے کیس "مبلو" کڑیا یہ کہ کرماکت وجا دہوگئی۔

مارگر بتا نے ایک بار پھر بنن دبایاتو گڑیا شن ایک بار پھر سے جنٹ ہوئی اوروہ ہوئی۔ " تم نے میری ماما کو کیوں مارا؟" جرت انگیز الفاظ مارگر بتا کی ساعت سے محرائے تو وہ وحشت زدہ می ہوکر بے یقین نظروں سے گڑیا کود کیمنے گئی۔

"ابھی ..... ابھی ..... تم نے ..... کیا کہا؟" مادگر بتائے جیرت سے ٹوٹے لفظوں میں ہو چھا۔ "تم نے میری ماما کوکیوں مارا؟" کڑیا نے مادگر بتا کوگھورتے ہوئے کہا۔

مرا کے مندے بدالفاظ من کر مارکر بنا حوال باختہ ہوگئی۔ فوف کی مردابر اس کے رگ وب میں مرایت کر کئی اے ایما لگ رہاتھا جیسے کی نے اس کے مرب بے تحاشہ متوڑے برمادیتے ہوں۔دہ نا مجھنے

کے سے انداز یں گڑیا کو کر کر دیکھنے گل اسے بچھ بھائی نبیں دے دہاتھا کہ پیسب کیاہے۔

اب خوف ارگریتا کوائی لیبیت عمل لے چکاتھا وہ دحشت زدہ ہوکر گڑیا کے بہت پر سکے بٹن کویس دیاتی چلی کئی جبکہ گڑیا کے منہ سے نکلا ہر لفظ مار کریتا کو جمنجوژ تا چلا گیا۔ تم نے میری ماما کو کیوں مارا .....؟ وہ بہت اچھی ماماتھیں ..... مجھے ان سے بہت بیار تھا ..... کیوں مارا تم نے میری ماما کو؟"

اچا تک مارگریتا مین بند کردیا جس کے ساتھ ہی دوگڑیا بھی ساکت وجامد ہوگئی۔

مارگریتا نے غورے گڑیا گی آ تھوں میں جمانکا جب می دوگر یا مارگریتا کے بٹن دبانے پر بھی پوری قوت سے جلائی۔" کیوں مارائم نے میری ما ماکو۔" بے اختیار مارگریتا کے باتھوں سے گڑیا کرکر فرش پر جاگری اور حواس باختہ مارگریتا کمرے سے باہر

کودوزی دہ پاگلوں کی طرح بھائتی ہوئی گھرے ہاہر تکل اور پولیس اورد مگرلوگوں کے جیم کو چیرتی ہوئی آگے کو بھائتی جل کی۔

☆......☆......☆

ا گےون مارکر یاائے بستر پرمروہ یائی کی اس کی بانہوں میں وی سنبرے بالوں اور نیلی آسمحصوں والی بولتی کڑیا موجود تھی۔ تنتیش کے دوران ایک جواں سال بولیس آفیر نے مرحوم مادکر یتا کی بانہوں سے اس بولتی گڑیا کوا تھایا اور یو نمی اے الٹ بلٹ کرد کھنے لگا تو اس کی نظر کڑیا کی بشت پر لگے بٹن پر کئی تو اس نے یو نمی وہ بٹن دیا دیا۔

جس کے ساتھ ہی سنہرے بالوں والی گڑیا ہیں حرکت ہوئی اوروہ بولتی چلی گئی ....." اس نے میری ماما کو ماراتھا ..... اس نے میری ماما کو ماراتھا ..... اس نے میری ماما کو مارا تھا، اور میں نے اس کو ماردیا۔" اور پھراچا تک گڑیا ٹوٹ کر کرچوں میں تبدیل ہوگئی۔



Dar Digest 196 August 2015



# حنين حيدر شابين - لاليال

اچانك چاندنى رات ميں ايك مهيب هيوله نمودار هوا اور اس نے نوجوان كى گردن دبوج لى، اس كى گرفت اثنى سخت تهى كه نوجوان كى توجوان كى اور عنقريب تها كه نوجوان كى روح اس كا جسم چهوژ ديتى كه پهر چشم زدن ميں.....

# خوف وہراس كے مندد عى فوطدن، جم كدو تكف كرے كرتى اوردكوں على اور كال كياتى

جائزہ لیا۔ سارے مسافرسو بھے تھے۔ ش ایک بار پھر خیالات میں کھوگیا۔ پورے بیس سال بعد میں امر بکہ ہے والیس لوٹ رہاتھا۔ جب میری عمر آٹھ برس تھی تو ایا جان کی خواہش پر مجھے سات سمندر پار جانا پڑا۔ وہیں میری تعلیم اور پرورش ہوئی۔ جھے اپنے والدین کی شکلیس ذراذرای یاد شمیں۔ امریکہ میں مجھے ابا جان کے خطوط ملتے رہے۔

وات کا ڈیڑھ بجا تھا۔سلطان ہور آ با بی جا ہتا تھا۔سیاہ دیو پیر انجن پندرہ ہوگیوں کو تعینیا ہوا منزل کی طرف اڑا چلا جار ہاتھا۔ قرین کی دھڑ دھڑ اہٹ رات کا سان مجروح کردی تھی۔ ہاہر میدائی ہوا میں درختوں سے کرا کر بجیب سا بے ہتکم شود کردی تھیں۔ جیسے بہت ساری ارواح سر جھکائے بین کردی تھی اورا ہے آپ کو کوئ رہی تھیں۔ میں نے دھندلی روشی میں ڈے کا

Dar Digest 197 August 2015

Scanned By Amir





لاطاق فيراعديش فتأت واكثرز الدمشاق

ڈاکٹر کا خط لمنے کے بعد ایک ایک بل گزارنا دو بحر ہور ہاتھا۔ یس بہلی پروازے وطن کے لئے روانہ ہوگیا۔اور اب سلطان پور قریب آر ہاتھا، یس ایک ہار بحریاضی میں جلاگیا۔

اباجان ادرای جان کے چرے نظروں میں گوم رہے تے دہ چرے جو میں نے آٹھ سال کی عرض و کھے تے میر اور ذہن پر دہ مظرر اش ہوگیا جب وہ جھے امیشن پر دفست کرنے آئے تھے، اباجان بہت بھے بچے اور رنجیدہ خاطر تے۔ ابی جان دوسری طرف چرہ کئے آ نسووں کو چھپانے کی کوشش کردی تھیں۔ انہیں شاید اندازہ ہوگیا تھا کہ یہ جاری آخری ملاقات ہے۔ بھر ہم بھی شرا سیس کے۔

سلطان بور کے اسٹیش پرٹرین ایک مند کے اسٹیشن پرٹرین ایک مند کے اللے مند کے اسٹیشن پر اللے ماری اسٹیشن پر اللہ ماری ا

میں پلیٹ فارم پر کھڑا اوھرادھر نظریں ووڑا رہا تھا۔ کمی ذی روح کا دور دور تک نام دنشان تک نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق حویلی بیاں سے خاصی دور تھی۔

اچا یک سائبان کے پنچ کوئی حرکت کرتا ہوانظر آیا۔ قریب آیا تو جن نے ویکھا، سفیدلہاس جن لمبوس دراز قامت آیک فض تھا۔ بھاس کے لگ جمگ عمر ہوگی۔ محت چھی تھی۔ قریب آگراس نے محمدی نظروں سے میراجائزہ لیا ادر مسکراتے ہوئے سوٹ کیس میرے ہاتھوں سے لیا۔

" مجھے ڈاکٹر زاہد مشاق کہتے ہیں۔"
اشیش کے باہر پرانی ساخت کی گاڑی کمڑی
متی۔ ڈاکٹر نے میرے لئے دروازہ کھولا اور خود
ڈرائیونگ سیٹ پر جم گیا۔ گاڑی ناہموار اور نیم ہفتہ
مزک پر دوڑنے گی۔ میں ایک بار بھر خیالات میں کم

کی عرصے بعد خطوط آنے بندہ دیکئے۔دوبار وجو خط ما او وہ ابا جان کے بجائے ہمارے فاعمانی ڈاکٹر زاہد مشاق کا تھا۔اس نے ابا جان کی پر اسرار موت کی خبر دی تھی۔

"عُزيزم جيونے الک گلزار! پھومے ہے الک گلزار! پھومے ہے الک گلزار! پھومے ہے جی ایک گلزار! پھوم ہے ہے خود ما ہوں جس پر جی خود مناسف اور نادم ہوں، مگر کیا کیا جائے مجود یاں چر ہے آزاد نہیں ہے۔ مجود یاں ہوتی ہیں۔ انسان جر سے آزاد نہیں ہے۔ آب کے ایا حضور کی ناگہائی موت بی کیا کم تھی۔ وہ ساتھ نیس بھولا تھا کہائی دومراصد مدسائے آگیا۔

اب .... مجھے بوے افسوں ہے کہنا پر رہا ہے کہ
اب آپ کی ای حضور دائی اجل کو لیک کہ گئی ہیں۔
ان کی رصلت بھی دوسرے افراد کی طرح غیر معمولی
ہے۔اب جا کیرک دیجہ بھال اور حو کی کی گرانی کے لئے
ہیں تنہا رہ گیا ہوں۔خود کو جہا یا کر بڑی بے بی اور بے
جارگی محسوس کرنا ہوں۔

آپ کے سوا خاتمان کا کوئی فرد ہاتی نہیں رہااور اب آپ کا یہاں موجود ہونا بہت شروری ہے۔ میری خدیات بہر حال حاضر ہیں کرآپ کی موجود کی نجی بہت ضروری ہے۔ ککٹ ساتھ ہی مسلک ہے۔ آپ پہلی فرصت میں سلطان پور کے لئے روانہ ہوجا کیں۔

Dar Digest 198 August 2015



## سربلندى

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في صحابه كرام " فرمایا۔ کیا می تمہیں وہ بات نہ ہتااووں جس سے اللہ تعالى سربلندى عطاكرتا باوردرجافت بلندفر ماتا ب محابة نے عرض كيا۔ "ضرورارشادفرمائے۔" آب سلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ جو تہارے ساتھ جالت سے پی آئے۔ تم ال کے ساتھ بردباری کارویافتیار کرو۔ جوتم برظم کرے تم اے معاف کردو، جس نے تمہیں محروم کیا، تم اے عطا كردو، اور جوتم سے دشتہ وڑے تم اس سے جوڑ اواور صلدحی کرو....

(شرف الدين جيلاني شنة والهيار)

يث سلكا كرنشمات شي كموكما-

ميرے ذائن شي ڈاکٹر کي تحرير تھوم ري تھی۔ "اب جا كيرى وكم بعال كے لئے ش خاره كيا ہوں۔خودکو جہایا کر بڑی ہے بی اور لا جاری محسوس کرتا ہوں ،آپ کے خاندان میں موائے آپ کے کوئی باتی ميس را-آپ كايبال مونا لازى بيسب به مد "\_330

ميرے ذين مل كى سوالات كروش كردے تے۔" کیاڈاکٹر کی سے خوفزوہ تھا؟اس نے یہ کول کہا تفاكديهال لوگ مرتے تيل مارد يے جاتے يں - "ب اس کا خدشہ جمید یاد ممکی تھی؟ حوالی میں آتے عی اس تے بچے سوجانے کے لئے کہا تھا۔ یہ بات اس نے ميراة رام كافوض سے كلى كى ياكوئى معلحت دريش

م سكريث يسكريث بموتكا ر بااورسو جنار با مراؤىن مرے دالدين كى طرف خفل موكيا تعاراس آخرده الي كيابات فحى كدمير الدين ات طول و صے کے لئے جدا کرنے کے لئے مجود موصح تق مانا كر محصاعلى تعليم ك لئة بعيجا كما تماء مرصرف آ تھ سال کی عربی، چرانہوں نے ایک طويل عرصے لئے مجھے واپس نہ بلانے کاعبد كول كياتها \_كيانيس كوكى الديشة تعا؟

یں نے ڈاکٹر زاید کی طرف مڑتے ہوئے یو چھا۔"آ خرابا جان اورائی جان کے بعدد مکرے کیے م ع - ي المال الما الما

"يهال لوگ مرت تين، مار دي جات میں۔ 'واکٹرنے آہتہ۔ کہا۔ "كى نے ارامرے ال باپ كو؟"

..... میں مستعل ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر نے مجھے انگی ك اثارے سے فامول رہے كے لئے كما اور عى تلملاتا موا خاموش موگیا۔ لیکن میرے اعد انتقام کی آك يوك أفي كى عن آفركارمبر عكام لين لا-چنوسل آ مے جا کرحو کی کا براسرار بولے نظرا نے

لكا على جائدتى بن ووسين خواب كى مانتددكماكى دى ری تھی۔ بات جی کے باد جوداس کی شان و شوکت میں کوئی کی تیں آئی تی۔ حو لی کے کیٹ پرایک معرفص نے جارا استقبال کیا۔ وہ پستہ قد اور کر بہمصورت تھا۔ آ میں بانہارہ میں۔اس نے ایک بھے سے ما تك كولا اورا يك طرف بوكيا-

"بينادر ب\_ولى كاچكيدار" ۋاكرزاد ن آسته ع كها اعد وي كرد اكثر في ايك اور تفل س تعارف کرایا۔ بدخانسامال دحت تھا۔ دحت نے بڑے كراءاذا عير عراك كاجائزه لإاور بلاتا مواا عرونی صے کاطرف جلا گیا۔میرے علاوہ کی تین افراد تے جوجو یل ش رہے تھے۔ ڈاکٹرزنے مجھے مرا كرودكها باورخودة رام كرفي جلاكيار كره بهت صاف ستراتار مجے بعد يل معلوم بواكداس كرے يل الا جان موتے تے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد على بسر يرليث كيا يكرنيندا كمول كولول دوركى يل ف

Dar Digest 199 August 2015

scanned By



وجہ سے میں اپنی پر تھیں پرکڑھنے لگا۔ میں نے کرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا کس۔میری نظریں دیوار برآ ویزاں ایک تصویر پر آ کرجم کئیں۔ بدایا جان کی تصویر تھی۔ بزاروش اور کتابی چیرہ تھا۔آ کلھیں بڑی اور موجھیں تھی تھیں۔ دہ خا عمان کے روا تی لیاس میں تھے۔ مجھے ان کے ہونڈل سے

مسراہ ندیگی ہوئی محسوں ہوئی۔ پرمحسوں ہوا جیے ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، گر کچھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گرکسی نادیدہ طاقت کے زیراثر مجود تھے۔ اس حولی میں کہیں ای جان کی بھی خواب گاہ ہوگی۔ ای جان کا خیال آتے ہی میں اٹھ جیٹا۔ ب چیٹی اوراضطراب سے میرا سینہ زخی ہوا جارہا تھا۔ ول پڑی شدت سے دھڑک رہا تھا جینے ابھی سینہ جاک

کرکے باہرآ جائےگا۔ میں دردازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ پوری حویل وحشت ادرد برانی کے عالم میں ادکھر دی تھی۔ یہاں سے وہاں تک سائے کا راج تھا۔ اپنی یادداشت کے سہارے میں ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعدا یک کرے کے سامنے میں کھڑا تھا۔

یای جان کی خواب کا تھی۔
میں نے کنڈی سرکا کے دروازہ کو آ ہتہ وطکا
دیا۔ایک تا کوار آ واز کے ساتھ دروازہ کھل کیا۔اندرخنگ
تھی۔خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوا۔ جسے بدی
برسکون اور آ رام دہ جگہ پر آ گیا ہوں۔ میں بیآ رام اور
سکون ای جان کی گود ہی میں محسوس کرنا تھا۔ میرا
اضطراب یک لخت تھم گیا۔ تاریکی کے باوجود میں
کرے کی ایک ایک چیز دیکھ سکتا تھا۔

میں نے کرے کا بحر پور جائزہ لیا۔ بیری بے قرار اور بحس نگا ہیں ادھر ادھر بینک رہی تھیں۔ پھر میری نگا ہیں ایک بڑے سے عظمار میزیر آ کرجم کئیں دہاں ای جان کی بڑی کی تصویر کھی ہوئی تھی۔ میں تصویر

کے قریب پہنچا تو خود کو قالوش ندر کھسکا۔ آ کھوں سے
آ نسو المنے گئے۔ ای جان کا سکرا تا چرہ کی گخت
تاریک ہوگیا۔ تزن و ملال نے ان کے چرے کود بوج
لیا۔ جیسے انہیں میری کیفیت سے دلی تکلیف پہنچی ہو۔
میں آ نسو یو نچھ کرتھور پرانگلیاں پھیرنے لگا۔
اجا کے محسول ہوا کہ میرے علاوہ بھی کوئی کمرے
اجا کے محسول ہوا کہ میرے علاوہ بھی کوئی کمرے

یں موجود ہے۔ سانس کینے کی آ داز صاف سنائی دے رہی تھی۔ '' بیں بے اختیار پلٹار''

وروازے پر ڈاکٹر زام مشاق کھڑا تھا۔ دہ نہ جانے کب سے دہاں پر کھڑا تھا۔ ذرا دیر تک مجھے دہ کھورتا رہا۔ کیر نے شلے قدموں کے ساتھ چا ہوا میرے قریب آ کر کھڑا ہوگیا۔ اس نے ایک نظر ای جان کی تھور پر ڈالی اور مرمراتی ہوئی آ واز میں بولا۔ جان کی تھور پر ڈالی اور مرمراتی ہوئی آ واز میں بولا۔

"آپويهال بيل آناها بيخ قفا-" ش نے كوئى جواب ند ديار كرے ميں كمرى خاموتى جماكى، جسے كرے ميں كوئى موجود تيس ر داكٹر ددبار و بولا-"جاكر موجاكيں -"

میں مرے ہوئے قد موں سے باہرتکل آیا۔ پیچے ورواز ہ بند ہونے کی آ واز آئی۔ پھرستائے میں ڈاکٹر کے قدموں کی آ واز کو نجنے گئی۔ میں بستر پرآ کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب جھے فیندآ گئی۔

مع میری آگے دیے سے محل ۔ ہاتھ بڑھا کر میز سے پیک افعایا اور سگریٹ نکال کر سلکانے لگا۔ ای وقت ہیری نظریں دروازے پر پڑیں۔ کوئی جما تک رہا تعا۔ بھر دہ چیرہ میرے سائے آگیا۔ دہ خانسامال رحمت تعا۔ جھے جاگنا دکھے کر داہیں چلا کیا۔ کچھ در بعد دہ ناشتہ لے کرآ گیا۔ ناشتہ فاصر تعبیل تعا۔ تو س پر کھی لگانے کے لئے چھری جاش کی کمرچھری موجود نہیں تھی۔ میں نے سرافھا کر رحمت کی طرف دیکھا۔ دہ میری طرف دیکے دہاتھا۔

ا پی طرف و کیمنے پاکروہ شیٹا گیا۔" حجری نظر نبیں آئی۔" میں کھن کی تکیسنجا لئے ہوئے بولا۔

Dar Digest 200 August 2015

کر خاموش ہوگیا۔ کچھدریا تک سوچھار ہا۔ پھرسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا۔

'' آپ کے خاندان کا دشمن جوکوئی بھی ہے، اس کے جنونی سزاج اور خوفٹاک انتقام جوئی کے پیش نظریہ سوچنا نلطنیں کہ تملیآپ بربھی ہوگا۔

آپ فائدان کے آخری فردیں۔
آپ کا دیمن ہر حال ہیں آپ کو قتم کرنا چاہ گا۔
کیونکہ آپ کے مرتے ہی اس کا انقام پورا ہوجائے گا۔
اب وہ ساراز ور آپ پر صرف کردینا چاہ گا۔ دوسری طرف ہیں اس کام پر معمور ہوں کہ ہر طرح ہے آپ کی حفاظ میں اس کام پر معمور ہوں کہ ہر طرح ہے آپ کی حفاظ ہے۔
حیا اپ فرض کی جمیل اس وقت کرسکوں گا۔
جب آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تو اس کی واحد جب آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تو اس کی واحد صورت ہے کہ آپ میری اور ڈاکٹر زاہد کی ہمایات پر معمل کریں۔ آپ وعلم نہیں کہ ویمن بہت عمار اور شاطر

ڈاکٹر زاہد بالکل بی خاموش بینا ہوا تھا۔ اس کے اہمازے یہ بتا نہ جاتا تھا کہ اے اس گفتگوے دکھیں ہے بھی یا نہیں۔ میں نے درمیان میں کچھ بولنا مناسب نہ مجما۔ المیکٹر نے پہلو بدل کر پھر گفتگوکا آغاز کیا۔"موت کا سلسلہ آپ کے دادا جان ہے ٹروغ ہوا تھا۔ اس دفت کی رپورٹ کے مطابق وہ ایک بھاڑی سے گرکر ہلاک ہوئے تھے۔ ٹبوت ایسے تھے کہ جیسے کی درندے نے ان کے جم کونوج توجی کر بھاڑی ے دھکا درندے نے ان کے جم کونوج توجی کر بھاڑی ہے دھکا

ان کی آ تھوں میں مجد جرت و خوف کھوای بات کی طرف اشارہ کرد ہے تھے۔ چونکہ کسی کی دخمنی کی کوئی خاص وجہ مجھ میں نہ آئی تھی۔ اس لئے کیس کو حادثہ بچھ کرد بادیا گیا۔ بچھ کر سے بعد آپ کے بچا جان زندگی سے ہاتھ دھو جیتھے۔ جب ان کی لاش کا تقصیلی جائزہ لیا گیا تو اس خیال کی تروید ہوئی۔ ان کے جم کا گوشت نوج نوج کر علیحدہ کیا گیا تھا۔"

دفعا مجع سريث كاطلب محسوى مولى - على نے

"الچھا صاحب۔" وہ ہڑ ہوا کر بولا۔ پھر چھری جیب سے تکال کرٹرے ہیں رکھوی۔

یں اس کی بیر حرکت دی کھے کر جران رہ گیا۔ چھری جیب میں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔

ناشتہ ہے فارغ ہوای تھا کہڈا کٹرزابدہ حمیا۔وہ مختلف موضوعات پر ہاتی کرتار ہا۔

زیادہ تر ہاتیں حولی اور جا کیرے انظام اور انفرام کے متعلق تھیں۔

کی کی کہا ہار معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف جا کیر کا منتظم اور گران ہے۔ ڈاکٹر نے اور گرال ہے۔ ڈاکٹر نے متال کی استقار کر دہا ہے۔ "استقار کر دہا ہے۔ " میمان خانے میں انسیکٹر نوید آپ کا انتظار کر دہا ہے۔ " میمان خانے میں انسیکٹر نوید آپ کا انتظار کر دہا ہے۔ "

اور بی مہمان خانے بی آئیا۔ انگر تو یہ بھاری بیرتم جم اور ادھ خرکا آدی قار کر اس کے جاری بیرتم جم اور ادھ خرکا آدی قار کر اس کے چرے پر پولیس کے وہ سرے لوگوں جبی رہونیت اور کر نظی نیس تھی۔ اس کے برنکس وہ بہت بنس کھی اور تنگفت نظر آتا تھا۔ اس دقت وہ سادے لباس بیس تھا۔ جھے و کھنے تی استقبال کے انداز بیس کھڑا ہو کیا۔ بیس جھے و کھنے تی استقبال کے انداز بیس کھڑا ہو کیا۔ بیس جھے کی اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے قریب بیشکرا

انکٹر جھے بحس اور ولچی سے و کھے رہا تھا۔ "آپ کے آنے کی بڑی فوٹی ہوئی مسٹر گزار۔" انکٹر بولا۔" محر آپ کے آنے سے ایک فیڑھا مسئلہ پیدا ہوگیاہے۔"

الميكر في تائد كے لئے ذاكر زام كى طرف ويكھار داكر زام في كوئى جواب شديار فاسوقى سے جيمار ہا۔

انسکٹر وو بارہ میری طرف متوجہ ہوا۔"آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ جا گیر شمی کوئی آپ کے خاتمان کا جائی و شکل میں معلوم ہو چکا ہوگا کہ جا گیر شمی کوئی آپ کے خاتمان کی دیوا گی میں جٹلا ہے۔ اس نے ایک ایک کرے آپ کے خاتمان کے تمام افراد کوموت کے کھائ اتارویا۔ اب مرف آپ باتی رہ کئے ہیں۔"انسکٹر یہ بتا اب مرف آپ باتی رہ کئے ہیں۔"انسکٹر یہ بتا

Dar Digest 201 August 2015

پَیکٹ ٹکالا اور ایک سکریٹ جا اگر مجبرے گہرے کش لینے لگا۔

"اور بير بى صورت حال آپ كے والد صاحب كے ساتھ پيش آئى۔" السيكر نو پر كفتكو كا سلسد جوڑتے ہوئ بولا۔"ان كى لاش جنگل من تمنى جھاڑ ہوں ك درميان دريافت ہوئى تھى۔

زخرہ ادھڑا ہوا تھا۔ چہرہ خون سے تر ہتر تھا۔ جم پر بے شارخراشیں اور زخم تھے۔ انتہا کی درندگی اور زندگی کا مظاہرہ تھا۔ ابتداہ میں مید خیال ہوا کہ بیڈی ورندے کی کارستانی ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس نے لاش کو مند کیوں نہیں لگایا تھا۔ یوں می کیوں چھوڑ دیا۔

پھر سب سے بوی ہات ہے کہ اس طرف کے جنگلات میں صرف مجھوٹے جانور ہی بائے جاتے ہیں۔ شیر چینے وغیرہ کا اس علاقے میں نام وانثان تک شیس ملائے پھرآ پ کے والدصاحب کوس نے بلاک کیا تھا۔ اس سوال کے ساتھ ذبن اس نامعلوم محض یا اشخاص کی طرف چلا جاتا ہے جنہوں نے آپ کے پچیا اوردادا جان کو ہلاک کیا تھا۔ "

مجھان اموات کا پہلے ہی سے علم تھا مگر انسیکٹرنوید جس تفصیل اور چرائے میں بیان کرد با تھا اس کا جھ پر شدید اثر ہوا۔ میری نظر میں مرنے والوں کی بے بسی محوم کی۔

جنونی قاتل نے کس بے دحی اور مکندل سے ان کوموت کے کھا شا تارا۔

"اور آپ کی والدہ بھی ای جنون اور انقام کا شکارہوئیں۔"انسکٹر نے آیک وفعہ پھر بھے سے گفتگو کی۔ "چونکہ وہ ہا ہر نہیں لگلی تھیں۔ اس لئے آبہین حویلی میں بی تھکانے لگادیا گیا۔ان کی موت گلاد ہائے سے ہوئی۔ان کے سینے سے دل نکال لیا گیا تھا۔ ڈاکٹر زاہرنے خودمعا تنہ کیا تھا۔"

میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ مریا دل اندر تی اندر سے بیٹھا جار ہا تھا۔ در تدگی کے بیدوا قعات پر امرار بھی تھے اور خوفتاک بھی۔ مراس

کی تبدیش بعوت پریت یا کسی درنده مغت انسان کا بی ماته بوسکتاتها.

. آخر میرے خاندان کی تباہی میں حویلی کے کسی ایک فرد کی میرے خاندان کی تباہی میں حویلی کے کسی ایک فرد کی مناه کی مزاخمی؟

"اوراب مسر گلزاره آپ حویلی میں آگئے ہیں۔" انسیکو فکر مند کہے میں بولا۔"

"آب ئی واہی اور حویلی میں قیام ہوارے لئے ایک چیلنے ہے۔ ہم اپنی پوری توانائی اور مطاحیتیں اس بات پر صرف کررہے میں کہ قاتل کا باتھ آپ تک نہ مہنے۔"

" ایک بار سائے قو آئے۔ گھر بات ہوگ۔" میں نے دل میں سوچا اور انسٹیٹرے کو یا ہوا۔ "سی برشینیس کیا گیا۔"

"قطعانيں \_ بح يو جيئے تو قاتل في اس تدرغير متوقع طور برائے فير معمولي ل كے كه بميں كي كرف كا موقع الى نام كا -"

" پھر آپ جھ سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا تو تع رکھتے ہیں کہ میں قاتل سے پوچھ کریے بناؤں کروہ مجھے سب قل کرنا پند کرے گا۔" میں نے طئزیدادر فم کی لمی جلی سکراہٹ سے کہا۔

ڈاکٹرزابد بھے تیکسی نظروں سے دیکے رہا تھا۔اس کی آنکھوں سے ناگواری متر شخصی۔

"اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ آپ مخاطر ہیں۔ تنہا محوضے تجرنے سے اجتناب کریں۔"الپکڑ محمبیر لیج میں بولا۔

انسپکرٹوید چلا گیا۔اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر بھی اٹھ گیا۔ میں کھڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا۔ سامنے چوڑی سڑک تھی۔اس کے دوسری طرف کھنے اور تناور درخنوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سلطان پورسر سبز وشاداب علاقہ تھا۔ کی زمانے میں میرے کی بزرگ کو بیا علاقہ اور تگ زیب عالکیر کی طرف سے انعام کے طور بردیا گیا تھا ادراس وقت سے طرف سے انعام کے طور بردیا گیا تھا ادراس وقت سے

Dar Digest 202 August 2015

یہ ہمارے خاندان کے قبضے میں چلا آرہا ہے۔ اس علاقے میں گھنے جنگل تصاور طرح طرح کے پرتدوں اور بے ضرر جانوروں سے بھرے ہوئے میدان تھے۔ یہاں سے قبتی لکڑی اور شہد بھاری مقدار میں برآ مدہوتے ہیں۔

دودن على على حق قيل المن قيد دما ميدن ميرب المن يورب المنظراب ك تقد سوي ك المنظراب ك تقد سوي ك المنظراب ك تقد سوي ك المنظرات المنظمة فيز اور محترك المنظمة فيز اور محترك المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة المنظ

تک آ کرتیرے ون میں نے رائفل سنجالی اور باہر نکل کرا ہوا۔ گیٹ پر ڈاکٹرش گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے جھے ویکھا۔ چر ہاتھ میں دلی ہوئی رائفل دیکے کرسب کی بچھ گیا۔ اس نے اشادے سے مجھے اپنے بچھے آنے کے لئے کہا۔ میں اس کے بیچے چا ہوااس کے کرے میں چلا گیا۔

ڈاکٹر کا کرہ بہت سادہ اور تکلفات سے عاری تھا۔ چند کھے تک دہ کھڑی سے باہر دیکھتا رہا۔ پھر بھاری آواز میں بولا۔ ''میں تم کو اس کی اجازت تبیس دے سکا۔''

''س چزگ؟'' بن نے چونک کر پوچھا۔ '' باہر نکلنے کی۔ محوضے پھرنے کی۔'' وہ جیدگ سے بولا۔

" کچھ بھی ہو۔" وہ تطبیعیت کے ساتھ بولا۔"
" بینیں بھولنا چاہئے کہتم خاندان کے آخری فرد ہواور
د تمن تمباری گھات میں ہے۔اگر میں تمہیں بھی کھو بیشا
تو میرے لئے سوائے خود تنی کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔"
دُاکٹر کے لیج میں دکھ کا عضر غالب تھا۔

میں اس کے خلوص اور اپنائیت سے متاثر ہوئے بغیر شدہ سکا۔

مجھے پہلی ہارا حساس ہوا کہ میں حویلی میں یالکل جہانہیں ہوں۔

"ممرکیاتم مجھے تعوزی دور جانے کی اجازت بھی نہ دو کے ڈاکٹر۔ میں بری طرح مجنس کیا ہوں۔" میں التجا آمیز نبچے میں بولا۔

ڈاکٹر کے ہونؤں پرمشکراہٹ کھیل گئی۔ وہ مختذی سانس لے کر بولا۔"اچھا خبر۔ تمر جنگل کے زیادہ اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔"

میں نے ڈاکٹر کا شمریدادا نیا۔ اور دہ مجھے بیار سے اپنا ہاتھ میرے سر میں بلاتے ہوئے آگے برھ سے

میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ سورج مغرب میں خروب ہورہا تھا۔ شغل ہوئی ہوئی تھی اور برندوں تی قاریب ہورہا تھا۔ شغل ہوئی تھیں۔ جیب طرح کے شور سے جنگل کوئی رہا تھا۔ گراس شور میں ایک خاص حم کا لطف تھا۔ بلکی دحوب کی حرارت نے میری رگ و بے میں تازگی دقوانائی بھونک دی۔ امریکہ کی کہرآ لوداور تھی ہوئی فضا میں یہ بات کہاں تھی۔ حرکت وحرات سے ہوئی فضا میں یہ بات کہاں تھی۔ حرکت وحرات سے ہولی فضا میں یہ بات کہاں تھی۔ حرکت وحرات سے اور پر ایشائی اور باکستانی شام نے میرے وجود میں اور ایشائی اور باکستانی شام نے میرے وجود میں اور ایشائی گراس کے والے اور پر گیف تھی۔ اس دنیا سے آھی۔ بات دنیا سے اور پر گیف تھی۔ اس دنیا سے اور پر سکون فیندآئی۔

مع بدى خوب مورت اور خوشكوار تقى \_ شام مورت اور خوشكوار تقى \_ شام مون والى مون كالكر الموار مؤك مون والى مونك كمرا الموار مؤك مي الك بهو كر جنگل كائد و كل مؤلا الله بوكر جنگل كائد و كل مؤلا الله بوكر جنگل كائد و كل بعد بارل كالك جوز اا ژنا بوانظر آیا می نے نشانہ کے بعد بارل كالك جوز اا ژنا بوانظر آیا میں نے نشانہ کو گئا کا كا كا كر دائفل داغ دى ـ بادل بحرا باد كے ايك طرف موسكة ـ ميرانشانه خالى كيا ـ بحصابے نشانے كى ناكاى مى نوشى مى منان كى ناكاى كے زیادہ بادل كر دائلى ماك كى خوشى مى منان كى ماكاى كياں خالى ماك ميں مناب ہوگئے تھے ـ يى منابى جرت سے انگى كياں خائب ہوگئے تھے ـ يى منابى جرت سے انگى

Dar Digest 203 August 2015



رہائین نیند آ تھوں سے کوسول دورتھی۔ اس کا سرایا حسن میرے دیاغ وول میں سایا ہوا تھا۔ نہ جانے کب آ کھنگ گی اور نیندگ و ہوئ مجھ پر مہریان ہوگئ۔ دوسرے دن مجر میں اس طرف نکل گیا۔ مگر وہ بوڑھا اور وہ و مین جال نظر نہ آئی۔ میرے ہاتھ میں راتفل و بی ہوئی تھی۔ اور سر پرخوش رنگ پر ندوں کا ایک جہاڑیوں کی سمت سک رہا تھا۔ میری نظر پر ان جہاڑیوں کی سمت سک رہا تھا۔ میری نظر پر ان جہاڑیوں پرجی ہوئی تھیں میر وہاں ہواکی سرسراہوں

میں اس رات بالکل نہ سوسکا۔ زمس کا شوخ اور مسلم چرہ بار بار میرے تصور میں جھانکا رہا۔ کیا ضروری ہے کہ اس نے بھی میرے لئے وہ تی جندیات کے مسوں کئے ہوں۔ رات کے مسوس کئے ہوں۔ رات کے نواز آئی تھی۔ خال کی کھے کے کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کا کا کہ کھی کا کا کہ کھی کا کا کہ کھی کھی کا کا کہ کھی دور افرادہ کو لیے کا کا داز آئی تھی۔ خال حو لی کے کھی دور افرادہ کو شے ہے۔ میں مسمری سے از ااور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آیا۔

راجداری دور تک سنسان برای تھی۔ پھر یہ لیسی
آ واز تھی بیں چلنا ہوا جو بلی کے عقبی جھے بیں آ گیا۔
سامنے میں تھا۔ مین کے اختتام براو نجی می دیوارتھی۔
دفعیٰ جھے کمی ہو کا احساس ہوا۔ کمی چیز کے جلنے کی
ہوآ رہی تھی۔ بیس مین بیس آ یا۔ سامنے سگریٹ کا فلزا پڑا
سلگ رہا تھا۔ بیس نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ رات کے تین
سبگ رہا تھا۔ بیس نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ رات کے تین
سبگ رہا تھا۔ بیس نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ رات کے تین
سبگریٹ اٹھا۔ بیس نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ رات کے تین
سبگریٹ اٹھا۔ بیس نے گھڑی کے تھا۔

ای وقت ایک سایہ لہرایا اور تیزی ہے دیوار کی طرف لپکا تھوڑی دیر کے لئے میں سششدررہ کیا۔ پھر تیزی ہے سائے کی طرف جیٹا، گراس عرصے میں وہ دیوار پھلانگ چکاتھا۔

میں نے دیوار پر چڑھ کردیکھا۔دوسری طرف گھنا اور تاریک جگل دوردور تک پھیلا ہوا تھا۔ صبح رحمت ناشتہ لے کرآیا تو میں بےاختیار ہو چھ وہائے ویکے رہاتھا۔
''احیا کک کسی کے بینے گی آ واز آ گی۔''
محسوس ہوا جیسے نقر کی گھنٹیاں نئے آخی ہوں۔ پھر
ایک سریلی آ واز انجری۔''کون ہوتم۔''
میں نے پلٹ کرد یکھا اورد کھنائی رہ کیا۔

حسن کا ایک نمونہ میرے سامنے تھا۔ سرخ گلائی مونٹ اور سرگیں ہوئی ہوئی آسکھیں۔ ایسے لگ رہا تھا کدونیا میں جنت کی کوئی حور اثر آئی ہے۔ میں اس کے خیالوں اور اس کے سرایاحسن میں کھوگیا۔

"بے زیاتوں کو مارتے ہوئے شرم نیس آئی۔" ووسعنوی برہمی ہے بولی۔

یں یک گفت خیالوں ہے واپس جیےلوٹ آیا۔

"شرم او بہت آئی ہے گریں نے شکار کیائی کب
ہے۔ مرف ڈرایا تھا۔ کیا کوئی پرندہ زیمن پر پڑا انظر آربا
ہے "میں تھی انداز میں اس سے خاطب ہوا۔
"کون ہے زمس بیٹا۔" کسی کی آ واز آئی۔ پھر
جماڑیوں کے درمیان سے ایک بوڑھا نمودار ہوا۔ اس
کے باتھوں میں کچے پودے دیے ہوئے اس نے
گھور کر دیکھا اور اس لڑکی کی طرف جس کواس نے
رمس کہ کر بکارا تھاد کھنے لگا۔

رس ہے رہار ہے اور اس اس کے بوال ہیں دیا وہ ہونٹ سکور کررہ گئے۔ میں اس کے ہوئوں کے دیکش خم میں کھو گیا۔

الور حما اس کے ہوئوں کے دیکش خم میں کھو گیا۔
الور حما کو بولا۔ ''آ وَ چلیں ،شام ہوری ہے۔'' بوڑھا سر جھا کر چلے لگا۔ زگس اس کے بیچھے چل دی۔

مر جھا کر چلے لگا۔ زگس اس کے بیچھے چل دی۔

جاتے جاتے اس نے ایک بار جھے لمیٹ کردیکھا اور جلدی ہے سر محمالیا۔

\$.....\$

امریکہ بی قیام کے دوران کوئی خوب صورت او کیوں سے بی متاثر نہ ہوا تھا مگر بداؤی جس کا نام نرمس تھاءاس کی بات ہی کچھاور تھی۔اس جنگی پیول کی خوشبو دوسرے پیولوں سے بہت مختلف اور منفرد تھی۔ اس دات میں دیر تک جا گمار ہا۔ کروٹ پر کروٹیس بدانا

Dar Digest 204 August 2015

طرف شوق اوردلچی ہے ویکھایا کراس کی نظریں جھک كئير \_ووالكو في سےزين كريدنے كى \_ "كيااكلي آئى ہو؟" من نے يو جما۔ "باباكل عيارين"ال كيلي يل وكوكا "مم شايداي باباكوبهت عاسق مو" "بي بھي كوئى يو چينے والى بات ہے۔ وہ عى تو مرے سب مجھ ہیں۔ مال کے بعد انہوں نے بی تو مرى يرورش كى ب-" " تم لوگ جگل میں کیا کرنے آتے ہو" میں

نے اس کے دکھ کودور کرنے کی وجہ سے سوال بدل دیا۔ "تبارى طرل جان ليخنيس آت\_ بم تو لوگوں کوزعر دیے ہیں۔ مرے بابا عیم ہیں۔ ہم يرى يديون كا عاش على يهال آت يل" ووماتھ نجاتے ہوئے یولی۔ ا المياتم بحي مريضون كود يمنى مو؟" بيل محراكر

"شبيل - على بابا كا باته بنائي مول" وه معمومیت سے بول-

" كى دن عن اينا علاج كرواف آول كا-تم عَالْبَايراني بستى يس رئتي مو؟"

"إلى"اس فاتبات على مربلايا - عرف كرى ا الفات موسة يولى-"اجما جلى مول ـ بابا راه دكيم "\_ LUSTEI

"كل آؤگ؟" اجاك مرع مدے لكا۔ عن خود جران تفاكرمر عمندے سالفاظ كيے فكے۔ ". بى ...... كى كى كى كى ...... اس نے بى ک"ی" برزوردے ہوئے کہا۔اس کی فوب مورت بیثانی برفکنیں بو می تھی ۔اس کا لجد درشت اور تیکما تھا، مروہ موتوں پر آئی ہوئی بے ساختہ محرامت کو

چیانے یں ناکامری کی۔ "ميرامطلب ب-" مي سنجل كربولا-"ميرا مطلب ببل يول عل-"

بيضا إلكون ساسكريث ييت مو؟" وه فقدرے بو كھلاكيا اور تعبراكر بولا۔ "ج.... کی شی تو یزی پیتا

" عریت یا کر۔" میں نے بکٹ سے ایک مرید نکال کراس کی طرف برصاتے ہوئے کہا۔ رات والاسكريث كاظرا ميرى جيب هي يرا مواتها\_اور ش رجانے كے لئے بر ارتفاكر و في مي كون كفس ال يراد كاكريث بتاع؟

دوی کو کھانے پر ڈاکٹر زاہدے طاقات ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ڈاکٹر زادے ایک عريث طلب كيا-

ڈاکٹرنے بھے عجب نظروں سے محورتے ہوئے -Wick S

" على مكريك ألل جياء في الموكك سيخت تغرت ہے۔"

یں شرمندہ ہوگیا۔واتعی میں نے ڈاکٹر کوسکریٹ ہے ہیں دیکھا تھا۔

شام ہوتے ہی میں جنگل کی طرف نکل محیا۔ اس وقت سكريث كالكزامير اذبن عي وركيا قااور ش زكس كے بارے على وق رباتھا۔

والفل مرے الحد من كى كر مجھ شكارے اس وقت كولى وليسي نيس تحى -

سائے سے خوب مورت طوطوں کی ڈاراڑتی جلی الی میں حرت سے اس خوب صورت مظر کو تکار ہا۔ اط كك عقب على كى آواز الجرى " كمر 21

به سنة ي بن المحل يزار "وْرْكَعُ؟" أواز مجراً في اور ساته عي شفى آواز\_

میں نے اطمینان کی ممری سانس لا۔ بدوہی آ وازور تقى جس كا عن منظر تعار عن في ليث كرديكها مرے سامنے زمل کمڑی محرا ری تھی۔ مجھے اپنی

Dar Digest 205 August 2015

canned By

" حرکوں؟" وہ شرارت اور شوخی سے بول-"چلواچها ش تبهارے مطب ش آ جاؤں گا۔" يركز يواكر يولا\_

ميرى يوكملابث يرده كملكملاكربس يدى-ال كيموتول بصسفيددانت وندكا

" محرتم ہو کون؟ تم نے اینا نام نیس بتایا۔ کہاں رحے ہو؟" مارے شوق اور بحس كاس نے بيك وتت كتف سوالات واغ ديے اور جب مي نے اے اسے بارے میں بتایا تو خوف اور دہشت سے اس کی آ تکسیں میل کئیں۔ ٹوکری چھوٹ کر زمین پر کرتے -3:25

ين كونيل سكاكراس خوف كي ديد كياتمي - عَالبًا ووميرے فاعدان كے حشرے واقف محى۔

"اتى يوى حولى عن درنيس لكنا؟" وه يدى مشكل سے يولى-

" ۋرۇنىس لكنا كرتموزاول كمراتاب-" "زياده دل مجرايا كرے تو مطب برآ جايا كرو-الاي وليب المسرة بي-

اس کے علاوہ ش حمیس کھیٹر بت بھی دوں گی۔ تهاراول ند تعبرات كا-"

ا م ون ع اشتے ے فارغ بى موا تھا كه تاور نے اطلاع دی کدایک اڑک آپ سے ملتا جاتی ہے۔ على تے جواب دیا۔"اسے اندر مجے دو۔" جب وہ اڑكى كرے على داخل مونى تو مرامنہ جرت سے على كيا۔ يرحم تحى-اس كے باتھ ش اس كى مخصوص أوكري تحى-وه مرى حرت عرى اطف اعدوز مولى-

"زكس تم إ"شي ا تاي كهرسكار

"كياتم يرى آدے فوٹ يس موے يى فے سوجا بڑے آوی ہو۔"معلوم نیس مطب میں آنا يندكرو ح كنيس اس ليخود بي عاضر موكل ين تہارے لئے شربت لائی ہوں۔" یہ کہ کراس نے وكرى يزيرك اوراك يول فكالتي بوع يولى-" سكون قلب كے لئے بہت مفيد بـ"

من بوش اخاكر و يمن لكا- جان بوج كر بولا-"بوے آدی سے طنے آئی تھی، سوطاقات ہوگی،اب چلتی پیرتی نظرا دُ۔'

"مرے يہاں آنے كى ايك دوريكى ب-ده جلدی ہے بولی۔"آج تم جنگل کی طرف آتے تو الاقات ندمو إلى - باباك طبيعت الجمى تك خراب --آج میں اس طرف نہیں جاؤں گی۔اس لئے بتلادیا۔ "البتراس في جات جات ايك خاص ادا ي محرابث ميرى طرف مينك دى من في اسدوكنا عاما عرده ندى \_

حولی کے محمد فاصلے پر یرانی بستی آباد تھی جو کہ ماری رعایا عل شال می ۔ بابا کا مطب عاش کرنے عى زياده يريشانى كاسامنان كرنايدا-باباداقى يارقاء

مجے دیکھتے تی اس کے ہونوں پر محرابث عرى ال في وازو ي كرز من كوبلايا . عصد كيوكر زم تعطیک کی وہ بیٹینا جرت کے سمندر میں فوطرزن مى - بالك اس طرح جى طرح عن آج كاس كو و کھ کر جران ہواتھا۔

"اب ہمارے مطب پر بہت او نچے لوگ آئے کے ہیں۔" بابا ہتا ہوا بولا۔ على اور بابا باتوں على معروف ہو گئے۔ زمس خاطر مدارت بی لگ گئی۔ کئ موالات ہوئے اور کی جوابات مطے زیادہ حکمت بر مختلوري \_ پر گفتگو کارخ زمس کی ذات کی طرف مز كاريراول زورزور عدع كفاك

بری مشکل سے بلی کیفیت جمیائے میں کامیاب ہوا۔ شکر ہے کہ تفتکو یہاں آ کر محدود ہوگئ کہ بابازمی كاتم يلكرن كالغيريثان تقد

واليي ير محصر من عي بابر چوز ن آئي-اس نے بتایا کہ 'کل وہ اور بابا مخصوص جڑی ہو ٹیوں کی الل على دوسرى جكه ما على كے وہ جكہ جنگل كے قلب علواقع ہے۔

تم يكذه ي يط آنا كافي دورتكل آنے ك بعد پھڑنڈی وائی طرف مرجائے گی۔ ہم وہیں کہیں

Dar Digest 206 August 2015



" شربت زہرآ لوٹیں ہے۔" ڈاکٹر یوٹل کومیز پر رکتے ہوئے بولا۔ " مر می حبیس بتادوں کہ میری اجازت کے بغیر ہاہر کی کوئی چیز بھی تم استعال نہیں کرد "Its ok\_&

می ڈاکٹر کے بے معنی اعدیثوں اور بے جا بابنديون عكره كراقاء

4....4

میں سڑک ہے کٹ کر جنگل کے اندر وافل ہونے والی مگذیدی ير من جماڑيوں كے درميان سے گزدد باتھا۔

كانى آك جاكر بكذيدى دائي ست مركى-يهال قد آدم جمازيال اكى مونى تحيل-اى جكه زكس كو موجود موناجا بخقار

ساف دورتك بيلا موا قطعه تعاجس يركائي جي مونی تی می جو کیا بدولدل بے ۔ زمس فے ای ولدل ے بحے کی تاکد کا تھی۔ بس فے جمازیوں بس نظریں دوڑا میں، کی تعلم کا یا نہ تھا۔ خاصے انظار کے بعد والی کے بارے عی سوج بی رہا تھا کہ جماڑیوں عی سرسرا بث ہوئی اور تراس کا چر تمودار ہوا۔وہ تیزی ے مرع تريب آئى اور شكفت كي على ال

"يس كافى در ي تباراات الكاركردي تي " میں نے جاروں طرف نظریں دوڑا کر دیکھا۔ "المائيل آئے گا كيا؟"

"جاڑیوں کے اغد ہیں۔" وہ برے بہت قريب بوكر يولى-

"أ وتم بحى باته بنادً-"بهم دونول جمار يول ش مس مجے۔ کھور پہلے رس نے بتایا تھا کہ اباتہیں ببت بسند كرتے بيں، كر مارے كل لاب كوا يكى نگاه ے نبیں دیکھتے۔ ' میں بقدرے دل گرفتہ ہوگیا تھار خیر ہم دونوں جماڑیوں میں کمس کرایک طرف مطے گئے۔ کھ در بعد بابا بھی کھے تے اور کول کول سے مال ا تھائے ہوئے دہاں آ گئے۔

مجے دکھ کران کے جرے یہ حرابث ریک

جماریوں میں مہیں مل جائیں مے۔ مر خیال رکھنا والي طرف مرنا ضروري ب،سيد مع مت چلے جانا، آ کے دلدل ہے کہیں اس عل جائد برو۔ وہال تباری يد بندوق وغيروكام بيس دے كا \_"زكس بنس كريول-" تمہارے بایا تمہاری شادی کے بارے میں -リタレンニーガルタ

"توحمين اس عكيا-"ووشوخ لي يل يولى-مجرثا يداس فيرى افردكى كوجاف لياتمار وه بجيده ہوگئي اورنظريں جھکا كريولي۔ "كياتم جمع وإب الكي بو" "يبت زياده-" يل ال كي شورى چوت

الاعتزم ليع شايولا-

☆.....☆

ح کی می انبکزلوید میرانتظرتا۔ مجھے دیمیتے ہی ترک اندمری طرف بدها۔اس کا چرو جو سے تما ربا تھا۔ گزار ساحب آئ دہ موذی مرے باتھ آتے "-LOJE T

"كون؟" مل في جرت بي جما-"وبی آب کا از لی وخمن، درختوں کے جھنڈ میں وكمال يؤكيار ويكمية على بما كن لكار باته س واناد كي كرين نے فاتر كرديا۔ كول اس كى عظم عن كى، ليكن ده ديكينة عي ديكينة قرعي جمازيول مي رديوش موكيا۔ خراجائ كا كبال تك، يرب باتد بى بہت لے یں۔

انسکوری شخی پر میں ول عی ول میں بنس بڑا، وہ اسے ناکام فائر بر کس قدر نازاں تھا۔انسکٹر کے جانے ك بعد ش اي كر عن آعيار ميز ينظريوت ي دل دھک سےدہ گیا۔

بول عائب تھی۔ عل نے برجکہ الاش کی مر ناكام ديا۔ على سكريث جلاكر شربت كى كمشدكى كے متعلق سوچ بى ريا تها كدوروازه كطلا اور ۋاكثر زايد مشاق اعدد اظل موا\_

شربت كيول اسك باتع متحى-

Dar Digest 207 August 2015

Gammed By

PAKSOCIETY.COM.

گئے۔ ہمارے درمیان مختمراد رزی گفتگو ہوئی۔ دالیسی کا ارادہ کر ہی رہے ہے کہ یک لخت ایک ہولناک چنے ہوا کے دوش پر لہرائی ہوئی ہمارے کا نوں میں پڑی۔ ہم تھبرا کر جھاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ دیکھا تو سامنے ایک آ دی دلدل میں لحظہ بہ لحظہ دھنتا حار ماتھا۔

وہ باہر تکلنے کی کوشش میں ہاتھ جلا رہا تھا اس کی چین ہارے ول وہلائے ہوئے تھیں۔

بابائے بچول پودے زمین پر بھینک دیے اور مجس نظروں سے اطراف کا جائزہ کیے گئے۔ وہ دلدل کے کنارے بھکے ہوئے درفنوں کوغور سے وکچے رہے تھے۔ پھر جھے اپنے ساتھ آئے کے لئے کیا۔

انہوں نے دلدل پر جنگی ہوئی ایک ثاخ کو تھیجنے کر آ زمایا اور میری طرف مؤکر ہولے۔"آپ زور لگا تیں بیشاخ آ دی تک پہنچانی ہے۔"

ش نے اور بابا نے ال کر شاخ کو پوری قوت وطاقت سے جھکایا۔ تو شاخ آدی کے ہاتھ تک پہنچ کی۔ "شاخ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑلو۔" بابا آدی سے خاطب ہوکر پوری توت ہے جلائے۔

دلدل میں مینے ہوئے فض کے چرے پر کھے تبدیلیاں رونما ہوئی۔ جب اس نے شاخ کو مضبوطی سے بکر لیا تو بابانے جھے شاخ چھوڑو سے کے لئے کہا۔ اور خود بھی بھرتی کے ساتھ ایک طرف ہو گئے۔ شاخ اس آ دی کو لئے تیزی سے اور آئی۔

دوآ دی جرت اورخوف سے نیم جان شاخ سے لئا ہوا تھا۔ إبا نے اس كى صت بندهائى۔" شاباش! آ سنداً سندسركتے ہوئے منظ كى طرف آ جاؤ ـ يدكوئى مشكل بات نيس ہے۔"

وہ آ دلی آ ہشد آ ہند مرکتے ہوئے ہے کے قریب آ گیا۔ سے کے قریب ویٹنے ای دھپ سے زین پرکر گیا۔ یس لیک کراس کے قریب پہنچاراب بے ہوتی ہونے کی باری میری تی۔

کیونکہ میرے سامنے انسیکڑنوید آ تکھیں بند کے ہوئے گہری سانسیں لے رہاتھا۔

کی در کے بعدای کے حواس بحال ہوئے اور وہ اٹھ کر بیٹے گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی دہ چونک پڑا اور گھبرائے ہوئے لیچے میں بولا۔ ''وہی تھامسٹر گلزار!''وہی تھا۔

"کون؟" میں نے جرائی سے بوجھا۔
"وی جے کل میں نے درئی کیا تھا۔" آج پھر
دکھائی دیا تھا۔ میں اس کی طرف بوطائی تھا کدہ تیزی
سے پلٹا اور بھے پرٹوٹ پڑا، پھردھکا دے کردلدل میں
گرادیا۔ بیرسب آتی تیزی سے ہوا کہ بچھے راوالود تک
استعال کرنے کی مہلت نے ل کی۔

"اوه میرے خدایا۔" وه ممبری سانس لیتا ہوا ولدل کی طرف دیکھ کرخوفزده آواز میں پولا۔"آپ لوگ موجودندہوتے تو آج میرا کام تمام تھا۔"

وہ شام انچی نہیں گزری۔ رات کو بستر پر لیٹا تو بھی ذہن الجھار ہا۔ کروٹیں بدلتے کی کیفیت میں خاصی رات کر گئی۔ پچھلے پہر کی خنگی سے بلکیں بوجھل ہورہی تھیں گیآ تکھیں کھکے سے محل کئیں۔

محسوس ہوا ہیں کوئی دروازے سے لگے ہوئے جما تک رہا ہے۔ رات کے گہرے سکوت بی اس کے سانس لینے کی آ واز بہت واضح سائی دے دی تھی۔ بی خاموثی سے افعاد درد بے پاؤل دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔

ورا دیر تک بی خاموش کفرار با، پر آبست کنڈی گرائی اورا یک بی جنگے ہوروازہ کھول دیا۔ مبرے سامنے ویلی کا چوکیدار نادر کھڑا تھا۔ مجھے اچا تک اپنے سامنے دکھ کراس کارنگ اڑگیا۔

"الله وقت يهال كياكرر بهو؟ ميں في غص ع چلاتے ہوئے كہا۔ وہ خاموش رہا۔ ميرا خون كو لنے لگا۔ ميں نے مادر پرتھير، كھونسوں اور لاتوں كى ہارش كردى۔اس كے ماك اور مندے خون جارى

Dar Digest 208 August 2015

# دوباره گنتی

موثل کا نیجر۔" فان صاحب آپنے ہیں روٹیاں

کھائی ہیں۔ خان صاحب۔ منہیں برادر ہم نے انیس روثی

كماياب"

نیجرضد کرتار ہاتو خان صاحب نے تنگ آ کر کہا۔ "ہم انیس ہیں نہیں جانتا، اب ہم پھرے کھانا شروع کرتا ہاورتم کنتے جاؤ۔

(بشرفان-کرایی)

-42 M

"اورب بسب مجمع چندروز پہلے رات کو محن میں ملاقعا۔ رات کے تین بج سلگ رہا تھا۔"

نادر بری طرح نروس ہوگیا۔خوف کے مارے اس نے سر جھکالیا۔" بتاؤ!" میں چیخ کر بولا۔" وہ کون تھا جو دیوار پھلانگ کر بھا گا تھا۔ کیائم شے؟" نادر چپ سادھے دہا۔ میں نے ایک مکااس کی ناک پر رسید کیا۔ ناک ہے خون کی ایک موٹی می دھار پھوٹ پڑی۔

"رک جاؤ۔ المازمول سے سے سلوک اچھانیں۔" ڈاکٹرزئپ کر بولا۔" جھے بناؤ آخر بات کیا ہے؟"

میں نے رات کا تمام واقعہ و برادیا۔ السیكر نوید چونك يزار

" ( اکثریزی عجب نظروں سے نادر کو کھورد ہاتھا۔ اس نے نادر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہا کی نری سے بوچھا۔" کیا تھے ہے نادر۔ بیتو بری عجب ہات مے"

نادر کے جواب دینے سے پہلے السکٹر لوید کھڑا ہوگیا۔اور نادر کے قریب آ کر خونخوار کیج عمل پوچھنے لگا۔'' کیادہ تم تنے؟''نادر نے الکار عمل مربلادیا۔ ''کھرکون تھا؟''

" مجعے نیں معلوم سرکار!" نادر کراہے ہوئے

وید"دیکیا مور با ب؟" کی فصر مری آ واز میں
وچھا۔

میں نے مؤکر دیکھا۔ ڈاکٹر زاہد جھے نا کواری سے کھورد ہاتھا۔

"اس سے پوتھے، یہ اس وقت مرے دروازے کے ساتھ لگا ہوا کیا کررہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا۔

''جو پر پر می کرد با ہے درست کرد باہے۔اس کے فرائف منعبی میں داخل ہے۔'' واکٹر بخت کہے میں بولا اس کی آ محصوں سے شدید فصر چھلک رہاتھا۔

"آئی رات محے کی کی خواب گاہ میں جمانکنا کس فرض کے دمرے میں آتا ہے۔" می نے طوریہ لید میں کہا۔

ڈاکٹر نادر کو لے کر چلاگیا۔ غصے اور جطا ہت

ہری نظرز بین پر پڑی سکریٹ کی ڈبیہ پر پڑی۔ بی

ہری نظرز بین پر پڑی سکریٹ کی ڈبیہ پر پڑی۔ بی

نے اے اٹھا کرد کھا بیرے سارے جم بی سننی دوڑ

گئی۔ بی جلدی ہے خواب گاہ بی آیا اور میزکی دراز

ہے سکریٹ کادہ کھڑا اٹھا یا جو چندون آبل مجھے جو کی ہے

ملا تھا۔ کھڑے اور پیکٹ کا برانڈ آیک بی تھا۔ نیند میری

آ کھوں ہے اڈکئی۔ دات بی نے فہلتے ہوئے گزار

می انسکٹر ٹوید ملاقات کے لئے آیا۔ یس نے اس کی موجودگی میں ناور کو بلوایا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر زاہد بھی چلاآیا۔

نادر کی حالت خراب تھی۔ میرے ویے ہوئے زخم اس کے جسم ادر چیرے سے چھک دے تھے۔ ڈاکٹر ادر انسکٹر مجھے جیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جیب سے سکریٹ کا گلڑا ٹکالا ادراس کودکھاتے

Dar Digest 209 August 2015

Scanned By Amir

ا-"اوروه شریت تبهاری تخی-" "جی مرکار-"

"الو کے پیچے۔" انسکٹر یکا یک سرخ ہوگیا اور ایک زور دار لات پیٹ پر رسید کر دی۔" مجھے الو بنار ہا ہے۔ جھے یعنی انسکٹرٹو ید کو۔" نادردردے دہرا ہوگیا۔ ڈاکٹرز اہد ہے جینی ہے پہلوید ل رہاتھا۔ بھر ادر یر جھکا اور بردی اپنائیت کے لیجے میں بولا۔

''نادر جوحقیقت ہے اگل دے۔ تو جانتا ہے۔ حو بل کے حالات کیا ہیں۔ تجھے انداز انہیں تونے مجھے شدید انجھن میں ڈال دیا ہے۔''

تاورہ اکثر کے قدموں پر گر کیا اور یولا۔"مرکاروو میر اسالا افضل تھا۔"

"كون افضل؟" المسيكة وسي سكوذ كرفرا يا بهوا بولا-"حضور وه يوقل كالمفرور طزم ب-" نادر هن بهو في آ واز شي يولا-" وودل كوجشل بي جميار بها تعاراوررات كودو لمي مي آ جا تا تعار صاحب كي امر مكه س واليسي بر مي نے اسے يمال آنے سے منع كيا، ليكن وه نه مانا-" كينونگا-" اتنى بورى حو في مي كري كوكيا بد جائا-"

انسپئر تو ید نے مطمئن انداز میں سر بلایا اور میری ف مؤکر بولا۔

"اں افضل نے عورت کے چکر میں پڑ کر ایک مخص کوئل کیا تھا۔ بہت ونوں سے رو پوٹی ہے۔ پولیس نے میسمجھا ہے کہ افضل کہیں ولایت جلا عمیا ہے اور کیس ہند کر دیا۔"

پھرنادر کی طرف دیکھتے ہوئے اُسپکٹر گرج کر بولا۔ ''تیری جان اس دفت چیوٹ سکتی ہے کہ تو اے گرفنار کرانے میں ہماری مد دکرے۔''

تاورنے کچے دیر سوچنے کے بعد کہا۔" ٹھیک ہے سرکار میراکہتا نہ مانے کی سزااے بھکتنائی جائے۔" مجرا کی رات افضل کو گرفآر کرلیا حمیا۔ افضل پر نظریں پڑتے ہی انسکڑنو یدکاخون کھول حمیا۔ اس نے افضل کو مار مار کرادھ مواکردیا۔ جنگل

میں بار بار تمرانے اور دلدل میں دھکا دینے والا محض افضل ہی تھا۔ افضل کے کوائف معلوم کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ عادی مجرم نہ تھا۔ اس قدر سوچی بھی اسکیم کے تحت قل کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کی میر ہے خاتمان سے کیا دشنی ہوسکی تھی۔ آ شروہ پراسرار قاتل کون تھا۔ جس نے میر ہے خاتمان کوختم کردیا۔ قاتل کون تھا۔ جس نے میر ہے خاتمان کوختم کردیا۔ ابھی تک مجھ پر قاتلان تہلہ ہیں ہوا تھا۔ کیا پیدوہ قاتل زعمہ ہیں تھا کہ نہیں۔

4....4

میں بڑے سکون اور آ رام کی زندگی بسر کرر ہاتھا۔ زمس سے میری ملاقاتیں بڑے جذباتی دور میں داخل ہوچکی تھیں۔

ایک جا تدنی رات کونر کس نے اپنی زلفی میرے شانوں پر بھیرتے ہوئے کہا۔'' میں نے بابا کو راسی کرلیائے۔ مرجمے برےشاہ کے حزار پر عبد کرنا ہوگا کہ میں بھی فرس کو تھراؤ گائیں۔''

"بي برد عشاه كون بين " من في جنة موقة كون بين " من في جنة موقة كون بين " من في جنة موقة كون بين " من بوكر بولي - " وه بري طاقتون كي ما لك بين - وبال كيا بهوا وعده بورا ندكيا جائة عهد كرفية والا تباده بربا و موجا تا ب- " كل جعرات بي مربورجا ندني موكى جنس ك " كل جعرات بي مربورجا ندني موكى جنس ك "

دوسرے دن رات کوآ ٹھ بج ہم بڑے شاہ کے مزار کی طرف روانہ ہو گئے۔

کا نئات پر دودهیا جا ندنی ساید آن تھی۔ ہرسو کمری خاموتی تھی۔ پورانگل سویا ہوا تھا۔ نرس سیاہ جادر اوڑ ہے ہوئے تھی۔ بھر پور جا ندنی بھی اس کا ملکوتی حسن قیامت ڈھار ہاتھا۔ وہ میرے آئے آئے جل دی تھی۔ ایک انہونی ہوگئی۔ اچا تک درختوں کی اوٹ سے ایک سایہ نکلا اور وہ نرس پرٹوٹ پڑا۔

رومیلی چاندنی میں سائے کے ہاتھ پر جڑھا ہوا فولا دی پنچہ چیکا اورزگس کے چرے کی طرف جھکا۔ پھر وہ پنچہائی جگہ پر یک گخت دک گیا۔ ''تم اِ۔۔۔۔۔ وہ کہاں ہے؟'' سائے می غراہث

Dar Digest 210 August 2015

م فی ۔ چرسائے نے وعظ مار کرزگس کوایک طرف دکھا وے ویا اور بھری طرف مؤکرد کیجھے لگا۔

جیرت، دہشت اور خوف سے میری رکوں میں خون جم کے دہ گیا۔

میرے سائے زمن کا بابا کھڑا تھا۔ اس کے لیوں پرسفاک سکراہٹ تھی اور آ تھوں سے جیے خون نیک رہا تھا۔

''جرت ہے تک رہے ہو، کیوں؟'' وہ بولا۔ ''ہاں دیکھ او میرے چہرے کو۔امچھی طرح دیکھ لو..... پس خود بھی چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے امچھی طرح پیچان لواورسب کچھ جان لو۔

التنى شدت سے تمہارا انظار تھا بھے۔ بیل سال کرر گئے۔ جھے ور تھا کہ کہیں انقام پورا کے بغیر نہ مرجاوں۔ اب بیل آرام اور سکون سے مرسکوں گا۔ تم این خاندان کے آخری فرو ہو۔ تمہارے مرتے ہی میرا انتقام پورا ہوجائے گا۔ ول گی آگ شندی ہوجائے گا۔ بار تیم پولا۔" بھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا انتقام پورا ہوگا۔" بھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا انتقام پورا ہوگا۔" انتقام اورارہ وجائے گا۔ کی بڑھا۔ ترکس جی ارکراس کے بڑھا۔ ترکس جی ارکراس کے رائے میں ماکل ہوئی۔

بابائے آیک جنگے ہے رکس کودور پھینک دیا۔ بابا کی طاقت اور تو انائی جر تاک تھی۔ وہ کزور اور بیار نظر نیس آ رہا تھا۔ کر بھی فیدہ نیس تھی۔ وہ آ ہستہ آ ہستہ اعتاد کے ساتھ میری طرف بڑھا۔ اس کا فولادی پنجہ چا تدنی بیں چک رہا تھا۔ میراساراجم لینے میں نہا گیا۔ میں آ ہستہ آ ہستہ بیچھے ہے دہ اتھا۔ میں لمیٹ کے بھاک جانا چاہتا تھا۔ کر خوف و دہشت سے میرے قدم نیس اٹھ رہے تتے۔

اد می مجھال دوپ عل دی کھر حیران ہو، مرش مہاری جرائی مخرور رفع کروں گا۔ مرنے سے پہلے مہاری جرائی ضرور دور کردوں گا۔ آج میرا عبد پورا مور ہاہے۔

مراادهورااتقام بورا مورباب-ميرى كبانى ف

ے لئے تم سے بڑھ کر اورکوئی موزوں نیس ہوسکتا، کیونکہ تم اس خاتدان کے آخری فرد ہو۔ بھا گوئیس فورسے سنو۔

آج سے بہت عرصہ پہلے تمبارے واوا نے جا کیرداری کے دعم میں میری چھوٹی بھن کوافوا کرلیا تھا۔ ساتم نے۔

پر اس فریب نے عزت بچانے کے لئے پہاڑی یرے وور جان وے دی۔

پہنو ہے۔ جھے خوتی ہے کہ اس نے اپنی عزت کی خاطر جان دے دی۔

یں نے عدالت کچری کا رخ نہیں کیا وہاں تو انساف خریدااور بیچاجاتا ہےاوراگر جھےانساف ل بھی جاتا تو ہماری خاندانی عزت وحرمت کس طرح واپس آسکی تھی۔ یس نے ای وقت عہد کیا تھا کہ اپنے خاندان کی عزت اور چوٹی بہن کی زندگی کی پوری پوری قیت تہارے خاندان ہےوصول کروں گا۔

تمبارے فاعدان کے چندہی افراد کو فعکانے لگایا قفا کرتمبارے والدین کو حقیقت کاعلم ہوگیا۔ انہوں نے اپنے فاعدان کو تا بود ہونے سے بچانے کے لئے تمہیں امریکہ بھیج دیا۔

پہلے میں نے تمہارے داداکو ہلاک کیا۔ پھر تمہارے بچا کو بلاک کیا اور تمہاری ماں کا تو میں نے دل می نکال لیا اور تمہارے باپ کو ای پنچ سے نوج نوج کر ہلاک کیا۔

میں جا ہتا تو تنہیں پہلے بی کسی طریقے ہے ہلاک
کرسکنا تھا۔ گرنہیں ہم تو خاندان کے آخری فردہو۔
تہارا خاتمہ شاعدار طریقے ہے ہونا چاہئے۔ شی
تہارا خاتمہ شاعدار طریقے ہے ہونا چاہئا
تہہیں تمہارے ہاہ جیسی شاندار موت دینا چاہئا
ہوں ہے کہ کو مارکر میر اادھور اانتقام بورا ہوجائے گا۔''
ہوں ہے کہ کو مارکر میر ادھور النتقام بورا ہوجائے گا۔''
ہوگیا۔ ہا چیس جرگئیں۔ اس کی کیفیت جو ندل کی ی

وه وحشانه فيخ مار كر ميرى طرف جينا \_ زمس يمر

Dar Digest 211 August 2015

PAKSOCIETY.COM

اس كرداسة على آئى كروه زئى كود كليا بواميرى طرف ليكار على يقي بنار كروه آئى پنجه تنظى كاند كروه اور ميرك بنج ننل كئى۔ پنجه پنجر جلا اور اس بار ميرى كمنى پر كرم كرم خون الل پڑار على خون كا حرارت محسول كرم القاء بنجه ايك بار پر لهر لهرايا اور ميرك بازو سے كرم كرد با تفاء بنجه ايك بار پر لهر لهرايا اور ميرك بازو سے ملقے كوشت ادھر كيا، يول معلوم ہوا جيسے آئى كھول سے ملقے باہر آپڑے ہوں۔ دات كے بيكرال سنائے ميں ميرى بابر آپڑے اور بابا كا كروه قبته الجرا۔ " ميں تنجے ترايا ترا كروں كا در بابا كا كروه قبته الجرا۔ " ميں تنجے ترايا ترا كروں كا در بابا كا كروه قبته الجرا۔ " ميں تنجے وق موت ماروں گا۔ يو ذرا تفرق كے دہا ہوں۔ تنجے وق موت ماروں گا۔ يو ذرا تفرق كے دہا ہوں۔ تنجے وق موت ماروں گا۔ يو ذرا تفرق كے دہا ہوں۔ تنجے وق موت ماروں گا۔ يو ذرا تفرق كے دہا ہوں۔ تنجے وق موت ماروں گا۔ يو ترے باپ كولى تن ہو تيرے باپ كولى تھی۔ "

مجھے اس کا میہ جملہ زربا گیا۔ پس بھی اپنے فاعدان کی موت کے انتقام بھی تڑپ رہا تھا۔ میرا بھی اوھورا انتقام تھا۔ بھی جوش سے چلایا۔لیکن اس وقت پھر پنجہ محو ماادر میرے سینے پرآ کرجم گیا۔

بھے اپنی سائسیں اکھڑتی ہوئی محسوں ہوئی، بیل نے بسی سے دونوں ہاتھوں کو ہا عدہ کر بابا کے سینہ پردے مارار اس کا سینہ واحول کی طرح نے اٹھا اور وہ مکروہ اٹھاز بیں ہنس پڑا۔ پھراس نے پنجہا کی طرف کھیٹجاتو معلوم ہوا کرمیری پردگ تھنچ رہی ہے۔ جسم وروح کا رشتہ منقطع ہور ہا ہے۔ بیل نے وحشت کے عالم بیں الگیاں اس کی ہور ہا ہے۔ بیل نے وحشت کے عالم بیں الگیاں اس کی آ تھوں بیں تعصیرہ ویں او وہ تھیرا کر چیچے ہے۔ گیا۔

مرے مینے اور بازدے خون الل رہا تھا اور فقامت کی وجدے سر کموم رہا تھا۔ آ مستدآ مستدآ تھوں كرا سفا معراجها تا جارہا تھا۔

باباایک بار پھر جے ارکر بھے پر جھٹا۔ بیں بھے بنا مرایک خنگ نبنی سے الجھ کر پٹے کر پڑا۔ اٹھنے کا کوشش کی مراکام رہا۔ بابا لیک کر پاس آیا اور جمک کر میرا جائزہ لینے لگا، میرے چہرے سے خون فیک رہاتھا۔ بابا میری آ تھوں میں جھا تک رہاتھا۔ اس کے چہرے پروتی اطمیتان اور آسودہ مسکراہ نسمی جو عمو آ چوک در ندوں کے چہوں پر اس وقت نمودار ہوتی ہوک در ندوں کے چہوں پر اس وقت نمودار ہوتی

بس چوہے کی ماند مجھ سے کھیلااوراب پیکیل فتم کردیا عابما تھا۔ یس نے زندگی کے آخری کھات میں بھی پکی مجھی طاقت جع کی اور ڈپ کراٹھ بیٹھا۔ ای وقت بابا کا خونی پنجہ لبرایا اور میرے چیرے سے گوشت نو چتا چلا محیا۔ یس بے بسی سے اپنا توازین برقرار ندر کھ سکا اور آسیس بند کرلیس میری نوشتہ تقدیم تھا اور تقدیم سے لڑنا ال حاصل تھا۔ بابا میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ بڑے شوق اور دلچیں سے میرے چیرے کود کھی باتھا۔

روروپان میرات پارسی پرسیده به بات دوسری طرف شدید فنودگی مجھے اتحاه مجرا نیوں کی طرف کے اللہ ماری تھی۔ طرف لئے جاری تھی۔

اچاک ایک فائر ہوا۔ پھر دومرا فائر ہوا۔ بیل ایک دفعہ پھرشور کی دنیا بی دائیں آ گیا۔ آ تھیں کھول کردیکھا۔ بابا کا بوڑھا جم کا نپ دہا تھا۔ اس نے بیچے مڑکر دیکھا اور بنجہ بلند کردیا۔ اور تیزی سے میرے زررے کی طرف لے آیا، لین بابا کا ہاتھ یک گخت وحیلا پڑگیا۔ کوگلہ ای دفت تیمرا فائر ہوا تو وہ آ ہت سے بھی پرؤھے گیا اور پھر بے بی سے ادھور اانتقام چھوڑ کر بھیشے کے لئے شاخت ہوگیا۔ بابا کا مرایک طرف کو اصلک گیا۔ "میراذ بمن تاریکیوں میں ڈویتا چلاگیا۔

میں ووبارہ ہوش میں آیا تو ڈاکٹر زاہد مشاق البکٹرنوید جھ پر جھے ہوئے تھے۔

اور قریب ہی زخمی اپنے مکنوں میں سر دے کر سسکیاں بحرری تھی ،اب اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہ تفا۔اور میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تفا۔

اس کاباباد حوراانقام لے کر جہان فانی ہے کوج کر کیا تھا اور میں اس کے برعکس ادعورا انتقام لئے جینے کے لئے نی زندگی کی طرف آگیا تھا۔

کین بی ادھورے انتقام کوادھورا بجھ کر بھول گیا اورزمس کوانااورائے آپ کورمس کے لئے مہارا بنادیا۔ حویلی میں اب رونق آ بی بھی ڈاور بھ دونوں نے نئی زندگی کی شروعات کردی۔

2

Dar Digest 212 August 2015

مارے بغیر بھی آباد ہیں ان کی محفلیں وسی ہم اور ہمی ہم ناواں بچھتے تھے کہ محفل کی رونق ہم سے ہے ہم اور انتقاب: کلؤم ندیم ......معیدآباد)

بیکی راتوں میں اکثر تھے یاد کرتا ہوں اند میرے راستوں میں اکثر روشی کو ملاش کرتا ہوں امید کی کرن روش آج بھی اس ول میں ان راستوں پر تیرا انتظار آج بھی کرتا ہوں (شرف الدین جیلائی ..... شنٹروالہ یار)

لتے رہے ہیں بہت لوگ تہارے ہیں یہ سمجھ میں نیل آتا کہ تم میں ہی کیا ہے میں نے یہ سوچ کے روکا نیس جانے ہے اے بعد میں بھی کی ہوگا تو ابھی سے کیا ہے بعد میں بھی کی ہوگا تو ابھی سے کیا ہے (اسحاق الجم میں میکن پور)

میری آگھوں کے سندر بین مختل کیمی ہے آن پر دل کو تربیخ کی گلن کیمی ہے بی تیرے وسل کی فواہش کو نہ مرفے دوں گا موسم جر کے لیج بیں مختل کیمی ہے موسم جر کے لیج بیں مختل کیمی ہے (مش الحق.......کراچی)

یہ دل کی راہ عمل اثنا غبار کس کا ہے وہ جاچکا ہے تو پھر انتظاد کس کا ہے تبیں وہ اپنا محر اس کی راہ بھی دیکھوں دل و نظر یہ پھلا اختیار کس کا ہے دل و نظر یہ پھلا اختیار کس کا ہے (محرذیثان....کراچی)

میری ہر سائس میں وابستہ ہیں یاتمی تیری زعدہ رہنے کے لئے کائی ہیں فقط یادی تیری ہم تو تیری جدائی میں کب کے مرتبے دل دھڑکتا ی نہیں جلتی ہیں صرف سائسیں میری (میامجمراسلم.....گوجرانوالہ)

نہ جانے کیوں لوگ بیوفائی کرجاتے ہیں پہلے جینے کے خواب دکھاتے ہیں پھراچا کی چھوڑ جاتے ہیں پہلے یقین ولاتے ہیں کدووصرف اورصرف ہمارے ہیں خود کے دکھائے خواب پھر وہ خود ہی توڑ جاتے ہیں (ارسلان ستار..... شاہ پورچاکر) قوسقزح

قارئين كي بيج كئ ينديده اشعار

عید کی دات ہے برسات بیری آنکموں سے
لیج بس بی سوغات بیری آنکموں سے
پر نے زخم لئے زیب بدن عید کے لئے
پرچہ لو کیے کئی دات میری آنکموں سے
پرچہ لو کیے کئی دات میری آنکموں سے
(شرف الدین جیلانی ..... مُنڈوالہ یاد)

اور ہوے جاتی ہے بھولی ہوئی یادوں کی کک عید کا دان تو فقط زخم ہرے کرتا ہے (رشانہ.....وییالیور)

یں زاحن جہاں سوز عمل کرکے پید لحوں کے لئے پیار سے تھے کو دیکھوں ایک اٹھا کی کہد دول اٹھا کی کہد دول (محریمران ۔۔۔۔۔کراچی)

پیول میکے تھے بہاروں کے زمانے آئے یار بھی آخر پھر دل جلانے آئے جن سے تھی امید دفا پھر سے ہیں نقش یاروں کے دہ بھی مثانے آئے (محماسلم جادیہ....فیمل آیاد)

کعب کی طرف ہو اب میرا جو بھی ستر ہو اس آرزو ہی میری شب و روز بر ہو کوئی سے پیغام دے حرم میں جاکر کوئی بیٹھا ہے ظلمت میں اس کی بھی سحر ہو (انتخاب:.....قاسم رحمان، ہری ہور)

یں ریزہ ریزہ ہوتا ہوں ہر تکست کے بعد مگر شدھال بہت دیر تک نہیں ہوتا جواب مل عی تو جاتا ہے ایک چپ عی نہ ہو کوئی سوال بہت دیر تک نہیں رہتا کوئی سوال بہت دیر تک نہیں رہتا

Dar Digest 213 August 2015

چاند تارے سب ادارے ال ہیں گین اللہ ان کو اب ذخیر کرکے دیکنا ہے دائی اللہ اول کیوں مرے جذبات آخر مرک دیکنا ہے میت کو اب اپنے خیالوں کی چک سے چو کو اب اپنے خیالوں کی چک ہے کرکے دیکنا ہے کر کرنا ہے کہہ سے اس طرح اب ترک وکینا ہے دیک اس مرح اب ترک وکینا ہے دیک اس مرح اب تو اس کرکے دیکنا ہے دیک خواب دیکھے میں نے خانم دیک خواب دیکھے میں نے خانم سب کو اب تو پر کرکے دیکنا ہے سب کو اب تو پر کرکے دیکنا ہے دیک ہے اب الوری فران سال ہوں)

اپ احماس سے چھو کر جھے مندل کردو

یس مدیوں سے اوھورا ہوں کمل کردو

نہ تہیں ہوش رہے نہ جھے ہوش رہے

اس قدر ٹوٹ کر چاہو جھے پاگل کردو

تہ ہتیلی کو میرے بیار کی مہندی سے رگو

اپی آکھوں میں میرے نام کا کاجل کردو

دھوپ ہی وھوپ ہو ٹوٹ کر یہو جھے پر

اس قدر ہر سو میری ددن میں جل تھل کردو

اس کے سائے میں میرے خواب دیک آھیں کے

اس کے سائے میں میرے خواب دیک آھیں کے

میرے چیرے پر مہلک ہوا آچل کردو

رائی گئی صدیوں سے بنا تیرے ناممل ہے

رائی گئی صدیوں سے بنا تیرے ناممل ہے

رائی گئی صدیوں میں نیم کر رائی کو کھمل کردو

رائی گئی صدیوں میں نیم کر رائی کو کھمل کردو

رائی گئی دفعہ بانہوں میں نیم کر رائی کو کھمل کردو

(میراح فواز ۔۔۔۔۔وال کیم ان

برسات کی رات عمی تہاری یاد آتی ہے چکی بیلی اور گھٹا تہارا ہی نفر ساتی ہے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے اور میلی بیٹے آکر بیگاتی ہے تو کرجتی اور چکی بیلی مجھے آکر بیگاتی ہے تیے سوچ کر جب کمی عمی اواس ہوجاؤں تیرے کوچہ ہے اوا فوشیال لاتی ہے تیرے کوچہ ہے اوا فوشیال لاتی ہے میں رات تھور عمی قریب یاؤں تیجے



النظر الرئے ماہوں کو منول کب لیے گی اسے خاص کی وطنی دات پھر کب لیے گی اب تاب تھے تھے ہے پھر طاقات کے لئے نہ جائے وفائے معم پھر کا قات کے لئے تنا بیں جس کی فریب کھاتے رہے ہیں ہم مباتیرے چن کی دت کب میرے ماتھ چلے گی مباتی دے چاں بی دائی ہم کو تیری یہ بدلے گی فائوں ہیں میرے گلتاں کے مارے نظارے فاموش ہیں میرے گلتاں کے مارے نظارے فاموش ہیں میرے گلتاں کے مارے نظارے فاموش ہیں میرے گلتاں کے مارے نظارے واجد ہم کوئی جیتا ہے اپنی خوشیوں کے لئے واجد ہم کوئی جیتا ہے اپنی خوشیوں کے لئے واجد ہم کوئی جیتا ہے اپنی خوشیوں کے لئے واجد ہم کوئی جیتا ہے اپنی خوشیوں کے لئے واجد ہم کوئی جیتا ہم نے قسمت میں تیری لے کی والے ویکھا ہم نے قسمت میں تیری لے کی دیکھا ہم نے قسمت میں تیری لے کی دیکھا ہم نے قسمت میں تیری لے کی

اپ تی دوستوں سے خم ملتے رہے خوشی کے لیے آنووں شی دھلتے رہے ہم نے جس پہ بھی یہاں کیا ہے بجردسہ زندگی دھوپ چھاؤں کا سز ہے پھر بھی زندگی دھوپ چھاؤں کا سز ہے پھر بھی بھری انجین شیل اوگ مل کے پھڑتے رہے بھری ماتھ مم بھی لجتے رہے خوشی کے ساتھ ساتھ خم بھی لجتے رہے خوشی کے ساتھ ساتھ خم بھی لجتے رہے شیل اور ٹیمی ہے والی کا کوئی بجرور نہیں جادیہ رہے بیال حسن والوں کا کوئی بجرور نہیں جادیہ رہے اوک اپنا سطلب نکال کر بدلتے رہے اور سیس جادیہ سے اپنا سطلب نکال کر بدلتے رہے اور سیس جادیہ سے اپنا سطلب نکال کر بدلتے رہے اور سیس جادیہ سے اپنا سطلب نکال کر بدلتے رہے اپنا سطل نکال کر بدلتے رہے اپنا سطل نکال کر بدلتے رہے اپنا سطل نکال کر بدلتے رہے اپنا سطان نکال کر بدلتے رہے اپنا سے اپنا سے اپنا سے نکال کر بدلتے رہے اپنا سے نکال کر بدلتے کی کر بدلتے رہے اپنا سے نکال ک

آ ال تنجر کے دیکنا ہے آپ کو نقدی کے دیکنا ہے

Dar Digest 214 August 2015

Scanned By Amir

طوآ ؤ وفاك أك في بنيادر كلت إلى جو می و تانے ماسو جی مو الى اكراه يفتي مِلِيٍّ وُ كدوريا كي دوليري بمس يكارني بي جن ميں ياؤں ركھ كرہم محبت كالطف الله تے تھے براني محبول كويادكر كربم بحى كى تسيس افعات تق مبت كے جذبوں سے جونا آشايں ساوگ ان سےدوراک تی ونیایاتے تھے طے آؤ وقا كاك ئى بنيادر كي يى زمانه بحول جائ بيردا جماك مارى مى كيانى الى عى سائے اليے لوكوں كو مركبى بم يصامرين ماشي آ وُز ماندكو بعول كرودنول مسترين جا مي

کی دور ند رہ پاؤ کے بچٹرد کے تو یاد آؤل گا
دکھ دود تہارے سنے والا کوئی نہ لا تو یاد آؤل گا
اب تو بی تہیں ٹوٹے پر بھی بھرنے تہیں دیتا
دوست کبھی ٹوٹ کر بھرد کے تو یاد آؤل گا
جیمے بیول کر بھی بھی بیول نہ باؤ کے تم
بیری قربت کے لئے تربو کے تو یاد آؤل گا
بیوت بن کر رہیں گی تہارے ساتھ یادی بیری
میری یادوں کے ساتھ لڑو کے تو یاد آؤل گا
دکھ درد تو ہرکی کی زندگی بی ہوتے ہیں دوست دکھ درد تو ہرکی کی زندگی بی ہوتے ہیں دوست اور بال یاد رکھنا تم یہ سب باتھی جیب کی
اور بال یاد رکھنا تم یہ سب باتھی جیب کی
شعر یا غزل میری پڑھو کے تو یاد آؤل گا
شعر یا غزل میری پڑھو کے تو یاد آؤل گا
شعر یا غزل میری پڑھو کے تو یاد آؤل گا

جب کثرت معرت ہوتی ہے اک حشر بیا ہوجاتا ہے ساحل کا سکوں برھتے بوھتے طوفان بلا ہوجاتا ہے اس رات تیری تجائی جمد کو رااتی ہے (محد بوٹارائی....وال محرال)

آ کیں خراب آنگيل لاجواب U 5 نغرت انی الفت ائى آنجين شوخی c آکسیں تجمعى ۷ مجمى راز U بمى جيى کمی 3 محى من فراب آنھیں زان د دل 14 7 جانال حنور 16 8 احاك بي The جواب كوتى سوال (احمان مر ....مانوالي)

پتر بناویا جھے روئے میں موئے فیل دیا دائن ہی تیری یاد بی بھونے فیل دیا تہارا با پہتی رہی دیا شہری دیا ہی بھونے فیل دیا تہاری یاد بی روئے فیل دیا آگے بی آگے بیٹ آئی اظلوں کی لہر آگے بیٹ آئی اظلوں کی لہر ول کو تہاری یاد کے آنو طریز تھے دیا کو گی درو ہوئے فیل دیا ہیں اس کی یاد بھی ہاتھ تھام کے دیا میں دیا جہاں کے کھونے فیل دیا ہے میل میا ہی دیا دیا کہ کورئے فیل دیا ہی ہاتھ تھام کے میل میں اس جہاں کے کھونے فیل دیا (عروج ایمن سیمر کودھا)

Dar Digest 215 August 2015

Scanned By Amir

### www.paksociety.com

سکون دل ہے جرام ان پر کہ جن کی آ کھوں میں نم نہیں ہے ہماری برسوں کی آرزو تھی پیس کے ادر جموعتے رہیں گے بہاں تکلف روانہیں ہے، یہ ویر ہے بیے جرم نہیں ہے (آصف شنم اد ....فیمل آباد)

اکیلا ہوں ہی اس بے درد ویا ہی تہاں کوئی ہوم ہموا تو س جائے کہیں اور اس کوئی شد کردے کوئی ہوم ہموا تو س جائے کہیں دروا شد کردے چاہتا ہوں تجھے حین خیالوں ہی خواب کر ٹوٹے تو جھے تنہا شد کردے کیں کی کہیں کی کہیں دل ہی تیری ہے دفائی جھے اکیلا شد کردے تیری ہے دفائی جھے اکیلا شد کردے تیری ہے دفائی جھے اکیلا شد کردے دور ان وادیوں کی حمرائیوں جس کہیں ہیرے آئو تھے اواس شد کردے ہیرے آئو تھے اواس شد کردے اس تیری ہوں سلیم جیرے آئو تھے کہیں بدنام شد کردے ہیں اس تیری ہوں سلیم جیرے نائے تھے کہیں بدنام شد کردے ہیرے نائے تھے کہیں بدنام شد کردے (سلیم بیک بیرائی ہیں بیرائی ہیرائی ہیں بیرائی ہیرائی ہیرائی ہیں بیرائی ہیرائی ہیں ہیرائی ہی

عشق وفا کا کوئی ندہب نہیں ہوتا مردے میں کبھی ول وحرکا نہیں ہوتا آگھ سے تعلق کوئی کیا توڑے ول سے گزرا نور مجسم نہیں ہوتا کیوں چاک ہے وائن آبا ہے پھی ہوئی دعا کو سے رب نے پوچھا نہیں ہوتا حیثیت کے طوفان میں پچھڑ کے کتنے الحل وفا فرئی سنتیں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا فرئی سنتیں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا جذبوں کی صدت سے چرائے بن کر جلے جذبوں کی صدت سے چرائے بن کر جلے چھر کا صنم مجوب نہیں ہوتا چھر کا صنم مجوب نہیں ہوتا چھر کا صنم مجوب نہیں ہوتا چھر کا سنم مجوب نہیں ہوتا چھر کا سنم مجوب نہیں ہوتا جہر ہیں۔

بیانی دل من جاتی ہے، آرام سوا ہوجاتا ہے ہاں موت ای کو کہتے ہیں، فم دل سے جدا ہوجاتا ہے مینا نے میں ساتی کی کئیں، ہم بات نجانے آتے ہیں مینا نے میں ساتی کی تین، ہم اور سوا ہوجاتا ہے کہ الل محبت جانے ہیں، بد راز زمانہ کیا جانے ہیں اس کا تصور سانے ہو، مجدہ بھی روا ہوجاتا ہے تقدیر سے کھوان بن کرلیں گردش کو بلا کر و کھوتو لیں سنتے ہیں کہ اتیاز گردش میں سایہ بھی جدا ہوجاتا ہے سنتے ہیں کہ اتیاز گردش میں سایہ بھی جدا ہوجاتا ہے سنتے ہیں کہ اتیاز گردش میں سایہ بھی جدا ہوجاتا ہے

ہاری پکوں پاشک لاکروہ چل دیے ہیں قو فم نیں ہے
یہ باب سبخوب جانے ہیں کداشک موتی ہے کہ نیں ہے
ہوئے جو بھار ہم بھی تو ہر ایک اپنا پرایا خوش تھا
گفن دہ یوں لے کہ یا جیے ہارے پیکر میں دم نیں ہے
چن میں کوئی شکوفہ کھوٹا نہ کوئی غنچہ ہی گل بنا ہے
جورنے پھولوں کو ہے تو یہ ہے کہ ان کو کوئی الم نیس ہے
ہمیں یہ دنیا کے تجربے نے مشاہے نے سکھادیا ہے
ہمیں یہ دنیا کے تجربے نے مشاہے نے سکھادیا ہے

Dar Digest 216 August 2015

Scanned By Amir



### /PAKSOCIETY.COM

### محبت عمی ذکیه ۱۰۰ ن کهلاوگی (وکیه ۱۰۰ ن .....میان چنون)

روکے کس لئے ہو مرنے دو

آئی علی اُڑنے دو

دل کے آئیے میں اُڑنے دو

زندگی کو مری کھر نے دو

رخ دم تک رہو جمکائے سر

رات بے مود مت گزرنے دو

پل مرابا وفا سے روز بڑاء

اس کنہگار کو گزرنے دو

زندگی تو اُئی گئی اپنی

اس کنہگار کو گزرنے دو

رندگی تو اُئی گئی اپنی

اس کا دعدہ فریب ہوتا ہے

دو کرتا ہے تو کم نے دو

پھول ہو تو کھے رہو رائی

ور نجیبرای سے کامرنے دو

بھی ہوں فوجیو مجھے بھرنے دو

یس ہوں فوجیو مجھے بھرنے دو

اس کا دیدہ کی ایک رہو رائی

اس کی بور فوجیو مجھے بھرنے دو

اس کی بور فوجیو مجھے بھرنے دو

اس کو ایک کی دو رائی کے

اس کا دیدہ کی اُئی کی کریے دو

اس کو ایک کی دو رائی کی کی کریے دو

اس کو ایک کی دو رائی کی کریے دو

بدگون د اوائی ہے داد گئی ہے داجا کا کوئی سائے ہے ڈرتا ہے اپٹا ہوا ہوئی ہیں جب جا ند گفتا ہے میڈ بات کا سیارتھا میڈ بات کا سیارتھا میڈ راکوئی سانیوں کا ارش کی ہڑی تھی یارش کی ہڑی تھی یاد ہم تھا آ تھوں کا یاد ہم تھا آ تھوں کا

ا کی ہے صورت میں کرجب تک ..... (قد بردانا .....داولپنڈی) جم میں جان ری

> تم جب بحی کھر ہآتے ہو اور سب سے ہاتھی کرتے ہو شماوٹ سے پردے کی جاناں بس تم کود مجھتی رہتی ہوں اک تم سے ملنے کی خاطر بیس کتنی یاگل ہوتی ہوں

Dar Digest 217 August 2015

بيدونيا پرجسي شهاني

بخوف ونطرتها

از جادس کی

وكريس ....

ين دنيا كى برطاقت سے

مينائي فون من نباجاؤس كى

يوتم ند لحرجاؤل كى

公公

# بليدان

### شغراده جا عرزيب عباى-كرا يي

پنڈت نے منتر پڑھنا چاھا تو اچانك اس كى زبان بند ھوگئى اور پھر آناً فاناً ايك دور پڑا تيز دھار خنجر زمين سے اوپر كو اٹھا اور اڑتا ھوا بڑى تيزى سے پنڈت كى طرف بڑھا اور چشم زدن ميں پنڈت كى گردن دو حصوں ميں بٹ گئى

فروشر کی بہت می دل کر یفتہ جر تاک،خوفاک، وہشت ناک، عجیب وغریب کہائی

شیکسپینو نے کہاتھا۔ "ونیاایک استی ہ اورام سب اداکار ہیں جوباری باری اپنا کردارادا کرکے دنیاے دخصت ہوجاتے ہیں۔"

میری داستان حیات عام لوگوں سے بہت مختلف اور نا قابل یعین دافعات بربی ہے۔ اور اگرید واقعات خود محصر پر نہیں ہے۔ اور اگرید واقعات خود محصر پر نہیں ہے اور استان پر یعین ندر کھتا۔ میرانام آبان ہواد تعلق تی ٹی روڈ ہے تھسل دین شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گادی ساخری سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گادی ساخری سے الدی محمد مارف ایک قناعت پسند انسان تھے اور ملاقے کے جا کیروار مظفر شامانی کے ختی تھے ان اور ملاقے کے جا کیروار مظفر شامانی کے ختی تھے ان دوں میری عرض دی سال تھی جمیر سے والد کا انتقال ہوا۔

والدہ عذرا فاتون ایک دس سالہ بیٹے کی مال ہونے کی مال ہونے کے یاد جود ایک خوبر و اور اسارے فاتون تھیں وہ کہیں ہے بھی دس سالہ بیٹے کی مال نہیں و کھائی و تی تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد گھرکے معاشی نظام کی فرمہ داری این برآ بڑی تو جا گیردار مظفر کے کہنے برحو کی عمل ملازم ہو کئیں گر چند ماہ بعد ہی حو کمی کی جیت ہے گر کر ہلاک ہوگئیں۔

گاؤں کے پکھ لوگوں کا کہناتھا کدان کی موت میں جا گیردار کا ہاتھ ہے۔"لیکن زبردست کے آگے

زیدست کی تیں جلتی جا کیردار کے ظاف آ وازا اُلافانے کی است کی شن میں نہی اور قانون اس کا زرخر یدتھا۔

یں اکلوتی بنی بوکہ جھ سے سال دوسال ہی جوئی ہوگی ہوگی اکلوتی بنی بوکہ جھ سے سال دوسال ہی جوئی ہوگی میرے دہاں آ کررہنے سے اسے کھیلنے کے لئے ساتھی ل کی ایس کھی اورخوبھورت الزی تھی۔ بچا اور پچی نے جھے ان اکلول ساخری سے میٹرک کیا۔ اور پجر دینہ کے ایک کورنمنٹ کورنمنٹ کورنمنٹ کا کے بیشکل انٹر تک کیا۔ اور پجر دینہ کے ایک کورنمنٹ کا کے بیشکل انٹر تک کیا۔ اور پجر دینہ کے ایک بعد گاؤں کی پیڈیٹر بول پر اپنے آ وادہ ووستوں رضوان بعد گاؤں کی پیڈیٹر بول پر اپنے آ وادہ ووستوں رضوان اور عادل کے ساتھ سارا دن مٹرکشت کرتا رہتا۔ ہم تیوں ووست لا ابالی اور شریر ہے۔ بورا گاؤں ہم تیوں کی حرکتوں ووست لا ابالی اور شریر ہے۔ بورا گاؤں ہم تیوں کی حرکتوں سے نالاں تھا۔ بھی کی کی مرقی چالی اور کی سنسان سقام پرجا کر شکل شہیوں کی مرقی چالی اور کی سنسان سقام پرجا کر شکل شہیوں کی مدھے آ گے جلا کر بھونی اور کھائی۔

باؤس خخب کرد کھا تھا جہاں جاتے ہوئے گاؤں کے دہائی ڈرتے تھاس قدیم ریٹ باؤس کے بارے می مشہور تھا کہ یہاں جنوں اور بھوتوں کا بسیراہے۔

ان عى دنول محصد يو مالائى كمانيال يرضف كى لت لك كى كمانيال يرضة وقت من خودكوان عى كمانيول كا

Dar Digest 218 August 2015

Scanned By Amir





PAKSOCIETY.COM

ایک کردار بیجے لگا۔ می اکثر سوجا تھا کہ کاش کوئی جادوگر بیجے ل جائے جس کا چیلا بن کر میں جادو سیکھوں یا کسی جن کو تینے کر کرلوں اور را توں رات امیر بن جادک میں نے دینہ کے بک اسٹال سے ماؤرائی علوم کی چند کتابیں خریدیں اوراس سلسلے میں کائی کوشش کی محرفاکام رہا رضوان اور عادل نے بہت سجھایا کہ افرائی علوم کیھنے کے رضوان اور عادل نے بہت سجھایا کہ افرائی علوم کیھنے کے لئے ان علوم کے ماہر کی رہنمائی ضروری ہاں کی سمجھائی ہوئی بات میری سمجھ میں آگئی گئی۔

ان دنوں میری عرص میں یا اکیس سال تھے۔
میں ایک روز گھرے بغیر بتائے نکلا اور ماؤرائی علوم کے
ماہر کی خاش میں سرگردال ہوگیا۔ جھے گھرے نکلے ہوئے
درمراروز تھا۔ اوراب تک جھے اس سلسلے میں کوئی کامیا بی
منہ ہوئی تھی۔ میں دن بھرادھرادھر کھومتا رہتا اوردات کوئی
ماؤرائی علوم کیھنے کی چند کی جی تھیں۔ تبرے روز
میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ خود بی بھی کھیے کی کوشش
میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ خود بی بھی کھیے کی کوشش
کروں ان کمابوں میں ایک کتاب تنجیر امزاد بھی تھی اس
کروں ان کمابوں میں ایک کتاب تنجیر امزاد بھی تھی اس
کروں ان کمابوں میں ایک کتاب تنجیر امزاد بھی تھی اس
کتاب میں ہمزاد محرکر نے کے بہت سے ملیات در ن
کتاب میں ہمزاد محرکر نے کے بہت سے ملیات در ن
کتاب میں ہمزاد محرکر نے کے بہت سے ملیات در ن
کتاب میں ہمزاد محرکر نے کے بہت سے ملیات در ن
کاب میں سے ایک ایک کتار اضروری تھا۔
اس میں سے ایک ایک کتار اضروری تھا۔

شام ہوتے ہی میں دریائے جہلم کے کنارے جاکہ بچااور سودن کے ڈویت می کماب میں دی گئی جایات کے مطابق دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایمی میں نے عمل شروع بھی نہیں کیا تھا کہ' اللہ ہو' کا نعرہ فضامیں کو بخصا۔ میں نے آ دازی ست و یکھا۔

وہ کوئی مجذوب تھا اس کا لباس میلا کجیلا اورجگہ جگہ سے بعثا ہواتھا سراور داڑھی کے بال جھاڑ جھنکار کی طرح پڑے متے اس کا حلیہ بہت ہی خشہ حال تھا۔

دہ چلا ہوا ہرے قریب آیا اور اپنی انگاروں کی طرح دکتی ہوئی نگا ہیں جھ پرمرکوز کردیں چکھ در بعداس کے اور اس کی پرجلال خوس آواز میری ساعت سے کرائی۔

" كرور سارے كوں اللى كرتا ب افي

امیدیں اس سے وابست رکھ جس نے تھے پیدا کیا ہے۔ باتی سبد موکد ہے فریب ہے۔"

میں اپنی جگہ ہے اٹھا اور اس کے قدموں ہے لیٹ گیا۔" باباتی میں ہمزاد کوتیخیر کرنا جا ہتا ہوں میری مددکرو۔" میں مجھ چکا تھا کہ بظاہر دیواند لگنے والا دہ خض کوئی نہ کوئی مقام رکھتاہے۔

"ب وقوف مت بن ان چیزوں میں پکی نہیں رکھا۔ دنیا کے چیچے بھا گئے والے کودنیا تفوکر مارد تی ہے۔ ۔"مجذوب نے مجھے اسے قد سوں سے الگ کرنا جایا۔

ودهی کونیس جانتاجب تک آپ بری دونیس کریں کے میں آپ کے دیرنیس تھوڑوں گا۔ "میں گرید زاری کرتا ہوا بولا اوراس کے قدموں سے لیٹا رہا۔اس نے جھے مجھانا جاہا کر میں اپنی بات پرقائم رہا۔

" نحیک ہے قود نیائی جا ہتا ہے قو تیری مرضی کین ایک بات یادر کھنا کامیاب ہونے کے بعد دوسروں کے کام آنا ادر کی کا دل مت دکھانا۔ اس نے مجھے شانوں سے کاڈ کرا فعایا اور میراماتھ تھام کرا کیے طرف طنے گار

کافی دیربعدہم آبادی سے دورایک پرائے قبرستان میں جاپہنچ جووران اورسنسان تھا رات کے گیارہ ہے اس دیران اورسنسان قبرستان میں مہیبسنا ٹا چھایا ہواتھا بچھے خوف سامحسوں ہوا اس نے بچھے قبرستان کے ایک دیران کوشے میں ٹیٹھنے کی تاکید کی اور تنجیر ہمزاد کے موضوع پر سجھائے لگا کہ "اس عمل کے دوران جھے کیا کرنا ہوگا"

پر بھے وہی میضر بنے تاکید کرنے کے بعد وہ تبرستان سے باہر نکل گیا۔اس کی واپسی کی در بعد ہوئی اب اس کے جد ہوئی اب اس کے ہاتھ میں ایک بردی می بوتل جس میں چنیلی کا تیل موجود تھا اور چراغ نظر آ رہا تھا۔ قبرستان میں بی بہت خدوش حالت میں ایک خالی لاوارث جمونیزی تھی اور جھونیزی میں بیشنے کے لئے اس نے جھے سے کہا۔وہ کچھ در یک بجھے ایک وظیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے مجھے ایک وظیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے مجھے ایک وظیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے مجھے در ایک جھے ایک وظیفہ یاد کروا تا رہا۔ جب اس نے مجھے در ایک جھے ایک وظیفہ در ہرایا مجراس نے مجھے وظیفہ در ہرایا مجراس نے

Dar Digest 220 August 2015

میرے کردحسار قائم کیاراب بھے چالیس دوران کا بتایا ہواد کیفد پڑھنا تھا میری پشت پرچنبل کے تیل سے روش کیا ہوا چراغ جل رہا تھا اور میری نظریں اپ سائے کے رگ گلو پرجی ہوئی تھیں اور میں مجذوب کا سکھایا ہوا وطیفہ پڑھ رہا تھا، میر سے وکھیفہ شروع کرتے تی مجذوب جاچکا تھا۔

چندروز تک تبرستان کی دیرانی اور پراسرار ماحول نے میری محریت میں خلل ڈالا، میں شکت جھونپروی میں آن ننہا بیشار ہتا اس اعد میری رات میں کسی ڈی نفس کا نام دنشان تک موجود نہ تھا نہ کچھ کھانے کوتھا اور نہ کچھ پینے کوادر پیر مجذوب بھی جاچکا تھا پروہ بجھے بیلے کے دوران کمی نظر نیس آیا۔

دن تو کی نہ کی طرح گزرجاتا تھا پردات کا مہیب سناٹا کر بھے خوف زدہ کرجاتا تھا پہلے پہل تو بھی مہیب سناٹا کر بھے خوف زدہ کرجاتا تھا پہلے پہل تو بھی بہت ڈرااور سہا ہواتھا کہی بھارتو ایسا لگنا کہ ابھی قبروں ہے مردے لگل کر بھی د ہوج لیں کے یا کوئی بھوت یا چڑیل کہیں ہے نمودار ہوکر میرا خون فی جا کمیں کے دان تو سکون ہے گزرجاتا تھا لیس رات ہوتے ہی قبرستان کا ماحول خوف ناک ہوجاتا تھا اگر کہیں کی درخت کا پہنے بھی ماحول خوف ناک ہوجاتا تھا اگر کہیں کی درخت کا پہنے بھی ہواہے گرتا تو کی بدروح کا گمان جھے ڈراد بتا گراس کے باد جود میں اپنے وظیفے میں متعز قرد ہتار ہمزاد کا کمل رات میں می کرنا پڑتا تھا، چراغ کی روشی میں اور دان بھر میں میں کرنا پڑتا تھا، چراغ کی روشی میں اور دان بھر میں امراد کے تھور میں غرق رہتا تھا کی ہے ملے اور بات کرنے کی ممانوت تھی۔

سرے مراحت کا۔
تبرستان میں جمعے بسراروز تھا کرایک خض اپنے
کی تر جی مزیز کی تبر پرفاتحہ پڑھنے آیااور جھ پرایک نظر
ڈالی اور فاتحہ پڑھ کر چلا گیا۔ جمن یا چار تھنٹوں بعدوہ خض
دوبارہ قبرستان میں واخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کھانا
اور پانی کی یوتل تھی۔ جواس نے جھ سے بچھ فاصلے پررکی
اورواپس لوث کیا غالباً وہ جھے کوئی بہنچا ہوا خض سجما تھا
جوانسانوں سے دور اس ویرانے میں عیادت میں مشغول
جوانسانوں سے دور اس ویرانے میں عیادت میں مشغول
تھا پھرتو بیاس کا سعمول بن کیاوہ ہمریان خض دن میں ایک
دفعہ ضرور کھانا اور پانی لاتا اور جھے تخاطب کے یغیر ایک

طرف د که کرچلاجا تا۔

اب براسایی متحرک ہو چکاتھا وہ ادھرادھر ہاتا جلنا اور بچھے خوف زوہ کرنے کی کوشش کرتا ، بعض اوقات رات کوقبرستان خوف ناک چیوں سے کوئے اٹھٹا گریں کوئی وہیان دیئے بغیر وظیفہ بڑھنے ہیں مشخول رہتا، رسویں روز نصف شب کے قریب جب میں اپنے سائے کرک گلو پرنظری جمائے وظیفہ پڑھد ہاتھا کہ بچھے چیوں کی آ واز سائی دی ہے آ واز بچھے سناسا لگ دی تھی میں نے کا افتیار آ واز کی سے دیکھا اور خوف سے لرزا تھا۔

ميرى نظروں كے مائے ميرے بچا گزار احمد خوائيں تين چاركفن پوش مردوں نے كميرد كماتھا اور بچا كين چينے ہوئے ہيں ہے اور بھا اور بچا نظروں كے مائے درائى فما ناخوں نظروں كے مائے ان اور بھا تك اغداز ميں چينے مورى طرف دوڑے تو دُر اور خوف سے ميرا خون بو دكاتھا۔

قریب تھا کہ میں ڈرکر حصارے باہر تکل جاتا مجھے مجذوب کی ہدایات یادہ کئیں اس نے کہاتھا کہ "جب تک میں حصار میں ہوں مجھے کوئی بھی بلا نفصان میں پہنچا سکتی اور اگر میں وقت سے پہلے حصار سے باہر تکلا تو مارا جاواں گا۔" میں نے دو بارہ وظیفہ پڑھنا شرد کا کردیا کچھ تی دیر بعد ماحول پر سکوت چھا گیا۔

چالیسوی روز میں اپنے مائے پر نظریں جمائے معول کے مطابق وظیفہ پڑھ دہاتھا کہ مرے مائے نے مجسم انسان کا روپ دھارلیا وہ ہو بہو میرا ہم شکل تھا اور حصارے باہر کمڑا غضب ناک نگاہوں سے مجھے دکھ رہاتھا اس نے مجھے ڈرایا دھمکایا کم میں اس پرکان دھرے بغیر وظیفہ پڑھتارہا۔

رات کے آخری ہم جب میراج لیس روز کامل پورا ہواتو ہمزاد کا چیرہ پرسکون ہو چکاتھا وہ میرے حصار کے قریب آ کر بولا۔" ہم مجھ سے کیاج ہے ہو؟" میں نے مجدوب کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جواب دیا۔" میں تمہیں اپنے بس میں کرناچا ہتا ہوں۔"

Dar Digest 221 August 2015



د صند بی د صند جمالی مولی ہے۔ "ہمزاد نے جواب دیا۔ "میں نے تو پڑھا اور سناتھا کے انسان کا ہمزاد بهد طاقتور موتا باس م كول بحى ييز في تيس روكن-" عل فاع محورت و ع كما-

" ہے کے مروہ مجذوب کوئی عام انسان نہیں \_ مادُرائي قو تول كى مجى كوئى صدود موتى ين اوروه توراني قولوں سےدوری رہتی ہیں۔"ہمزادنے جواب دیا۔

" مجمع دولت جائے على داتوں دات امير بنا جابتا ہوں تم اسلط عل مرے لئے کیا کر عتے ہو۔" عل في إلى يرسول يرانى خواص طايرك-

"بيمرے لئے كوئى مشكل كام بيس ال ك لے جہیں شہر جانا ہوگائم مرف میرے کئے پر مل کنا ودول می امیر ہوجاؤے "ممزادتے جاب دیا اور مجھے آ مسين بندكر في كوكها توش في المسين بندكس اوراس غيرا إتعقام لياس كماتع بن عرب جم كوجه لا ، ہر مجھے ایسا محسوں ہوا ہے علی کی برعدے کی طرح ہوا میں ازر باہوں، اس کی ہدایت کے مطابق میری آ تکسیں بندھیں، کچھ بی در عل میرے یاؤں زعن پر الكاورش في الكيس كول وي - شمالك مؤك ك کنارے کمڑاتھا۔

اليكون كاجكد ٢٠٠٠ من في وجعا-الراع مرے"ال نے جواب دیا اور می حرت ے الحل برا کو یاش منوں عل جملم ے کراچی يني يكافها بيطلساني إتى محصابا لكرماتها كدج ين كوكى الف المل طرزك كبانى يزه ربا مول سب يحمد خواب لكنا قدادي الحسوس مونا تماكر يسيح الجمي آكم كطيكى اوريس بسر يرسور بايمون كا-

عل نے مزاد کے کہنے پرلاٹری کے کلٹ خریدے، جوا کمیااتو میری جیسی توثوں ے مرکش عل جران تما، پر ش گاؤں لوث کیا جاتے وقت چا چی اورفارید کے لئے کیڑے اور مین تھے لے گیاتھا ، عل نے انیں بتایا کہ" مجھے شری اچی اوکری ل کی ہے۔" چدروز بعد عل امراركرك أبيل اے ساتھ

"كون؟" مزادنے يو جما۔ "اس کے کہ می حسب ضرورت وشوار اور مشکل צייפט איל במנפט" "كيا مجه بروت تهارب سامن ربنا موكا؟" اعزادنے بوجما۔

مبیں جب می حمیس ول میں یا بلندآ واز ہے یاد کروں تو تم حاضر ہوجانا۔ "می نے جواب دیا۔

كيا يق بيد بركمانا كالاسكوي" مزاد

نے یوچھا۔ بيب ع مشكل وال تفااكر عي اس على جوك مانا تو مزاد کے باتھوں میں مارا جاتا کول کہ مزاد ک خوراک بوری کرنا کمی انسان بلکمی جن سے بس کی مجی باتنيس عن ال بارے عن آگاه تقاس لے المينان ے جواب دیا۔

ومنيس مي حميس مر روز صرف دوروشال وول كار بحصير وكراو"

" تم مجھے كتا عرصا بنا بايندر كو كے؟" بمزادنے

" میں سال " می نے جواب دیا۔ معاہدے ك بعد على في مرادكو جائے كى اجازت دى اور حصار

اب بن ايخس ال مجذوب سے ملناحا متاتھا جس كى دجه ع محص خير امراد ش كامياني ماصل مولى حى ماليس روز كے ملے كے دوران وہ مجذوب مجھے تظرفيس آیاتھا میں اس کا شکریادا کرے اے اٹی کامیانی ک خرسانا جا بتاتها ،اردگردكا بوراعلاقه جمان لينے كے با وجود جب مجمع دو مجدوب نظرتين آياتو عن في دل على دل می جمزاد کو بکارا تو وہ کی جن کی طرح میرے سامنے حاضر موا\_" كياتم بناعة موده مجدوب كمال ع؟ جس ے برى الماقات چار شروع كرنے سے بہلے موئى تھى؟" میں نے پوچھا۔

"مى اس كے بارے على مجھ بتانے سے قاصر موں کہوہ اس وقت کہاں ہے۔اس کے جاروں طرف

Dar Digest 222 August 2015

Scanned E



کراچی لے آیا اور کرائے پرایک پوٹی علاقے میں بنگلہ
لے لیا، میری ہر خواہش پوری ہوری تھی بنگلے میں فیتی
فرنیچر سے لے کر ضروریات زندگی کی دیگر فیتی چزیں
آ بیکی تھیں بچا چی اور فارید بھی خیران سے کہ الائق آیان
اتی جلدی کیے دولت مندین کیا، میں اپنے لئے فارید کی
فاہوں میں جھی پہندیدگی بھانی چکاتھا۔ اور کی بات
ریمی کردہ مجھے بھی پہندیدگی بھانی چکاتھا۔ اور کی بات
ریمی کردہ مجھے بھی پہندیدگی بھانی چکاتھا۔ اور کی بات
ریمی کردہ مجھے بھی پہندیدگی بھانے دروز بوی

ایک دوز نصف شب کے قریب میری آ کو کمل
گی میرادل عجیب طرح سے دھڑک دہاتھا اور بے جینی ی
محسوں ہوری تھی جس نے دوبارہ سونے کی کوشش ک
مرناکام رہا بلا خرجب کروٹیں بدل بدل کراکنا کیا
تواٹھ کر کمرے بیل ٹھلنے لگا بحربی جب کیفیت بی فرق
شہ یا تو جس کمرے سے باہر لگلا اور کور یڈور جس آ کیا ایمی
شہ یا تو جس کھڑے ہوئے کہتے ہی در ہوئی تھی کہ اجا تک
میں جو تکا فارید کے کمرے کا درواز و کھل دہاتھا۔

میں نے دیکھا فارینہ کرے سے نقل اورایک طرف ملے کی اس نے بری طرف دیکھائی بیس یا شاید اس کی نظر مجھ پرنیس پڑی دہ آ ہستہ آ ہستہ چاتی ہوئی بین گیٹ تک جا بیجی پہلے میں نے سوچا اسے پکاروں پرایا ادادہ بدل دیا، میں جاننا چا ہتا تھا کہ داست کے اس پیردہ کہاں جاری ہے۔ پیراس کے چلنے کا انداز بھی غیر معمولی تھا آ تھیں کمنی ہوئی تھیں لیکن ایسا لگ رہاتھا کہ جسے دہ نیز میں جمل رہی ہو۔

سب سے عجیب بات اس کے باؤل ہیں چیل بھی موجود نہ تنے وہ ہر ہند پاؤل چل رہی ہی دب قدموں اس کا بیجیا کرنے لگاوہ گھرے باہر نکل چکی تھی اوراب سڑک کے کنارے چل رہی تھی رات کے ایک بچ سڑکیں بھی سنسان تھیں دمبر کا مبینہ تھا سخت سردی کے باعث تلی کے آ وارہ کتے بھی کونے کھدوں ہیں د کے سورے تنے۔ جبکہ ہی سردی سے تشخر تا ہوا اس کا دیجیا کر رہاتھا اوروہ اس سب سے بے نیاز سڑک ہر چل رہی تھی جھے ڈر یہ تھا کہ کہیں گشت پر مامور کوئی ہوگیس

موبائل ندآ پنچ الی صورت بی فارینداور بی دونوں مشکل بیں براجاتے۔ ہوسکا تھارات کی تھانے کے لاک آپ بی بسر کرنا براتی۔

ہم گرے کائی فاصلے پرایک ویران علاقے ش پہنے بچے تے کچے بی دورایک قبرستان تھا اور بش اتی دیر بش اس کی کیفیت سے اعمازہ لگاچکا تھا کدوہ فیندش بل ربی ہے بش نے بہتر بی سجھا کہ اسے روک دوں ۔"فاریدرکو کہاں جارتی ہو؟" بش نے اسے پکارا محروہ بغیر جواب دیے جگتی ربی، ایسا لگ رہاتھا کہ وہ ہری ہو چکی ہے۔

"فاریزدکو" شیاس بار چین پراگرده در کے بغیر تبرستان کے قریب بیٹی چیکی میں نے آگے بور کراس کم ہاتان کے قریب کی جی کا تھی میں نے آگے بور کراس کا ہاتھ بکڑا اور تقریباً جبخور ڈالا۔"فاریند ہوش میں آؤئم کہاں جاری ہو؟ یہ قبرستان ہے۔"وہ جواب میں کچھ نہ بولی اور مزکر میری طرف دیکھا۔

ا وفع موجاؤيهال عددشائي جان ع اتھ ومویموے ۔" اس کے طق سے عیب ی غیرانانی غرابث نما آواز لكل \_اور مى مششدرده كياس يسل كديش كحارتايا كح محتاال في دوس باتعدك محلل ے مجھے دھکادیا عی تقریباً اثنا مواسا یکھے جا گرا۔اس طرح اما كم كرنے تے بڑے كر اور فريرے بدن على جعاور تكليف كم شدت سے على عاضار في برارش جران وريثان ماكه فاريد جيى ازك اعام لوک کے جم میں ای قوت کمال سے آگئی جواس نے ایک معمولی سے دھے سے مجھے گرادیا تھا، فاریر قبرستان على داخل مو يكي تحل عن في القد كردوباره الصدوكناطا با اس بارفار بدے موکر محصر وردارتصروسيدكيااس كا باتھ تھا کہ ہتور اتھیر پڑتے تل میرے کان سائیں سائیں كرتے لكے اور چكرے آ كے نجلا ہون دانوں سے كرا كردفى موجكا تفا اورخون بيني دكا تمار يجمع بدكوكي اورى چكرلك د باتفار

اوسان بحال ہوتے ہی میں نے ہمزاد کوطلب کیا۔" فاریت کوروکوید کہال جارہ ہے؟" میں تے ہمزاد

Dar Digest 223 August 2015

### // WW.PAKSOCIETY.COM

کو کھم دیافاریداس دوران کائی آگے جا چکی ہمزاد پلک جھکتے ہمراد پلک جھکتے ہمراد پلک جھکتے ہمزاد پلک جھکتے ہمرائ کے قدم دک مسلم کے ایک ملک میں ایک میں کا ایک میں ایک کاری تھی۔ " اے محرب چادد۔" میں نے فارینہ کے قریب کا کی کرکہا۔ ایک میں ایا تک ایک ہیولہ سانمودار ہوا جس نے ایک میں میں ہوا۔ ایک ہ

اچا نک ایک ہیولہ سا محودار ہوا جس نے ایک دیوبیکل محض کاروپ دھارلیااس کاخوف ناک چبرہ دیکھتے سی میراردال ردال لرزانھا۔

اس کی انگاروں کی ماندر دکتی آئیموں سے در تدگی اور سفا کی جھلک رہی تھی جس اس دہشت ناک تلوق کو دکھے کرخوف زدہ ہو چکا تھا۔ "اپنی زندگی چاہے ہوتو اس الوکی کو بعول کر میمال سے بطیع جائے۔" وہ کھر کھر اتی ہوئی فیرانسانی آ داز جس بولا ادر جس نے ہمزاد کی طرف دیکھا جس کی انظریں اس خوذاک تلوق پرجمی ہوئی تھیں۔" کل جس کی انظریں اس خوذاک تلوق پرجمی ہوئی تھیں۔" کل کون ہوئی تھیں۔" کل مورت تھی آ ہستہ آ ہستہ تدم پردھاتا ہوا میری طرف بوصے نگا۔

ہمزاد کی موجود کی کے باہ جود میراخوف ہے برا حال تھا ٹائلیں لرز ربی تھیں اور مسلمی بندھ چکی تھی اس خوف ٹاک صورت مخص نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا بی تھا کہ ہمزاد نے انگل ہے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس بلا کے جم میں آگ گئی اور قبرستان اس کی خوف ٹاک چیوں سے لرزا افعالہ کچھ ہی ویر بعددہ راکھ کی صورت میں زمین پر پڑا تھا۔

"بیکون تھا؟" بیل نے ہمزادے یو چھا۔ "بیخوف ناک بدروح تھی جوفارینہ کواپے ساتھ لے جانا جا ہتی تھی۔" ہمزاد نے جواب دیا۔

ای دقت بیری نظرفارینه پر پڑی دواپ خواس میں آ پیکی تھی اور سبی ہوئی نظروں سے اردگرد دیکھ رہی تھی شاید اسے بچھ نہیں آ رہاتھا کہ وہ قبرستان میں کیسے پیچی۔ ''میہ میں بہاں کیسے پیچ گئی ؟'' دہ خوف سے لرزتی ہوئی بولی۔

"تم نیزیل چلتی ہوئی یبال آگئ تھی۔" میں نے جواب دیا۔ ہمزاد اب تک اپنی جگد پر موجود تھا۔" تم

جاؤ کہیں یتہیں دیکی کرخوف زدہ ندہ وجائے۔ میں نے دل دی دل میں ہمزاد کو حکم دیا، میں جانتا تھا کہ منہ سے بولے بغیر میری آ داز ہمزاد تک بڑنے جائے گیا۔

"تمبارےعلاوہ کوئی دوسراندہی مجھے دیکھ سکتا ہے اور ندہی میری آ دازس سکتا ہے۔"ہمزاد نے کہا اور غائب ہوگیا۔

یں نے خوف زدہ فاریندکا ہاتھ تھا اور قبر سیان کے ایم نے کہ سے باہر نکلنے کے لئے قدم آگے بوصائے ہی تھے کہ معلمک کردگ کیا ہمارے مائے ایک دراز قد و یوبیکل مختص موجود تھا، ماتھے پر تشقہ اور گلے بی مختلف اقسام کی مالا کمیں، و یکھتے ہی میں مجھ کیا وہ کوئی ہندو مادھو ہے۔'' کون ہوتم ؟''میں نے یو تھا۔

'' بن كالى كا مبان سيوك رام ديال مول تم في مرارات كون تم في ميرارات كونا كرك الجماليين كيا۔' ده اچي الكارون كى طرح ديكي الكارون كى طرح ديكي آ تكون سے بي كھورتے ہوئے إولا۔

"میں نے تمہارا کبداستہ کوٹا کیا ہے میں تمہیں جانا تک نہیں۔" میں نے جرت سے کہا جبکہ فارینہ ہم کر جھے ہے چک جک کی۔

"بيانكى اماؤس كى رات ايك خاص كمزى بن پيدا ہوئى ہے۔ بدروح ميرے حكم پراس الركى كوميرے پاس الارى مى كدتم آ محق تم نے جھابيد (مزاد) كى فلق سے اس كاانت كرد الا۔" رام ديال فضب ناك ليج بن

"اس معصوم اوکی نے تنہارا کیا بگاڑا ہے؟" میں اس سے متاثر ہوئے بغیر بولا۔

"وہوی کے چرنوں میں اس کی بلی دینے ہے میری علی دینے ہے میری منتقی میں اضافہ ہوجائے گا اگرتم اس لڑی کو بیانا چا ج حیاجے ہوتو اپنے ہمزاد کو میرے حوالے کرددور نہ اس لڑکی کوتو میں لے کرجاؤں گائی پر تمہیں کھی نہیں چیوڑوں گا۔" وہ تند لیجے میں بولا۔

"او پجاری زیادہ گیر تعمیکی مت دواور شرافت سے بہال سے نکل جاؤ۔" میں نے تمسخواندا عماز میں کہا اوردام دیال نے غصے سے میری طرف دیکھااور زیرلب

Dar Digest 224 August 2015

كوئى منترية صفالكار

اچا تک بی ہمارے واکس سمت بہت سے
چھوٹے مجھوٹے کوں سے مشابہ جانور نمودار ہوئے
اور فراتے ہوئے ہماری طرف لیکے تو میں نے دل بی دل
می ہمزاد کو پکارا، میری نگاہوں کے سامنے بکل می چیکی
اور ان جانوروں کے جسم میں آگ بجڑک انفی رقبرستان
خوف ناک چیخوں سے کونج اضا جبکہ فارید خوف
ودہشت سے گرکر ہے ہوش ہو چیکی تھی پکھی بی ویر احدوہ
جانور جل کرفا کسٹر ہو کیلے تھے۔

مرا ہمزادمرے قریب ہی خمودار ہو حکاتھا اوردام دیال کی قبرآ لود نگاہی ہم دونوں پرجی ہوئی تھیں کو یادہ ہمزادکود کھنے کی طاقت رکھنا تھا، خلاف تو تع اس کے بعد اس نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی اور بولا۔"مور کھ بہتو نے اچھانہیں کیا، بہت جلدتو اس کا تتجہ د کھے لےگا۔" اوراس کے ساتھ ہی پلک جھیکتے ہی نگاہوں کے سامنے سے غائب ہوگیا۔

یں فارید کو گھراا چکا تھا۔ بچا چگی سب سے بے خراج کمروں میں سور ہے تھے۔ میں نے قارید کواس کے کرے میں بیڈرانا یا اور بری شکل سے ہوش میں لایا وہ اب تک خوف ذوہ تھی میں نے اس سجھایا کہ اس واقعہ کا کرچیا اور چگی سے بیس کر سے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں رام دیال بھاک چکا ہے ہیری تعلی کے باوجوداس کا خوف کم ہیں ہوا گیاں نے دوسرے دوڑا شختے میں اور تھے والدین ہے ہم تر ہوا کہ اس نے دوسرے دوڑا شختے والدین سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ رام دیال والے واقعہ کو کی دوز گر دیکھے تھے چردد بارہ اس سے ساسنا میں ہوا تھا۔ فارید کا خوف بھی آ ہت آ ہت کم ہوتا جارہا تھا۔

ہمزاد کی مدد سے میری دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا جار باتھا میرا بینک بیلنس لاکھوں تک جا پہنچاتھا کاریمی خرید لی تھی اور میرے دن پھر چکے تنے مفت کی دولت سے میری حالت دیوانوں کی کی ہوچکی تھی میں مجذوب کی تھیمتیں بھلاچکا تھاجب دو پید بید بید بید بخیرکی محنت

کے ل رہا ہوتو انسان کی حالت دیوانوں کی کی ہوجاتی ہے
اسے اس کی تدریس رہتی اور وہ اخلاقی طور پر پست ہوجاتا
ہے، میرے ساتھ بھی کئی ہوا، میں نت نئی چزیں
خرید نے لگا میری ہرمات میش وفتاط میں گزر نے گئی
حسین وجمیل لڑکیاں میرے قریب آنے لکیس اور میں
زندگی کے ایک نے مزے ہے آشاہ و گیا۔ اپنی عیاشیوں
کے لئے میں نے ایک دوسرے علاقے میں ایک
اپارٹمنٹ کرائے پرلے لیا، میں دان مجر گھر پر پڑار ہتا
اور دات کو گھر سے باہر نگل جاتا۔

ایک شب میں ایک ہوئل میں بیشاتھا کہ میری
شامائی ایک ہندہ فیمل ہے ہوئی میاں ہوئی عراسیدہ جکہ
ان کی دواڑکیاں جوکہ خوبصورتی میں اپنا ٹائی ندر می تھیں
ایک کانام شاردہ ادردوسری کانام کاجل تھا خبر میں ہمزادگی
مدوسے ان سب سے بے تکلف ہوگیا اچھی کپ شپ رہی
مدوسے ان سب سے بے تکلف ہوگیا اچھی کپ شپ رہی
مری اقد ہے کاجل پرمرکوز رہی ادر پھر میں کاجل سے دوبارہ
ملنے کا دعدہ کر کے گاڑی میں بیضائی تھا کہ ہمزاد نمودار ہوا،
مین طاف تو تع تھا وہ بھی بھی بغیر بلائے حاضر نہیں ہوتا تھا
مین شاہ واخیریت تو ہے ؟" میں نے دھڑ کے دل سے
دھرا

"دام دیال ابنا دار کرنے میںکامیاب ہوچکا ہے۔ تبہارے چاچا اور بھی اس دنیا مین نہیں رہے اور فارینہ کوافوا کرلیا گیا ہے یہ سباس دفت ہوا جب تم نے جھے ہوگل میں طلب کیاتھا وہ شیطان ہماری لمحاتی کوتا تل سے فائدہ اٹھا گیا۔"ہمزادتے جواب دیا اور میری آئے تھوں کے سامنے اندھے راسا چھا گیا۔

میں نہ جانے کی طُرح کھر پہنچا۔ چکدار کوریڈور میں ہے ہوش ہوا تھا اس کے سر پر شاید کی بھاری چڑے وار کیا گیا تھا کونکہ اس کے سرے خون بہر رہاتھا چھا ک لاش ان کے کمرے کے فرش پر پڑی تھی۔ اس سے پچھ فاصلے پر چچی کا ہے مس و ترکت جسم بھی پڑا تھا دونوں کے جسموں پر خجر کے ذخوں کے نشان متے فرش ان کے خون جسموں پر خجر کے ذخوں کے نشان متے فرش ان کے خون سے سرخ ہورہاتھا میں چیخا ہوا چھا کی لاش سے لیٹ کیا اور دھاڑیں مار مار کردونے لگا جمزاد جرے قریب ہی

Dar Digest 225 August 2015



شرمنده تبيركمز اتفار حالانكداس سانحد مي اس كي غفلت كا مبیں میری بے وقونی کا ہاتھ تھا۔ نہیں اے مول میں طلب كرتا اورندرام ريال جارى اس غفلت ے فاكده افعاتا- مس روت روت اينال ويخلا

ای وقت مری نظر ہیا کے ب جان جم کے تریب پڑے بخر پر پڑی جوخون آلود تھا عالبا ای مخرے ان دونوں کوموت کے گھاٹ اتارا کیاتھا عل نے لیک كر خفر الماليا اور خفر كى خون آلود وهاركود كيدكر بديان كمن لكان مام ديال من تح كن كى موت مادولكان ادرساتھ تی ساتھ روتا جار ہاتھا میری آ دوزاری کے دوران امزاد عائب موچكا تماش سخت وى صدے سے دوجار تھا، اب اپ کے بعد مرے آخری رفتے کو می وہ طالم بجارى فتم كرچكاتماه نه جائے كتى دير بى بچے بچے ہوش

اجا کک قدموں کی جاب سنائی وی میں نے سرا الماكرد يكساء وونسف درجن يوليس المكار تق ان ك سأته بماراج كيدار بحى تقاميرا خون ش دوبالباس اور باته شل خون آلود بخر مجے مطلوک بنارے تھے۔

"تم نے انبیل قل کوں کیااوران کی بٹی کواغوا كرے كيال ركھا ب ....؟" أكبر ك الفاظ مرى 10-23/2013

نيكيا بواس بيرب بيااوروايي تع بملا من أنبيل كيم مارسكامول اورجس وقت ال كافل موايس فلال مول عل تعلى "على بزيالى ليج على في يزار

و مرتبارے ازم کابیان ہے کدان میال بوی كِيْلُ عِن تميارا باتھ بي "أَلَيْمُ كَ الفاظان كر مجھ ایا لگا جے زین پہنے گئی ہواور شیاس ش اچکا اول على نے جرت سے اسے مادم عزیز کی طرف ويكما-" إلى ميرى أتحول كرما منة آيان صاحب كمر على داهل موت اورائ چااور چى ول كرنے ك بعد يرے مريكى بعادى جزے واركيا۔" كريز نے كيا اور من ترت ساسد يصفالك

ميرى مجد على نيل آرباها كدعزيز جحد برجونا

ازام کول لگار ہاہے اس وقت میرے سوچے بھنے کی صلاحيت مقفوه موجكي عن عن عزيز يرجعيث يؤاادرات كريان سے يكرليا۔" وليل تمك حرام جي رجونا الرام لگاتے ہوئے مجے شرم سی آئی۔ ساہوں نے مجھے محمیت کراس سے الگ کیا اور میرے چینے چلاتے کی برواه کے بغیر بھے تھکڑی بہنادی۔

" يظم بيرب جياجي كالشين الوارثون كى طرح بدی میں اور تم مجھے بے گناہ گرفتار کرے ہو۔ "میں چینے چلانے لگا مران طالمول نے میری ایک نہ تی اوررائفلوں کے بول سے مجھے مارنا شروع کردیا اور پرکی سابی کی راتفل کا بث میرے سریرنگا اور ش ہو ت وجوال ے عاری ہو کیا۔

مجمع موش آیاتو می بولیس انتیشن کے لاک اب م موجود تما بحے ، بحے فاصلے پروی انسکار جس نے مجھے گرفار کیاتھا دوسیایوں سمیت موجود تھا می کراہے ہوئے اٹھا اورد ہوارے فیک لگا کر بیٹے گیا۔ان ظالمول نے بھے اس تدر بے دگی سے مارا بیٹا تھا کہ میرا پورابدن اب مك دكاد ما تعار" إل كيا خيال بتماراد ماغ محكاف آماكيس "الكوني عير عيد علام التدسيدك - WE n

اس نے کہاناں کر بید بھے پرجمونا الزام ہے۔" ص كرايح او يولا

" بجاليكر مادب ك آك و يقري يولخ لکتے ہیں تماری بہتری ای عل ہے کہ کا کا عادد و ہے بھی ایف آئی آرتمبارے نام کٹ چکی ہے اورتمبارا لمازم قل كا چھم ديد كواه ب مهين تو جاكى موكى اس كے بيتريك ب كمة خودى إينا جرم قبول كراو ببرهال يس حهين ويخ كالكموقع وينابون شام تك الحجي طرح موجوورنه كروتفيش على جاكرتم وه جرم بحى قبول كراوي جوم نے ایس کے۔ "وہ کھے ڈرائے وحکانے کے بعدسا ہوں سمیت لاک اپ سے چلا کیا بیمرے لئے ببترجى تفا

خوش متى سے لاك اب يس ميرے علاوہ كوئى

Dar Digest 226 August 2015

Scanned B



وومراطرم تيس تفااور براذ بن بحي كام كرف لكا تفايس اگر جا بتاتو پولیس المکارول کے سامنے تی ہمزاد کو طعب كرك أبيل سيق سكها سكناتها ليكن بدمناسب ندجونا اوراس طرت على برايك كي نظر عن بحى آجاتا\_ عى ف كهوير بعد مزاد كوطلب كي وه لى بحرص مير عامن حاضر ہوگیا۔اس کی آ تھوں بھی غصاور مایوں کے سے بط تاثرات تحي" تم اب تك كهال تع اوروه مردود

رام دیال کے اطراف عیب ی دهند جمائی موئی ہے میں نے تہارے مم کے بغیرای اے وجوندنے ک كوشش كى ليكن اس كاور مير عدر ميان ان ويلحى ويوار حال بال لخ من ال كا كون فين لكاسكا - لين م فكرمت كروبالا فريس ال كاسراع لكاى لول كا" بمزاد نے جواب دیا۔

پاری کبال ہے اورال نے فارید کے ماتھ کیا

"تم ائي تا كاى كاظهاد كرد ع بوطالاتك بمزاد ك طاقت لامحدود موتى بي من اشتعال من عليا "ية كيى باتي كرد بهو ما دُراكي قو تول كى بحى والمحددد ووفى مي اور مرسر رسوامير موجود باكرايان موقويد نياجيم بن جائے "بمزادنے جواب ديا۔

"اب مجے ال آئی سلاخوں کے سجے سے نکالو ك بى ايى الى كرت روك " على في يزاركن لج من كها-

المير عدا كاكولى مشكل كام تيس " مزاد ف لاک اب کے دروازے پر لگے تالے کی طرف اشارہ کیا اور تالا كلل كيا على كمر ابواني تفاكروروازه بحي خود بخود كمل كيا- من لاك اب عظ كرور في وريس أكيا- جال دوسنری کوے تھے۔ مجھے اپنے سامنے دیکو کران کے من جرت ے کھلے کے کھلےرہ تھے۔ انہوں نے رانقلوں كارخ ميرى طرف كياى تفاكه بمزادني أفكى سان كى طرف انثاره كيا اوروه دونول كى جمع كى طرح ساكت مو محكے "ابتم إلا سانى بوليس النيشن ب بابرنكل جاؤ عل في محدوي ك لي يهال موجود برخض كوساكت

كردياب "بمزادت كبااورين ال كي بمراه ساكت كحزب سيابول كردميان سي كزرتا موايوليس الميثن ے بابرتل کیا۔

وہاں سے سی سیدھا کمر عمیا نفتری اور زبورات سيف اورفوراه بال عالك كمر ابوا- محصمعوم تعاشر مركر يوليس مير فرارى فريغة عى ميرى الأن عى مركردال موجائے کی اس لئے میں جندازجنداس شرے دورجانا عاماتا۔ س نے بہتر بی مانا کہ ادمرادم بھلنے کے عبائے گاؤں چلا جاؤل، خوش متی سے بتاکی رکاوٹ ك شرارين ش موار يوكيا-

جب عن ديند كى صدود عن داخل بواتو دات ك ول ف رے سے سافری کے فی کوے دات کے ہے سنسان تھے۔ میں بجائے تھرجانے کے دیران ریسٹ ادی میں گیا۔ پورا ریٹ ہادی کردوغبارے انا براتھا۔ یم کور غرورے ہوتا ہوا ایک کرے عل وافل اوا جہال برسول پانا بند باتھا۔ على فے بند يريزے میٹری کوجھاڑا اورائد جرے عل بی اس پردراز ہوگیا ا كريس يبليد والا آيان بوتا تو ننها بهي بهي ال ريث باؤس عمى دات ند بسركرتا يكن بمزادجيس ادرائي قوت ك وجد س محصر وصل تحار طويل سز سه كاني تحك جكاتما ال لي مندي ميدة مي

مع جلدى آكوكل فى اس ويران ريست باوس ك قريب على بانى كا ايك قدرتى چشمة تعار وبال نهايا اوردیث بادس می اوت یانافتے میے معمول کام کے لي بمزاد كوزهت دينايزى - كونك في الحال عن كاون محمكى كانظر عن نبيس أناج ابنا تفاسر وست ريست باؤس مرے لئے بہترین امکانہ تا کونک سافری کے دہائی ادمات ک دجے یہاں کا رخ نیس کرتے تھے۔دام دیال فی الحال رویش تھا۔ فاریند کے بارے می سوج موج كرول بيدر وقاكررام ويال في ال كرماته كيا

بنے بیٹے اواک ایک خیال کوندے کی طرح مرے ناک شل لیکا میں بھین سے سنتا جلا آرہاتھا کہ

Dar Digest 227 August 2015

canned By



میری مال حو ملی کی جیت ہے کر کرقد رتی طور پرنہیں مری محی بلک اے کرایا گیا تھا۔" کیوں نہ اس سلسلے میں ہمزاد سے معلومات حاصل کروں۔" میں نے فوراً ہی ہمزاد کوطلب کیا۔" میں جانا چاہتا ہوں کہ برسوں پہلے میری مال عذرا خاتون حو بلی کی جیت سے کیے گری شمیں؟" میں نے مضطرب لہج میں ہو جہا۔

ہمزاد نے بولنا شروع کیا۔ عذرا خاتون گا دُل کی حسین ترین فورت تھی۔ جا گیردار مظفر کی شروع ہے تی اس پرنظر تھی کیان وہ اس پرائے ہاتھ اس طرح صاف کرنا چاہتا تھا کہ کسی کوکا توں کان خبر نہ ہو تمبارے باپ کے انتقال کے بعداس نے عذرا خاتون کوجو کی شی لماذ مت کی چیش کش کی جے معاشی مجوری کی وجہ ہے اس نے قول کرلیااور مظفر مناسب موقع کی تاک میں دہنے لگا اس نے اپنے شیطانی مقصد کے حصول کے لئے جو کی کے نے اپنے شیطانی مقصد کے حصول کے لئے جو کی کے معاش خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کوا بنا شریک داز بنالیا ایک شام معدوب کے مطابق خبردین کو بنا گرائی کا تھی دیا۔

وہ حولی کی بالائی جیت پر پینی اور ایمی کرے کی مفائی کا آغاز کیابی تھا کہ خیردین اور مظفر اپنے ٹاپاک عزائم کی شخیل کے لئے کرے میں داخل ہو کے عذر افاتون نے مقار کی مخیل کے لئے کرے میں داخل ہو گئے عذر افاتون نے مقار کی مخیل کے اس بورست و پاکر دیا، خیردین کرے ان ورثوں نے اسے بورست و پاکر دیا، خیردین کرے باہرنکل کیا اور مظفر اپنے ٹاپاک عزائم کی تخیل کے بعد کرے ت انگلا۔ عذرا خاتون فیرت متد خورت تی بعد کرے مال کے اس معلوم تھا کے مظفر کے خلاف زبان کو لئے کی صورت بین اس کا تو کی خوبیں بھڑے خلاف زبان کو لئے کی صورت بین اس کا تو کی خوبیں بھڑے خلاف زبان کو جود بدنام ہوگی اس خور شیخ کی کی بلندو بالا جیت سے کودکر خود خود کی کی بلندو بالا جیت سے کودکر خود گئی کی بلندو بالا جیت سے کودکر کے دوکر گئی کی بلندو بالا جیت سے کودکر

ہلیس کا مندجا کیردار کی دولت اور گاؤل دالوں کا منداس کے خوف نے بند کردیا اس دافعہ کو حادثہ قرار دے دیا گیا۔"

ماں کی دردناک موت کی کہانی من کرمیرے بینے می آتش انقام کے شعلے مجڑک اشمے، رام و یال تو میری

دسترس سے باہر تھالیکن میری ال کا قاتل مظفر میرے ہی علاقے میں میری نظروں کے سامنے تھا۔ مظفر اپنی شانداد جو لی میں شان و دوکت سے رہتا تھا اس کی دو بٹیاں صائمہ اور دخیانہ میں اور صرف ایک ہی بیٹا جمیل تھا جوایب نارل تھا اکثر اے خطرناک دورے پڑتے تھے۔ جوایب نارل تھا اکثر اے خطرناک دورے پڑتے تھے۔ اس میں اپنی مال کے قاتل کو عبرت ناک سر ادوں گا

سی این مال عدد ای وجرت ای سر ادول کا آئی است الفا کر لے آئی است الفا کر لے آئی است کی الفا کر لے آئی الکی است کی الفا کر لے آئی الکی است کی اول ہے؟" انتقام کے جذبے نے جھے اس وقت اندھا کردیا تھا۔

"بیرے لئے کوئی مشکل کام نیس کین بہتر ہی مظفر ہوگا کہ انتقام کے چکر میں مت پڑو،ویے بھی مظفر کو انتقام کے چکر میں مت پڑو،ویے بھی مظفر کو قدرت کی طرف ہے اس کے گناہوں کی مزال چکی ہے اس کا میٹا اس کی دولت دچائیداد کا وارث پاگلوں کی طرح زندگی بسر کردہا ہے اور تبہاری ماں کا دوسرا مجرم چندسال میلےسانی کیا ہے۔

اس كاشاره حى خردين كى طرف تما\_

'جھے تہارے مشوروں کی ضرورت بیس جیسا کہا

ہودیا کرد۔' میں نے ہمزاد کو بخت توروں سے گھودا۔

نصف شب کے قریب ریسٹ ہاؤس کے کر ب
مسلظر کی دونوں بنیال موجود تھی دونوں بی حسن دجوائی
میں مظفر کی دونوں بنیال موجود تھی دونوں بی جیوڑ
میں کرجاچکا تھائی الحال وہ دونوں نے ہوش تھیں، میں نے ریسٹ ہاؤس کے تقریباً تمام دروازے بند کرد کھے تھے
کرجاچکا تھائی الحال وہ دونوں ہوش میں آگئیں اور پھٹی بھٹی
کرجاچکا تھا کی دونوں ہوش میں آگئیں اور پھٹی بھٹی
کو تھے اور گرن چک کے ساتھ طوفانی یارش ہوری تھی
میرے سے میں انتقام کا طوفان تھا۔
میرے سے میں انتقام کا طوفان تھا۔

"م كون مواورتم يبال كيم يتجيل-"رخسانه في مكلات موئ خوف دو ليح ش يو جما

" من تمهارے باب مظفر کے قلم کا شکار ہوں۔ اس نے برسوں پہلے جوظم میری ماں کے ساتھ کیا تھا وہ اب تم دونوں کوسہنا پڑے گا تا کہ وہ تمہیں دیکھ کر ساری زندگی رونار ہے۔" میں نے جواب دیا۔

Dar Digest 228 August 2015

"لیکن اس می ادا کیاتسورے جوکیا ہادے باب نے کیا۔" صائمہ نے ممنائی،ان کے چرے خوف دہراس سے درد بڑ میکے تھے۔

یکی کون و برموں پرانی اس دات کو یادکر کے بچھے
اب بھی پشیانی کا احساس ہوتا ہے جرمان کے باپ نے
کیا تھا اور مزا بیٹیوں کو لی تھی۔ وہ دونوں اعتصر ہے کمرے
میں کرتی پرتی اوھرادھر بھاگ دی تھیں اور میں کی وحثی
جانور کی طرح ان پرجھیٹ رہا تھا وہ اپنے بچاؤ کے لئے
نیر دست مزاحت کردی تھیں ای کش کمش کے دوران
میں نے ایک کود ہوج لیا دوسری نے اس بچانے کی کوشش
کی میں نے اسے زور سے دھکیلا اور وہ لڑکھڑ اتی ہوئی
دیوارے جا گرائی اورایک طرف کر پڑی کمرہ ان کی
دیوارے جا گرائی اورایک طرف کر پڑی کمرہ ان کی
دیوارے کونے دہا تھا اور میرے جذبانتھا م کوسکیون ل
دیکھی وہ دونوں میرے اعراضے میں تھیں۔
اورایک طرف بھی کی بڑی سسک دی تھیں۔
اورایک طرف بھی کی بڑی سسک دی تھیں۔

رات كي تمن فال يح تحد شران دونول سكت وجود ك قريب بسده براقعا كدامها كد وك كرافه كرافه كرافه الدامها كد وك كرافه كورا مواء ويست ما افراد كي الماكنة اور شور كرف كي آوازي آرى تعيل - اى لمح الك بحارى بحركم آواز كوري "دوما تعشش اس لمحا عد المدين الريول كواس في يمني قيد كرد كلا البحاء "

ال آواز کوسنتے ہی میں جہاں کا تہاں کمڑا رہ میا۔ بیرے ازلی وشمن دام دیال کی آواز تھی۔

"ورواز واور الراعد جاتھو۔" ایک دوسری آ واز سائی دی ورواز واور الراعد جاتھو۔" ایک دوسری آ واز سائی دی ور مظفر تھا چردروازے پر ضریس کلنے لیس بی حلوں کونیسہ پائے گائیک ہاروہ اعدداخل ہوجائے تو بیرا بیانا مکن تھا بی نے گائیک ہاروہ اعدداخل ہوجائے تو بیرا بیانا مکن تھا بی نے گھرا کر ہمزاد کو پکارا مکروہ حاضرت ہوا میری تھراہ می اصاف ہوگیا بی چاروں طرف سے میری تھراہ نے نون کے بیاہ ورد ہمزاد حاضرتیں ہواتھا۔ میں کمرے بیار نے کے باد جود ہمزاد حاضرتیں ہواتھا۔ میں کمرے بیاری المون کے باد جود ہمزاد حاضرتیں ہواتھا۔ میں کمرے بیاری المون کے باد جود ہمزاد حاضرتیں ہواتھا۔ میں کمرے بیادی المون کے باد جود ہمزاد حاضرتیں ہواتھا۔ میں کمرے بیادی المون کے باد جود ہمزاد حاضرتیں ہواتھا۔ میں کمرے بیادی المون کے بادی درواز واوٹ کیا اور بہت سے افراد بھا گئے

ہوئے کور یڈور ش داخل ہو گئے مان ش سب سے آ مے رام دیال اورمظفر سے۔

میں جان بچانے کے لئے جہت پرموجود ایک کرے میں جا کھسا۔ اور کمرے کا درواز وا ندرے معقل کردیا میری جان کے دمن جہت پر بھنے چکے تھے۔ ریٹ ہاؤس ان کی لاکاروں ہے کونے رہاتھا اور ساتھ میں رام دیال کی گونے وار آ واز سنائی دے دبی تھی۔

"اوردالمفشش آج تیرا بچا نامکن ہے جو لی کے جاروں اطراف میرے بیر موجود ہیں۔اب تیرا امراد مجی تجے نمیں بھاسکا۔"

من كرے من جينے كى جكہ ومورد رباقا محرير التي كوكى جائ المان تبيل تحى ادحرير عدش ال كرے كوروازے يرطيع آزالى كرے تے جى على ، على رويش تقا كرے كا دردازه كى بحى لمح توث مكاتفا ين إلى طرف موجود كمركى كاطرف بدها اور کور کے بید کھول دیتے کھڑک کے آ کے دوفت کا جعجا تفااورتقريا كجيس فت ينج ريث إوس كالعاطمة عل كرك ري حاى كى كركم عكاورواره وت كياتو مام دیال اورمظفرسیت آخدتوافراد کرے میں واقل ہوئے ان عل سے کھے کے باتھوں عل راتفلیں اور کھے كلبارى قاے موئے تھے۔ سوچے كاوت كين تا مى مابدارى بى كمزا يجيس فث فيحد كمدر باتما مرى مثال ال فاخته كاطرح مى جودرخت يريمى باور فيحتكارى راتقل عنانه باعدم كمرا باوردرخت كاردكرد قضاص عقاب يرواز كردبا ب اكرش وي كمر اربتا تو يرے دكن يرے جم كالاے كردے اورا كركورة لو نائلس بازونوث جائے اوروشن لاز أ محصوبوج ليت ال صورت يل مى موت كى -

یں چھجے الک گیااس طرح فاصل میں بدرہ ففرہ گیا تھا۔" کچڑو" رام دیال کی آ داز سائی دی مجرکوئی کھڑک میں چڑھااور میں بلاخوف وخطر نیچ کود گیا۔ نیچ کودنے سے میری کلائیاں اور کھنے ذخی ہوئے میں مت کرے لڑکھڑا تا ہوا احاطے میں دوڑا، بارش بدستور برس

Dar Digest 229 August 2015



ری تھی کھی فضاض آتے ہی ش کھوں ش بھگ گیا۔
ش اطاطے کی دیوار پھلانگ کر چندقدم ہی آگے گیا تھا کہ
بارش کے باعث ہونے دالے بچڑ میں پیسل کرکر گیا۔
ددبارہ اشخے کی کوشش کے دوران تین حملہ آور جھے تک پنج
چے تے ایک کا باتھ ترکت میں آیا اورداکفل کا دستہ
میرے سر پر پڑا تو نگاہوں کے سامنے سودج ساطلوع
موا۔ ذہن پر دھندی چھانے گی میں نے ڈو ہے ہوئے
دائی سے دیکھاد دسرے دوافرادرائفلوں کی نال میری کینی
سے لگا کرش کردبارے تھے، ش نے ڈو ہے ہوئے
سے لگا کرش کردبارے تھے، ش نے ڈو ہے ہوئے
سے دلگا کرش کردبارے تھے، ش نے ڈو ہے ہوئے دہن

اس آخری لیے بی میں ہمزاد کو بھول کرخالق حقیق کو پکار بیٹا تھا شاید ای لئے کہتے ہیں کہ انسان کوآخری وقت بی اللہ ضروریا وآتا ہے۔اور پھر میراؤہن تاریکیوں بیں ڈویے لگا۔

\* \*

مرابدن تأبسة ہواؤل کی زو می قدابیا لگ
رہاتھا کہ جسے میرے چادوں طرف برف بی برف ہے
گین بیشدیدر ہن مردی بی جے پراٹر انداز بیل تی بٹاید
میں مرچکا تھا اور میرے تواس معطل ہو بھے تھے۔ نہ کھ
وکھائی دے رہاتھا اور نہ ہی کوسٹائی دے رہاتھا اور نہ بی
می تکلیف کا احساس تھاو ہے بھی میں نے من رکھا تھا کہ
مرف کے بعدائمان کا جم ہراحساس سے عادی
موجاتا ہے "کیا مرف کے بعدائمان موج بھی میک ہوچ کوں
دہاتھا "کیا مرف کے بعدائمان موج بھی میک اس میں اس میں ہوتا ہی میک اس بھنا تھا۔
ان میں سے ایک موج ہے بھی کی کہ" شایدر خسانداور صائمہ
برظم کرنے کی وجہ سے میں اس معیبت میں پھنا تھا۔
برظم کرنے کی وجہ سے میں اس معیبت میں پھنا تھا۔
برظم کرنے کی وجہ سے میں اس معیبت میں پھنا تھا۔
برظم کرنے کی وجہ سے میں اس معیبت میں پھنا تھا۔
برظم کرنے کی وجہ سے میں اس معیبت میں پھنا تھا۔
برظم کرنے کی وجہ سے میں اس معیبت میں پھنا تھا۔
جھوڑرہی تھیں۔

بھرنہ جانے کتنے دنوں بعدایک نبوانی آواز سائی دی۔''ڈاکٹراس نے بلیس جھکتی ہیں۔ بیجلمانگلش میں کہا گیاتھا میں نے آہستہ ہت آکھیں کھول ویں پہلے دھند لے دھند لے نقوش دکھائی

دئے کچردر بعدساف دکھائی دیے نگا۔ یکی اسپتال کا کمرہ تھا۔ میرے قریب عی ایک زس کھڑی تھی جوشکل وصورت سے گھریز دکھائی دے دعی تھی۔

کور بعدایک آخریز واکش اعدوالل ہوا۔ "فدا

اور مرامعات کرنے لگا۔ یک نے بستر سائن کی کوش

اور مرامعات کرنے لگا۔ یک نے بستر سائن کی کوش

کی گرنا کام رہا، ہیں لگ رہاتھا کہ جسے میرا ایرا بدن بے

حس وترکت ہو چکا ہو۔ واکٹر میرا اراوہ بھائپ کر بولا

د' ٹی الحال تم اٹھ نہیں کے عرصہ دراز سے ایک ہی جگہ

پڑے رہنے سے تہارا جم بے می وترکت ہو چلاتھا۔

تہارے سر پرشدید ترین چوٹ آئی تھی۔ اور تم کو ماشی میں سے جو کیا ہوا تھا۔

پٹے کے تنے ویے شکل وصورت سے تم ایشیائی وکھائی ویے ہوکیا ہوا تھا۔

ویتے ہوکیا ہوا تھا تہارے ساتھ ....؟ "اگریز واکٹر بولا اور شر چرت سے اس کی شکل ویکھنے لگا اس کی ہائی والی کی باتی اور شر چرت سے اس کی شکل ویکھنے لگا اس کی ہائی را اس کی ہائی ہی ہیں۔ اسپتال کا شائدار اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے اسپتال سے تین اسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے باہر تھاان کا جھا ایسپتال کے شکے کا اگریز ہوتا بچھ سے باہر تھاان کا جھا ایسپتال کے تی ویک اسپتال کے تی ویک انگریز ہوتا بچھ سے باہر تھاان کا جھا ایسپتال کے تی ویک ہوتا ہوتا ہے تھے۔

بجے سب کھا چھا میں ارتفا۔ ہمزاد کا تنجر کیا، رام دیال کا فارید کوافوا کرتا میرے پہا چی کول کرتا، اور چرمیراسا فری پہنچا سائد اور خسانہ برسم ڈھانا اور پھر جھے دیسٹ ہاؤس میں گھیرلیا گیا تھا ہمزاد بھی میری دو کرنے سے قاصر تھا اور پھر جھے مظفر کے کارندوں نے گھیرلیا تھا اور شدید ترین چوٹ سے میں ہوش وجواں کھو بیٹھا تھا۔

"کیا سوچ رہے ہو؟ کمیں تہاری یادداشت تومتا رہیں ہوئی ایے کیسر میں اکثرابیا ہوجاتاہے۔"ڈاکٹرروال الکش میں بات چیت کردہاتھا جو بری مشکل سے میری بھے میں آری تھی۔

"و و اکثر صاحب میرانام آیان ہا اور تعلق ضلع جہلم دید کے قریب ایک دیبات ساغری سے ہے میرا نام آیان ہا قوری سے ہے میرے و شعول نے جھے ہے چنددن پہلے حملہ کیا تھا اور میں ہے ہوئی ہوگیا تھا دیے جھے اس اسپتال میں کون لایا ہے

Dar Digest 230 August 2015-



اور میں کتنے وقول بعد ہوش میں آیا ہوں شاید یہ کرائی کا
کوئی اسپتال ہے؟ "می نے ٹوئی بھوئی انگش میں بولا۔
"جہلم مسافری مراحی" وہ استجاب انگیز
حیرت ہے بولا بھرقدر ہے قف سے کہا۔" تم سر پر لگنے
والی چوٹ کے باعث کو ما میں چلے گئے تصاور پورے
درسال بعد ہوش میں آئے ہواور بہ لندن کا ایک اسپتال
درسال بعد ہوش میں آئے ہواور بہ لندن کا ایک اسپتال
درسال بحرانام واکٹر استحد ہے اور یہ سسٹر جولی ہیں۔"
وربال برانام واکٹر استحد ہے اور یہ سسٹر جولی ہیں۔"
وربال میرانام واکٹر استحد ہے اور یہ سسٹر جولی ہیں۔"
ورمی سشٹردرہ کیا۔

کویا مجھے 2سال بعدہوش آیا تھا۔ لیکن ش پاکستان سے لندن کیمے کہنچااور سے میری کون ہے؟" سوج کاکیک نیادد کھل چکاتھا۔

میں نے آ کھیں کول دیں ہمزاد مرے قریب عدد ووقا۔

" من يهال كيم الله على الدرد اكثر كهدم الله كد محصد دوسال بعد موثل آيا بيد" من في معتظرب ليج من يوجها-

بندش كاجال بجهادياس لئے بن تبارے باربار بكار نے كے بادجور يست باؤس من داخل ند موسكار

کین بہتر یہ واکہ تم ریسٹ ہاؤی سے کی طرح باہر پہنچ گئے، میں جب تک پہنچا تم بے ہوتی ہو چکے تھے اوروہ تمہیں جان سے مارنے ہی والے تھے کہ میں نے تمہیں چشم زون میں وہاں سے عائب کیا اور کوسوں وور کل میا۔

بعض معاطات ماؤرائی قو تول کے بس کے فیل مورف ہوتے ہیں تھ تور اور قست ، آگے کیا ہوگا یہ تو صرف فدائل جا اتباہ اور موت کے معالمے بی ہی ماؤرائی قو تی ہے فدائل جا اتباہ اور موت کے معالمے بی ہی ماؤرائی تو تی ہے ہیں معلوم تھا کہ تم زندہ بچو کے مائیس لیکن تمہارا قلام ہونے کے باعث تمہیں بھانے کی مود جد کی۔ اور ایک بوے اسپتال کی ایم جسی کے میڈر واکٹر کے دمائے پر قابش ہوگراہے تم تک لایا تمہاری سینٹر واکٹر کے دمائے پر قابش ہوگراہے تم تک لایا تمہاری میں واکٹر اس تینے پر پہنچ کہ تمہیں علاج کے تعرف سے میں موستورای فراکٹرز اس تینے پر پہنچ کہ تمہیں علاج کے تعرف کے بیرون فراکٹرز اس تینے پر پہنچ کہ تمہیں علاج کے تیرون کے ایرون کی ایک مقالہ کی عام آ دی کی بیرون کی بیرون کی بیان کی بیرون کی بیان ک

پہنچادیا۔اب مسئلہ مہیں کی ایکھا پہنال علی مسئل کرنے کا تھا۔اس کے لئے کس سائی خص کی ضرورت تھی۔ایک بورٹر سے شایگ مال کے سامنے بیں نے تہیں ایک رواز راکس کی عقبی نشست بروال دیا۔ یہ سی جری کی گاڑی تھی جوا میرترین محض کی اکلوتی بیٹی ہے کچھ بی وریش وہ شایگ سینٹرے باہرتگی اورگاڑی بی بیٹے تی تہیں و کچھ کر سششدروہ گئی۔ میرے لئے اس کے ول ود ماغ برقابض ہونا مشکل نیقا۔اس نے تہیں اس ایپنال میں برقابض ہونا مشکل نیقا۔اس نے تہیں اس ایپنال میں ایڈمٹ کرواویا۔

کھدوزتو شیاس کے دماغ کوایے قالدش کے رہا۔ پھر ش نے بھانپ لیا کہ بیری ایک اچھی لاک ہے اور خلوص دل سے تبھارا علاج کرواری ہے اور وہ تم سے

Dar Digest 231 August 2015



مناثر بھی ہو پکی تھی۔ کچھاسے میں نے بھی تباری طرف راغب كياتفا-اور بال واكثر اسمته في اعفون يراطلاع دے دی ہے کہ م ہوش عن آ سے ہوبلکدوواس استال على الله على عاورة على كوباب على المراه تے کہااور کرے کادرواز و کھلا۔

ایک نوجوان دوشیرہ اندرداخل ہوئی میں نے اے ایک نظر و یکھا اور و یکٹارہ کیا۔ انتہائی خوبصورت اورورمیائے قدوقامت کی اس لڑکی کاجم میے سانچ ين دُ علا موا تما مجمل في طرف إس طرح و يكما باكردوه مسكرانى اورقريب دمى كرى يرمين كى "ميرانام ميرى ب عصي اطلاع في كرتم موث عن آ يك موت على ے ملتے جلی آئی ابتم اپ بارے میں مناؤتم کون ہو اور تمہارے ساتھ کیا حادثہ جی آیا تھا .....؟"

اس كى آواز بھى اس كى طرح خوبصورت كى۔ "اوہ تو تم میری ہو۔" میں نے تخبرے ہوئے ليج عن الكش عن جواب ديا اكرچه عن الكش بول اور مجد سكا تعاليكن اس ش كرامركى كافي غلطيال موتى تحيل مرى بات كاسطلب محدكرو وكملكصلاكراني-"ميرا نام مرى إب تم ماؤتم كون موك"ال في اينا سوال

"مرانام آیان باورش پاکتانی مول مجھے صرف اتاياد بكر كم امعلوم افراد في جمه رهد كرديا تھا اور على بے ہوش ہوگيا۔ جب ہوش آيا تو خودكواس اسپتال کے بستر پر پایا۔اس کے علاوہ مجھے کچھ یا دہیں۔" "اوگاذید بهت برا بوا، جب تمهین استال نتقل کیا گیا تو تمبارے پاس سے سی مجی تم کی کوئی وستاویر نبیں فی جس سے اعرازہ ہوتا کہتم کون ہواوراس ملک میں كية تع برمال فيراؤمت خدا بركر علااس باراس في اردوش جواب ديا اورش ديك روكيا\_

"تہاری اردو بہت ساف ہالیا لگتا ہے جے يرتبارى اورى زبان مو-"عى حرت عاولا\_ میں نے دنیا می بولی جانے والی بہت ی زبائيس كيدر كى يي-"اب ده جھے اردوش عى بات

كردى تحى۔ ایک بات کوں اگر برانہ ملے تو ؟" على نے ال كيميل جيسي المحمول من جما تكت بوت كهار "بولوكيا كبناما بيت مو؟"

اتم بهت بلك بهت بى زياده خوبصورت بو\_"وه الك بار يركمنكمل كرالى " شكرياس من برامان والى کون ی بات ہے بیمشرق ہیں مغرب ہے یہاں کی خاتون كي تعريف كوسيوب نبيل سمجها جاتا \_ويسيم بحي كسي ے منیں۔" مارے درمیان کے در ای م کی باتیں

ای وقت دو ہولیس اضران اندرواطل ہوئے۔ انبول نے جھے یو چھ کھ کی ۔ ش نے اُلیر، وی جوابات وي جوش مرى كواين بارے ش بنا دفاقا انبول فيرى عدمافي بحى كياتها ثايدوه استجانة بھی تے ویے می ارب تی باب کی بٹی تھی جھے تفیش كے بعدد مرخصت ہو گئے۔

ای روز میرے ی ٹی اعین سمیت بہت ہے دوم ميث بحى موئ فزيقراني سيت مناسب علاج معالجے سے میری مالت على بہترى آئى كى۔اس دوران میری بھی جھے سے اللے آئی رہی وہ بڑی ہس کھ اور مخلص الوكائمى - جوجلدى بحد كالسائل كالتى - مجيد جرتاس بات رہی تھی کہ ایک بارتفیش کے بعد پولیس یا کسی دوم ے قانون نافذ كرنے والے ادارے نے جمعے رابطنیس کیا تھا۔ سری کے ڈیٹری سرگورڈن بھی استال - E & Tib c & C

جب مجی ش تما ہونا تو اوریت سے بینے کے لتے ہمزاد کوطلب کر لیتا اور اس سے مختف توعیت کے موضوع بر تفتگو کرتا۔ رام دیال کے پارے شی اس نے بتاياتها كدامان سال كرعرص من تفن جايوب اورتبيا ےاس کی شکتی میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ فلتی میں اشافے کے بعدای نے اسے جاروں طرف موجود حسار خم كردياتها ال طرح وه بمزاد كي نظرون عي آ گیا تھا اوراس وقت وہ اغراے ایک بھاڑی علاقے

Dar Digest 232 August 2015

Scanned By



رام کڑھ یں موجودتھا۔ فارینہ کودہ افوا کر کے رام کڑھ المراقا جاں كالى كے جروں عراس نے اس كى بل دے دی تھی۔" مید بنتے بی عمل بھڑک اٹھا لیکن فی الحال توجس بن ٹانگوں پر کھڑ ابھی ٹبیس ہوسکیا تھا۔ اس لئے دل ى دل من كرف ف كے علاوه كوئى جاره بيس تھا۔

تقريبا تين ماويعدين اي تاتكون يركمز ابوجاتما استال ے وال ہوتے ہی مرک محصائے محرلے گی۔ س کے مل نما محر می درجوں کے قریب ماازم تے۔ دسمتے ومریش کیراج میں کی اقسام کی جیتی گاڑیاں موجودتي \_سوتمنك يول، فينس كورث اورج سميت دنيا كى بر الولت موجود فى فحصر بين كے لئے جو كر و يا كياوه بمى كم شاندار نداقا\_

مِن نها كر إبرالكا تواكي لمازم دينم كي بينك اورباف آستين كى شرك الإيكاتفا- من لياس تبديل كرك بيفاى تعاكرايك دومرا بادردى الازم ثرالى دعكيا ہوا اعرواقل ہواءاس نے مودب اعداز ش کافی اورد غر لواز مات على يرجاع اور كمرے سے بايرنكل كيا كجودي بعدميرق الدرداخل مونى ادرميرب سامن حيوف يرجينه

النوآ يان ابتم ماؤتماري اصليت كياب اوربال يملے والى يوس كيائى مت ديرانا كى فى اعلين اورد كرميديكل ربورس عايت موجكاب كرتمبارى وماغی حالت بهتر ہے۔تم یادداشت کوجانے کا وُحونگ كردب مو- يوليس اتى آسانى عدتهارا يجيانيس چوڑ فی مرے کئے بردہ بھے بث محے تہارے لئے بہتر میں ہے کہ بچ بولوتا کہ ش تمبارا دفاع کرسکوں۔"وہ مير کھي بولي۔

' بلے تم باؤتم موكون إلىس نے كيے ائ آسانی ع تماری بات مان لی " می نے اے شک آميزنگامول عديكمار

"مى اسكاك لينزك الييل ايجث مول" ال نے جواب دیا اور ش جرت سے اچل بڑا۔ادرائی روادادساۋالی، جے وہ جرت وہ رکھیں سے سنتی ربی۔

بحرنا قابل يقين نكابول سے ميرى طرف و يعا اوربس يدى "كتابة اي معاشرے كى كوئى ويو الائى كمانى سنار ہے ہو۔ میں اس الف سیل واستان سے بہلنے والی

" إَرْحَهِ بِي يَقِينَ نَبِينَ لَوْ مِنْ الْيِي حِالَى كَا شُوت و على بول-

"وہ کیے؟" اس نے استفسار کیا۔" ابھی تم خود بخور بچھے کے لوگ اور بھے Kiss بھی کردگی۔" میں شرارت ع كرايا-

"اماسل مغربی معاشرے میں رہے کے باوجود آج تك يس في كوني بوائ فريند تيس بنايا اورندى كى كقريب آنے ديا۔ على نے عبد كرد كھا ب كد شاوى ي يبلك كى كررب نبيل آنے دول كار على جن بعوت يا ماؤرانی قوتوں پر یعین سیس رمتی تم دروغ کوئی کردے

"اليى صورت من الى سيالى كاعملى ثبوت وول گال من مكرايا اورول عل ول على بمزادكويكارا وه لحد بحر مل حاضر ہوگیا۔ میری اے دیکھنے سے قاصر کی میں نے دل میں بمزاد ے اپنی خواہش کا ظہار کیا وہ مسکرایا اور نگاہوں سے اوجمل ہوئیا اسکے بی لیے میری بے خود موكر ميرى طرف يوسى عن الله كركمز ابوكيا- ميرى ف محے لید کرائی مرمری بائیس مرے ملے عل حاک كردي اوراي بطح بحة مونث مرع مونول يردكه وتے اور یس سی بعنورے کی طرح گلاب کی عمر یوں کا しところび

ادم بمزاد نے اس کے ذہن وا زاو کردیا اوروہ كسمسا كريرى أخوش ع بابرتكل في اب ده يعنى يحنى نگا موں سے يرى طرف د كھورى كى اوركى مشرق دوشيزه ك طرح شرباري تقى ـ " نا قابل يقين تم كونى جادوكر مويا ملی پیتی کے علم میں مہارت رکھتے ہو۔"اس کی بات ان كرين حمرايا

"اب عل مهين تهارك ماضي كي بارك عل عاتا ہوں میں نے کہا اور اعزاد نے بولنا شروع کیا۔ محص

Dar Digest 233 August 2015

### www.paksociety.com

معلوم تھا کہ ہمزاد کی آ واز صرف ہیں ہی می سکتا ہوں۔"
تہاری ال سز مارگریٹ کیشر کے موذی مرض ہے آئ
سے دس سال قبل وفات یا گئیں سرگوؤ رہ تم ہے بہت پیار
کرتے ہیں انہوں نے اس خیال سے دوسری شادی نہیں
کی کہ کہیں سو تملی مال تم سے ہماسلوک نہ کرے تم نے
مارش آ دے کی تربیت جاپان سے حاصل کی تعلیم کمش
کرتے ہی تم آئیش پولیس میں چلی گئیں۔" میں اس کے
ماضی کے بارے میں بتا تا چلا کیا جو ظاہر ہے مجھے ہمزاد
بتار ہاتھ۔

"تم نے کلائی میں جوخوبسورت کھڑی پہن رکھی ہے۔ اس میں جیوٹی کی ڈیوائس نصب ہے جس میں اس وقت ہماری یا تیں دیکارڈ ہودہی ہیں۔ لیکن ایک بات اور ضرور تہاری و چیک کرلو ہماری اب تک کی گفتگو کا ایک لفظ بھی دیکارڈ نہیں ہوا۔ " ہماری اب تی گھڑی میں نصب نتھا سا بٹن دیایا ادرایک بار چرنا قابل یقین نگا ہوں ہے میری طرف دیکھا۔" تم بار چرنا قابل یقین نگا ہوں ہے میری طرف دیکھا۔" تم بار چرنا قابل یقین نگا ہوں ہے میری طرف دیکھا۔" تم

"ابھی کھودن میں بہیں تہارے ملک میں ہوں تہیں خود بی جھ پریفین آ جائے گا۔" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔

" قو کیاتم چلے جادی ۔۔۔۔۔؟" وہ چوکی۔ " تواور کیا جس ساری زندگی یہاں تو نہیں رہ سکا۔ میراا ہا وطن ہے جس کی ٹمی کی سوندھی سوندھی خوشیو جھے اپنی جان ہے بھی بیاری ہے اور پھر میرا از کی وٹمن مام ویال اور مظفر زندہ ہے ہیں۔"جس نے کہا۔ اور محسوں کیا کہ میرے جانے کا من کر لھے بھر کے لئے اس کے چیرے کا ریگ از گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی خوبصورتی ہے اپنے چیرے کے تاثرات چھیا ئے اور مسکراوی۔

سرگورڈن اکٹرکاردباری معروفیت کے باعث گھرے باہر ہی رہے تھے۔ اس لئے میری اوران کی ملاقا تیں کم ہی ہوتی تھیں، میں جان چکاتھا کہ میری مجھے پندکرنے لگی ہے لیکن اس کا ظہار نہیں کرتی اس نے مجھے مختف اقسام کا اسلحہ چلانے کی تربیت بھی دینا شروع

کردی تھی، کچھ بی دنوں میں میرا نشانہ بہتر ہونے لگا۔ پھراصرار کرکے مجھے مارش آرٹ کی تربیت ویے مجا

وہ دافقی ارش آرٹ کی اہر تھی۔ بجھے وہیں رہے ہوئے کی ماہ گزر مچلے تھے کی بار جانا چاہا کر ہمزاد نے روک دیا اور کہا کہ حالات سوافق نہیں ۔''اس لئے میں وہیں رکا رہا۔اس طویل عرصے میں خاصی بے تکلفی کے باوجود میری نے بچھے خاصا فاصلاد کو دکھا تھا، میں میری سے مارش آرٹ کی اچھی خاصی تربیت لے چکا تھا کر بھی کیمار ہونے والی آزمائش فائٹ میں اے زیر کرنا میرے لئے نامکن تھا۔

ایک روز تفری کی غرض سے بچھے وہ ایک کلب میں کے تی پیکلب سرف امراء کے لئے مخصوص تھا۔اپ کلاس کے لوگ یہاں جوابھی کھیلتے تئے۔"کیا خیال ہے بازی کھیلوگ۔" میں نے سرگوشی کی۔

"نبیں میں بارجاؤں کی کوئلہ میں نے آج تک جوانبیں کمیلا۔"میری نے جواب دیا۔

علی نے ہمزاد کو پکار کرائی بارے عمل ہدایات دے چکاتھا۔ بھلا ہمزاد کے ہوتے ہوئے بیری ہے کون جیت سکا تھا۔ بھردہ جیتی چلی گئیم اس کلب عمل موجود تمام افراد اے مسلسل جیتنا دیکھ کرباری باری کھیلئے گئے اور ہارتے چلے گئے۔ جب ہم کلب سے رفصت ہوئے تولا کھوں کی رقم ایک پریف کیس جی بند میری کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ارب چی باپ کی اولاد تھی لاکھوں ردپے کی اس کے لئے کوئی اہمیت نہ تھی کین جیت کی رقم لا کھ ہویا دی ردیانان کوسرور کردیتی ہے۔

"" تم تو کمال کے انسان ہواب تو جھے تم ہے ڈر کلنے لگا ہے۔ تم انسان کے دماغ پر قابض ہوکراس سے اپنی مرضی کے بہت ہے کام لے سکتے ہو۔ "میری نے رازرائس آ کے بوھاتے ہوئے کہا۔

"البت جھے تم ے بات كرتے ہوئے ورلكتاب

Dar Digest 234 August 2015

کونکرتم بارش آرف کی ماہر ہوادر اور بہت خوبصورت بھی ہو تمہیں دیکتا ہوں آو دل باضیار دھز کے لگتا ہے۔" "مونہد میں عشق ومحبت جیسی فضولیات میں بیس برقی۔"وواتر الی۔

"اوہوروی خوش ہی ہے ساحب کو۔" اس نے معنی خیز لیجے میں کہا ااور اچا تک ہریک پر پاؤں کا دباؤ معنی خیز لیجے میں کہا ااور اچا تک ہریک پر پاؤں کا دباؤ ہو ایک و جا ایک و باؤ گئی آگے ایک و باؤ گئی کہ جادارات است معدود ہو چکا تھا۔ خطرے کو بھانیج تی میری نے اپنے شولڈر بیک میں ہے بعل تکالا اور گاڑی ہے باہرنگل کی میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہم جالا ایماز ہے وین کی طرف بوجے اور اندو جھا تکا وین خالی تھی۔" خبردار کی طرف بوجے اور اندو جھا تکا وین خالی تھی۔" خبردار پیلل کی طرف بوجے اور اندو جھا تکا وین خالی تھی۔" خبردار پیلل کی طرف بوجے اور اندو جھا تکا وین خالی تھی۔" خبردار پیلل کی خراتی ہوئی ۔" فیردار پیلل کی خراتی ہوئی ۔" فیردار کی ایک خراتی ہوئی ۔" فیردار کی دیا۔ آلی خراتی ہوئی ۔ آلی دی۔

یں نے مزکرو کھا ہماری ہشت پر دوسیاہ قام موجود تے جن کے باتھوں میں راتھلیں موجود تھیں ایک نے رائقل کی بال میری کی کپٹی سے نگار کھی تھی جبکہ دوسرے نے جھے کن پوائٹ پر لےدکھا تھا۔" بیلو ہے لی جلدی کرو ہتھیاراؤ کیوں کے باتھ میں اجھے نہیں گئے۔" اے کن پوائٹ پر لینے والے نے کہا اور میری نے پسل ایک طرف مجینک کر ہاتھ سرے بائڈ کر لئے۔

"اے ہیرو ای طرح کمڑے رہو ہا جانا مت۔" دوسرے رائفل بردار نے جھ سے کہا اورالئے قدموں رواز رائس تک میا دروازہ کھولا اوروقم سے بجرا بریف کیس اٹھا کروین جی رکھنے لگا۔

یں نے ہمزاد کو پکارا ادھر دوسرے سیاہ فام نے میری کو عام اڑی مجھ کراس سے دست درازی کرناچائی۔ میری کوعام اڑی مجھ کراس سے دست درازی کرناچائی۔ ویسے بھی ہمیں نہتا دیکھ کر دہ شیر ہوگئے تھے بیری برتی سرعت سے تولی ادراس کی راتقل پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بیک کک اس کے سنے پردسیدکی دہ چھپے کی طرف اڑکھڑایا

اوردانفل اس بے باتھوں سے نکل کی میری فضای انچیلی اور دانفل اس بہ بہ کی اطرح کھوی ہب ہب کی آ واز کے ساتھ بے در بے کئی گنس اس بیاہ فارم کے جم برگیس وہ چراتا ہوا گر ااور کرکن شاہی تھا کہ میری انچیل کر ایک باؤں پڑھوی تین چار کئس اس بیاہ قام کی کنچی برگیس اور وہ زین پرگرکر بے ہوئی ہوگیا۔ بیلیموں کا کھیل برگیس اور وہ زین پرگرکر بے ہوئی ہوگیا۔ بیلیموں کا کھیل

ادهردوسرے سیاہ فام سے ہمزاد کے تادیدہ ہاتھ داکھلی چین ہے تے اب راکفل کا کندہ اس کے ہم کے مختلف حصوں پر برس دہاتھا، میری مششدر کھڑی یہ مظر دکھی دائی تھی۔ راکفٹل دکھی آری تھی۔ راکفٹل چلانے والانہیں۔ بچھ بی در چی وہ سیاہ فام بھی نے گرکر ماکست ہو چکا تھا میری نے اپنے ڈپارٹمنٹ کوکال کرکے ماکست ہو چکا تھا میری نے اپنے ڈپارٹمنٹ کوکال کرکے واقعہ کی رپوٹ کی۔ ان دونوں بے ہوئی سیاہ فاموں کوراست میں لے لیا گیا۔ اور ش میری کے ساتھ اس کے گھر لوٹ گیا۔

اس روز رات کوش نے خواب میں پچا چی اور فارینہ کود کھا وہ ایک صحرا میں پریٹان حال کھڑے سے پچا چی اور فارینہ کود کھا وہ ایک صحرا میں پریٹان حال کھڑے سے پچا چی کے جم کے مختلف حصوں سے خون بہدر ہاتھا۔ پچا جب کرفاریند کی موئی شرک سے خون بہدر ہاتھا۔ پچا کہدر ہے تھے۔" آیان تم جمیں بحول کردنیا کی دیگینیوں میں کمویشے ہو۔" اس کے ساتھ ہی میری آگھکل گئی اور منظر نگا ہوں کے ساتھ ہی میری آگھکل گئی اور منظر نگا ہوں کے ساتھ ہی میری آگھکل گئی

میں نے کھڑی میں وقت دیکھارات کے جمن نگا رہے تھے بھرش نے رات جاگتے ہوئے گزاری اب مجھے بہاں سے جانا تھا۔اپ وطن جہاں میرے بھین کی یادی تھیں جہاں میرےاپے منوں مٹی کے نیچے سورے تھے۔

مع ناشتہ کرتے ہی میں نے اپنی اس خواہش کا ظہار میری سے کیا۔ میرے جانے کا س کروہ پریشان ہوگئ اس نے جمعے رو کنا جا ہا مگر میرا ادادہ الل تعاد اب مسلام رف کا غذات کا تھا جومیری کی دولت اورا اڑ درسوخ سے جلد ہی حل ہوگیا اوراکی نے نام سے میرے

Dar Digest 235 August 2015

AKSOCIETY.COM

کاغذات بن گے بالا آخر دو دن آگانیا جب میں ائیر بورٹ پر کھڑا تھا اور میری جھے الوداع کہ دی تھی اس کی آگھیں نم کھی اور میری جھے الوداع کہ کرمیں چندقدم بی آگی تھیں نم تھیں میری کوالوداع کہ کرمیں چندقدم بی آگی اور جھ سے نیٹ میں نے مؤکر و کھا دو دوڑتی بوئی آئی اور جھ سے نیٹ گئی۔ اور دونے کی دور دورتی تھی اور اس کے آئو میر سے گئی۔ اور دونے کی دور دورتی تھی اور اس کے آئو میر سے گئی۔ اور دونے کی دور دورتی تھی اور اس کے آئو میر سے کھی اور اس کے آئو میں ہے میں نے اسے پوری توت سے جھی جا اور اس کے ماتھے پر بوسد دیا۔ "میری آگر میں سے مقد میں کا میاب ہوئی اور زندور ہاتو تم سے ضرور موں کھی۔"

" میں تمباری کامیابی کے لئے دعا کروں گی۔
الکین جھے بھولتا مت۔" اس نے روتے ہوئے کہااور بھی
پر بوسوں کی بوچھاڑ کروی ۔ وقت کم تھا میں نے اے
بخشکل خودے جدا کیا اور آ کے بورہ گیا کچھ دیر بعد میں
پاکستان جانے والے طیارے میں بیٹھا تھا اور جہاز اپنی
منزل کی طرف روال ووال تھا۔ اور میں سوچوں میں گم

میں ہمزاد جیسی ماؤرائی طاقت کوحاصل کر لینے کے باوجودرام دیال کا کچھ بھی نہیں بگاڑسکنا تھا بقول ہمزاد کے مام دیال کی تھتی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔'' دل قاسی مادر باقال کا انجام سے دیرواد موک

ول قویمی جاه رباتها کدانجام سے برواد بوکر رام دیال سے فراجاؤں لیکن یہ بہادری نیس بوقوفی موتی۔

بری از کو اور از ہوئے نہ جائے گئی دیرہ و کی تھی کہ جہاز کو اچا تک ایک شدید جماکا لگا اوروہ یری طرح و کمھائے لگا۔ ان اوروہ یری طرح و کمھائے لگا۔ ان اچا تک ایک جیکے ہے مسافروں کی چین نگل مشمیر ، بہت ہے اپنی سیوں ہے کر گئے۔ جیب ی افراتفری چیل چین سلسلہ یہیں پردکائیس جباز یری طرح ذکر گئی ہے کہ ایکن سلسلہ یہیں پردکائیس جباز یری طرح ذکر گئی ہے ان اور ایک ایک کی گئی ہے۔ برطرف وضد ہی دھند جھائی ہوئی ہے جان سافروں ہے اور پاکلٹ کو کچھ نظر ہیں آرہا جہاز مسافروں سے اور پاکلٹ کو کچھ نظر ہیں آرہا جہاز مسافروں سے ورخواست ہے کہ این ایک این غربی طریقے سے جہاز کی ورخواست ہے کہ این این غربی طریقے سے جہاز کی ورخواست ہے کہ این این خوبی کے درخواست ہے کہ این این کے این خوبی کی این کا درخواست ہے کہ این این کے این خوبی کے درخواست ہے کہ این این کا کہ کے جہاز کی این کا کھی درخواست ہے کہ این این کے این خوبی کے درخواست ہے کہ این این خوبی کے درخواست ہے کہ این این کے درخواست ہے کہ این این کے درخواست ہے کہ این این کا کھی کے درخواست ہے کہ این این کے درخواست ہے کہ این کا کھی کے درخواست ہے کہ این کا کھی کی کھی کے درخواست ہے کہ این کی کھی کے درخواست ہے کہ این کے درخواست ہے کہ این کو درخواست ہے کہ این کی کھی کا کھی کو درخواست ہے کہ این کی کھی کے درخواست ہے کہ این کو درخواست ہے کہ این کو درخواست ہے کہ این کے درخواست ہے کہ این کو درخواست ہے کہ دو درخواست ہے کہ درخواست ہے کہ درخواست ہے کہ دو درخواست ہے کہ درخواست ہے کہ درخواست ہے کہ دو درخواست ہے کہ دو درخواست ہے کہ دو درخواست ہے کہ

سلائتی کے ہے و عاکریں اور حفاظتی بیلنس با تدھ لیں۔ '' اس اعلان سے مزیدا فرانفری پیل کی بہت سے مزورول مسافر تورو نے نگ کئے تھے۔ برایک چبرے پر خوف و براس چھاچکا تھا۔ جہاز بری طرح ڈ گمگار ہاتھا ایسے نگ رہاتھا کہ کسی بھی ایمی طرح ڈ گمگار ہاتھا ایسے نگ ایسی مصیبت تھی کہ بھی بھی ہمزاد کو بھول کرانڈ کو بکار نے لگا ادر کا بہتے ہاتھ دعا کے لئے بلند کرد ہے۔

طوفان تھا کہ تھنے کا نام ہی نہیں ۔۔
میں نے تو سوی لیا تھا کہ تھنے کا نام ہی نہیں ۔۔
میں نے تو سوی لیا تھا کہ تابید میری موت فضائی ما ۔
میں ہی تھی ہے نظروں کے سانے ماضی میں پرھی ہ ۔
والی اخبار کی دوسر خیاں آئے لگیس جن میں فضائی مادوں ل
کے بارے میں پڑھاتھا۔ نہ جانے کتنی دیر جہاز کوشد ید
ترین جھکے لگتے رہے مجر جہاز کے جنکوں میں کی آئے گئی
اور رفتہ رفتہ جھکے ختم ہو مجے ۔

ایک پار پھر جہازی انظامیدی طرف سے اعلان ہوا۔ 'جمارا جباز طوفان سے نکل گیاہے اب پائلے کوصاف دَصائی دے رہا ہے۔ بہرحال آپ کی دعاؤں اور خدا کی رحمت کی وجہ سے جہاز طوفان سے نکل چکا ہے لیکن دھند کی وجہ سے جہاز اپنے راستے سے بحثک کر جمارت کی صدود بھی واضل ہو چکا ہے لیڈرا ہمیں جہاز اٹھ بن ایئر پورٹ پرا تار نا ہوگا تا کہ وہاں جہاز کی کھمل جائی پڑتال کی جائے۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے۔''

کرچکاتھا۔ سب تفقیر کے کھیل ہیں جنہیں کوئی نہیں ہجھ کرچکاتھا۔ سب تفقیر کے کھیل ہیں جنہیں کوئی نہیں ہجھ سکنا۔ انسان بچھ اور جا ہتا ہے اور تفقیر کچھ اور کرتی ہے متعدد سوالات اور دسوے میرے ذبین میں تھے میں بختک کرانڈ یا بھنی چکاتھا۔ جہاں بقول ہمڑاد کے میرااز لی وشن رام ویال موجود تھا۔ ائیر پورٹ ہے ہمیں ایک فائیوا شار ہوئل میں بیچادیا گیا۔ جہاز کے کھمل چیک اپ کے لئے تین روز کا وقت دیا گیا تھا ہوئل میں مسافروں کے لئے تین روز کا وقت دیا گیا تھا ہوئل میں مسافروں کے قیام وطعام کا خرچہ جہاز کی انتظامیہ کے میرد تھا۔ طوفان میں خوف زوہ ہوجانے والے مسافراب چیک طوفان میں خوف زوہ ہوجانے والے مسافراب چیک مرے سے تھے میں بچھ دیرلائی میں بیٹھا رہا چراہے کمرے

Dar Digest 236 August 2015

Scanned By Amir



یں داخل ہوگیادل جاہ رہاتھ کہ ہمزاد کوطلب کرے رام دیال کے بارے ہی ہوچھوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے مجربہ سوچ کرانیا ارادہ بدل دیا کہ جب ش اس کا کچھ بگاڑ تبیں سکا تو مجراس کے بارے میں جانتا ہے فعنول تھا۔ شام محک کرے میں ہزارہ مجرا کماکر کمرے ہے باہر نگلامیر اارادہ ہوئل سے باہر نگل کر کھونے کا تھا میں

مول كرداخل درواز \_ يصيى بابرنكا-

ایک معرساد مواچا تک میرے سائے آگیائی

کے سراورداؤی کے بالوں کے ساتھ ساتھ بحنو کی بھی

سفید تھیں کشت مرکے بادجودائی محت قابل رشک می۔

اس کی انگاروں کی باندو کئی آتھیں جھے پرمرکوز تھیں۔

بھے اپنی طرف دیک پاکر وہ کوئی دار آواز بل

بولا۔" بالک منش کواس لئے سنسار بی بین بیجا گیا کہ دہ

بر بھی پراز ادہ بور تہا دی کام بین آنے والی اس

مسار بی ایک سے بڑھ کرایے تھی ہواوران فکتوں

مسار بی ایک سے بڑھ کرایے تھی ہواوران فکتوں

میں بڑھے۔" اس کی کڑوی کی با جی کی تازیانے

گری بڑھے۔" اس کی کڑوی کی با جی کی تازیانے

گری بڑھے۔" اس کی کڑوی کی با جی کی تازیانے

گری بڑھے۔" اس کی کڑوی کی با جی کی تازیانے

گری بڑھے۔" اس کی کڑوی کی با جی کی تازیانے

گری بڑھے۔" اس کی کڑوی کی با وراحیاس شرمندگی

عربرابراحال تھا۔

کی طرح میر بر بڑوری تھی اوراحیاس شرمندگی

سے بیرابراحال تھا۔

"بابارام دیال نے بھد پریہت ظلم و حائے یں۔" ابھی ش نے اتنائی کہاتھا کہاں نے بھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔" بھے مطوم ہے۔سب جانتا ہوں اوروہ بھی جانتا ہوں جو جہیں نہیں معلوم جس جہاز میں تم سوار تھے اس پہمی اس کے بیروں نے حملہ کیا تھا محر مہیں بھوان نے بچالیا خرجوہوا اے بھول جاؤ اور میرے ساتھ چاوتم شانت رہوئے۔"

"بہیں بابا بھے اپ وطن سے دور ہوئے عرصہ ہوگیا اب میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔" میں نے جواب دیا۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے خوف زدہ کردیا تھا کہ جس جہاز میں سوار تھا اسے تباہ کرنے کی رام دیال نے کوشش کی تھی۔

" تہاری مرضی کین جب تم اٹنے مجورہ و جاؤ کہ حمہیں کوئی راہ نہ وکھائی دے تورام گڑھ کے پہاڑی علاقے میں چلتے آناویس میرااستھان ہے۔" سادھوتے کہااور تیزی ہے ایک سے بڑھ گیا۔

میں کچے در بروک پر شکا دیا مجرائے کرے شی آ کر ہمزاد کوطلب کیا اوراس سے سادھو کے بارے شی پوچھا۔ ''اس کا نام بھگوان داس ہے اوردہ بہت بڑا پہاری ہے وہ اتنا شکتی شالی ہے کہ اگر تمہارا ساتھ دے تو تم یا آ سانی رام دیال سے نمٹ سکتے ہو۔'' ہمزاد نے جواب

رات آ تھ بجے کے قریب شی دوبارہ ہول ہے باہر نکلا اور ایک بیسی میں بیٹر کروبال کے مختف مقامات پر کھو سے نگا تقریباً وو کھنے بعد جیسی ڈرائیور کوایے ہول جائے کا علم دیا اس وقت جیسی ایک نسبتا سنسان سزک ہے گزردی می کہ ایک نسوائی جج سنائی دی۔ '' جیسی دوکو ۔'' جیسی دوکو ۔'' میں نے ڈرائیورے کہا اور ایک طرف جیسی کے دکتے ہی اور آبا۔

کی فاصلے پر ایک ہندا کارڈ کھڑی تھی اس کے سائے ایک بڑی تھی جس نے سائزوں والی جیپ کھڑی تھی جس نے بندا اکارڈ کا رائد کی جس نے بندا اکارڈ کا رائد سعدود کرد کھاتھا جس کیکسی ہے اتر کر متلاقی نظروں ہے اوھرادھرد کیسے نگا کہاڑ گی کی جی کہاں ہے سنائی دی تھی کاراور جیپ دونوں کی تمام نستیں خالی تھیں۔

"ماحب برائے محدے على مت بروخواو كواو مصيبت على برجاد كے \_" تيكى درائور بولا \_

ای وقت ایک دومری تی سائی دی بدین ایک جیازی کی آب بردی تیس می انجام سے برداہ می از بین کی طرف دوڑا۔ جیاڑیوں کی آٹر میں دوبد معاش صورت افراد ایک اُڑی کو دیو ہے ہوئے تھے میں نے ان میں سے ایک کور بیان سے پکڑ کرا تھایا اور دوردار کھونسہ اس کے جزے پر رسید کیاوہ اُڑ کھڑ اتا ہوا ایک طرف گرا۔ دوسر افتحی اُڑی کو چھوڑ کرا تھا اورائی بیلٹ میں اثر سا پھل دوسر افتحی اُڑی کو چھوڑ کرا تھا اورائی بیلٹ میں اثر سا پھل تھال لیا۔ عمی ایک یاؤں کی ایڈی پر کھو ما اور دوردار تھو کر

Dar Digest 237 August 2015



اس کے پیمل والے ہاتھ پر ہاری۔ پیمل اس کے ہاتھوں

ے نکل کرایک طرف جاگراای وقت بیری نظر جھاڑیوں

و و کاجل تھی وہی کاجل جس سے پاکستان کے
ایک ہوٹل جس برسوں بہلے طاقات ہوئی تھی، کاجل کود کھے

ایک ہوٹل جس برسوں بہلے طاقات ہوئی تھی، کاجل کود کھے

کر جس چند کھوں کے لئے ان برمعاشوں سے عاقل

ہو چکا تھا بیری ای فظلت سے نیچ گرنے والے تخص نے

و کر جھ پر جملہ آ در ہوگیا میری چھٹی حس نے جھے پر وقت

کر جھ پر جملہ آ در ہوگیا میری چھٹی حس نے جھے پر وقت

خبر دار کیا اور بی کی کی طرح تر پ کرتر چھا ہو انجر میر سے

شانے کو چھوتا ہو اگر درگیا۔ جس نے چھٹے زدن جس اس کا

میٹر والا ہاتھ کا ان سے کھڑکر موڑ الور جوڈ و کا داؤ لگا کرنے چھے

منانے کو چھوتا ہو اگر درگیا۔ جس نے چھٹے زدن جس اس کا

یں نے ڈیل فیج اس کے چیرے پرسید کردیا۔
میری کا سکھایا ہوا بادش آ رث اس کھن مرسلے
میں میرے بدے کام آر ہاتھادہ دونوں با آسانی مجھے
پیٹ دے تھاس لئے میں نے ہمزاد کو زحمت نددی کچھ
ہی دیر میں، میں نے ان کا حشر خراب کردیا ایک بے ہوش
ہوگیا اور دوسرا جان بچانے کے لئے بھاگ ڈکلا، کا جل
دوڑتی ہوئی آئی اور مجھے لیٹ کرسکتے گی۔

في ديا-اى اثناء على دومرا جمه يريشت عدملم آور موا

مس تے زوردار بیک لک ماری ایمی و سنجاریمی شقا ک

"حوصلہ رکھ میں ہوں ناں ادیکھو ایک تقیر
کچوے کی طرح بے ہی پڑا ہے اور دومرا ہماگ گیا۔"
میں نے اس کی پشت سہلا تے ہوئے کہا اس کے تشین
جم کی حرارت سے میرے بدن میں چو نیمال کی دیگئے
گی تھیں تیکسی ڈرائور مجھے ان بدمعاشوں سے لڑتا دیکے کر
خوف کے مارے ہماگ چکا تھا۔" چلو تہمیں گھر چھوڑ دوں
پھر جھے ہوگی بھی جانا ہے۔" میں نے کہا اور اس کے ہمراہ
اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔" تم انٹریا کب آئے" اس

د کل بی پیچاموں تمباری ادستاری تی میں نے سوچاتم تو پاکستان آؤگنیس می بی تم سے ملے اللہ یا گئی اس میں اس می

بولا۔ اور اس کی خاطر خواہ اڑ ہوا کا جل کاچیر و کھٹی افعا۔ تیجی بات تو بیتی کہ میں فطر خا ہوا کا جل کاچیر و کھٹی افعا۔ نہ جائے گئیں گئیں اور جل گئیں اور جل گئیں اور جل گئیں اور میں نے مؤکر بھی نہیں و یکھا اب سوچتا ہوں تو میراخمیر کجھے طامت کرتا ہے۔

گاڑی سنسان سڑک سے دورآ چکی تھی۔" بیکون تصاور تمہیں کیے کھرلیا؟" میں نے پوچھا۔

" کمر ر بور ہوری تھی ماکی ہی لانگ ڈرائیو رکل کمڑی ہوئی کہ اس سنسان سڑک پرے گزرتے ہوئے انہوں نے بچھے کمیرلیا وہ تو بھوان کی کر پاہے کہ تہاری وجہ سے میری عزت اور جان فائی گی۔" ہم ہوئی تک بھی تھے ہاسے کھرسے لکلے کافی در ہو چکی تی اس لئے کل ملنے کا وعدہ کرکے بچھے ہوئی کے پارکٹ ایریا تک چھوڈ کر والی اوٹ کی۔

دوسرے دوز بل می اشاق تھا کہ دہ میرے دوم بی بیٹی گی اورآتے تی میرے کے کا ہار بن گی دہ میری زندگی بی آنے والی لا کیوں بی سب سے زیادہ پر جوش تھی ہم تین گھنے تک کرے بی بند رہے اورا کیک دوسرے سے میراب ہوتے رہے۔ ویے بھی آج میراانڈیا بی آخری دن تھا۔

دوسرے روز ہمارے جہاز کو یہال سے روانہ ہوجانا تھا ، یس کا جل کواپنے جانے کا بتا کرافردہ نہیں کرناچا ہتا تھا اور یہ آخری روز اس کی شکت میں گزارنا چاہتا تھا اس کے کھانا کھا کریں اے لے کر ہول سے باہر نکلا جہاں کا جل کی گاڑی موجود تھی۔" کہاں چلنے کا ارادہ ہے .....؟" کا جل نے گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے ہے۔ جھا۔

"جہاں تم لے چلو" میں نے اس کے گال رچنی بحری اوروہ کھلکسلا کرہس بڑی وہ بالکل بحری کی طرح ہنتی می ماری گاڑی اس وقت شہری معروف ترین سوک سے گزردی تھی جب ایک کرولا مارے قریب سے گزری اور میں جرت سے ایک کرولا مارے قریب

ذرائيونك سيث يربجارى دام ديال موجودتما جبك

Dar Digest 238 August 2015



اس كى برابر قاريد ينتى تقى مير ك يقياكى يني قاريد يكن امزاد نے توكها تھاك "فاريد مرجكى برام ديال نے اے لى چ حاديا بريكيا چكر بسسة" من موج من بر كيا۔

"كياسوي ريعو؟"كاجل في محا-" كك كونيل تم ايما كروهم عا م ي وكرولا جارى ساس كا وحماكرو "ميس بديال ليح مي ول-"مركون ....؟"ال فيرت ع يا-"بيونت سوال وجواب كانبيل ميهنه وكدونت ميرے باتھ ے لكل جائے تم اس كا تعاقب كرو، بى مہیں بتاتاہوں۔" کاجل خاموثی سے کرولا کا بیجا كرتے كلى كرولا الشقف مؤكول سے مولى مولى مضافات میں داخل ہو چکی تھی۔ کا جل ایک مخلص اڑ کی تھی میں نے اے اپنی روواد سناؤالی اے اپنی کھائی سناتے وقت مست مرى اور ويرحين الوكول كى علت من كزار علات مدف كردال تعدد يرت عيرى كمانى سنى دى جربولى-"آيان مى تم سے يريم كرلى مول عل فے ای رہم کے کا دن ایناسب کھ تمہارے حوالے کردیا ہے۔ اب تمباری خاطر جان بھی وی بڑے و يحصيل مول كي-"

ندجائے کتی در ہوگئ مورج دھل کیا اور شام کے ساتے تھلنے کے طررام دیال کی گاڑی کہیں رکنے کے بجائے چاتی جاری کی گاڑی کہیں رکنے کے بجائے چاتی جاری کی کا بی کا ان فاصلے ہے گاڑی کا بیچا کردی تھی اس لئے وہ اپنے تعاقب سے باخرنہ ہورکا تھا۔

اب ہم پہاڑی علاقے بی سفر کرد ہے تھے۔" یہ تورام گڑھ ہے۔" کا جل بے ساختہ ہولی اور بی چونک را ایم کرتھ ہے۔ کا جل بے ساختہ ہولی اور بی چونک را ایم کرتھ بیل ہی کہ کہیں سکونت پذیر تھا اور مجھے ملنے والا پنڈ ت بھوان واس نے بھی کہا تھا کہ اس کا استفان رام گڑھ بی ہے۔

کے وہ بعد کرولا رک کی کاجل نے ہمی گاڑی روک دی پیسنسان پہاڑی علاقہ تھادوردور تک کی آبادی کانام ونشان تک نہ تھادہ چگڑنڈی میں چلتے ہوئے آگے

بڑھ دے تنے بہال مؤک تم ہوگی تھی اور جگہ چھوٹے بڑے نیلے تنے ہم فقف ٹیلوں کی آٹ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تنے۔ اس تعاقب میں رات کی تاریکی بھی تماری معاون ہو چکی تھی۔

اجا بک وور ہے ایک مندر دکھائی دیا، اب وہ
دونوں مندر کی طرف ہو ہ رہے تھے دام دیال اور فارید
مندر کے دروازے پر چند لحوں کے لئے رکے اور پھر
اندرداخل ہو گئے۔ جبکہ ہم دونوں ایک ٹیلے گی آڑ میں
کفرے تھے۔"اب کیا کریں دات بھی بہت ہو پھی
ہے،" کا جل تھرائی تھی اس کا تھرانا جائز بھی تھا ہم شہر
ہے گئی کیل دور آچکے تھے والیسی تک مجے ہوجائی تھی اس
کے تھر والے بھی اس کی غیر موجودگی ہے پر بیٹان ہول
کے ادھر جھے بھی لاز آ ہوئل بہنچا تھا کیونکہ بیل نے میں کی
رواز سے یاکتان جانا تھا لیکن ہمزاد ہمارا یہ مسئلہ طل
کے رواز سے یاکتان جانا تھا لیکن ہمزاد ہمارا یہ مسئلہ طل
کے رواز سے یاکتان جانا تھا لیکن ہمزاد ہمارا یہ مسئلہ طل

ہمزاد کا خیال آتے بی میراچرہ پرسکون ہوگیا اور میں نے ہمزاد کوطلب کیا۔"اس مندر میں رام دیال گیا ہاں کے ساتھ فارید بھی ہے میں جانتا ہوں کدہ اندر کیا کردہا ہے بلکہ مناسب بھی ہے کہ کسی طرح مندر میں کمس کررام دیال کا فاتھ کیا جائے۔" میں پر جوش کیے میں بولا۔

کاجل کوش دائے بی ہمزاد کے بارے بی بتاچکا تقاس کے باوجودوہ کھے جرت ے دیکوری تھی کہ یس کس سے ہاتمی کرد ہا ہول کیونکہا ہے ہمزادد کھائی تیس دے دہا تھا۔

"مرى انوقوال مندر على داخل ہونے كا خيال تركردو،دام ديال كوئى معمولى بجادى نيس بہت فكى شال بات سے لگا كئے ہوكداس كى فخصيت اوركى بحى شم كى حركت بيرى نگا ہوں سے اوجل ہے۔ ورند على كى بحل انسان كا كچا چھا بتانے كے علاوہ اس پر حادى ہوسكا ہوں اوردى فاريند والى بات تو على في تركت بيرى انسان كا كچا چھا بتانے كے علاوہ اس پر حادى ہوسكا ہوں اوردى فاريند والى بات تو على في بيراد نے جواب دیا۔

Dar Digest 239 August 2015

"بد کیے ہوسکا ہے ؟ اگرفارید مر یکی ہے تو مجروہ کون تھی جورام دیال کے ساتھ تھی؟" جس نے معظرب لیج جس پوچھا۔

''رام دیال جیے مہان پہاری کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اتا سوج اوکدیکالی کا مندر ہے اور تم مسلمان ہو، بینہ ہوکی یوی مشکل جی بھنس جاؤ۔ کیونکہ اس مندر میں، جی تمہاری مدد کے لئے داخل نہیں ہوسکوں گا۔''

" برانام آیان ہاور ش اللہ کے طاوہ کی ہے نہیں ڈرتا۔ تم میری فکر مت کرواور میرے آئے تک فہری ڈرتا۔ تم میری فکر مت کرواور میرے آئے تک کا جل کا خیال رکھنا میں چندی منٹ میں لوٹ آؤں گا۔ " میں نے کہااور ہمزاد کے منع کرنے کے باوجود کا جل کو سجھا کرمندر میں داخل ہو گیا۔

ا حاملے میں کوئی ذی تقس موجود نہ تھا۔ میں ادھر ادھرد کیتا ہوا مندر کے ہال نما کرے میں بیجی گیا۔ یہاں کالی کا قد آور بت ایستادہ تھارام دیال اور قارینہ وولوں دکھائی نمیں وے رہے تھے۔" رام دیال کہاں چمپا ہیٹا ہے باہر نکل دیکھ میں آ گیا ہوں۔ آئ تیرایوم صاب ہے تھے جا جا اور جا تی کے آل کا صاب دینا ہے میں کھے ای مندر میں کئے کی موت داروں گا۔"

بن اب تک جودام دیال کی فکق سے ڈرتا چلا آرہاتھا اب انجام سے بے پرداہ تی دچلا رہاتھا اوراسے للکاردہاتھا کہ اچا تک ہال نما کرے بیں کھنٹیوں کی آواز کو نجے گلی مجرز وردار آواز کے ساتھ کرے سے باہر جانے والا دردازہ خود بخود بند ہوگیا اور ہال نما کرے کی بتیاں بجھ کئیں۔ چاروں طرف گھپ اند جرا چھاگیا تھا۔ اس اند جرے بی ججے جو مظرد کھائی دیا اس نے میرے دو نکتے کھڑے کردئے۔

کاکی کے دیویکل بت کی آسیس انگاروں کی طرح دمک انگاروں کی طرح دمک رہی تھیں چرش نے کالی کا سردا کی با کی طرح دمک رہی تھیں ہے۔ کہ اورش دروازے کے طرف بھاگا اورائے کھولنا جابا کر جھے اس ش تاکائی ہوئی۔ ای وقت بال پراسرار اورخوف تاک چیوں سے ہوئی۔ ای وقت بال پراسرار اورخوف تاک چیوں سے کوئے اٹھا، کی بات تو یہ ہے کہ ش واقعی خوف زدہ

ہو چکا تھا۔ای کیے کالی کے قد آور بت کے بیچے ہے رام دیال ہا ہر نکلا۔'' کیوں مہاشے ابھی تو ہتو بہت پھڑ پھڑار ہا تھااب کیوں چپ ہوگیا ہے کالی کے مہان سیوک رام دیال کا چکر دیو ہے یہ جوتو تجھے دیکے رہاہے یہ شن نیس ہوں سمجھ کے کہ میری ڈیکی کیٹ ہے تو اصل رام دیال تک زندگی میرنیں بینچ سکنا۔' رام دیال نے قبقہ دگایا۔

یں ہمت کرنے آئے ہدھا اوراک کے منہ پر محونہ مارنا جا ہالین بیدد کھے کر میرے رہے ہے او سمان بھی خطا ہو گئے تنے کہ مراہاتھواس کے جسم سے اس طرح آر پار ہوگیا جسے میرے سامنے مام دیال نیس ہوا کا عنا ہوا انسان ہو۔

"شی نے کہاتھا نال کریدامس رام دیال نہیں۔ اب ہے چاروں طرف کھوم کرد کھے۔" رام دیال نے کہااور اور میں چکرا کردہ گیا میرے چاروں طرف درجنوں کی تعداد میں رام دیال کھڑے بنس رہے تے سب ایک ہی جسے تھے اگر میری جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو کب کا ب ہوٹی ہوگیا ہوتا۔

"اب تو تھے میری تھی کا اعازہ ہوگیا ہوگا جب
تو میرا بیچا کرد ہاتھا تب بھی کار بی میں نہیں میرا
ڈیلیک تھااور ہے تو فارینہ بجدر ہاتھا وہ فارینہ نہیں ایک
آتا تھی جواس کے بھیس میں موجود تھی۔ فارینہ کو میں
نے دوسال پہلے بی دایوی کے چنوں میں بلی
چر مادیا تھا۔ "وہ حیثا نہ انداز میں بولا اورکوئی منتر پڑھ
کرمیری طرف بچونگا اس کے ساتھ بی میں ہوش دھواس
کرمیری طرف بچونگا اس کے ساتھ بی میں ہوش دھواس

سے ماری ہوت ہے جو سے مادیر بعد سے اول ہے۔
ایک وسیع وحریش کرہ تھا اس کرے ہیں کوئی
کمزی یا درواز ہ نظر نیس آرہا تھا۔ چاروں طرف سپات
دیواری تھیں اس کے باوجود نہ جانے اس کرے ہیں ہوا
کہاں ہے آری تھی اور کمرے ہیں بلب نہ ہونے کے
باوجود بجیب می روشی بھی تھی۔ ہیں کائی دیر تک نہا رہا
پاوجود بجیب می روشی بھی تھی۔ ہیں کائی دیر تک نہا رہا
پھرتھک بارکرایک طرف بیٹے گیا۔ پھیسا عت بعدا چا ک
نہ جانے کہاں ہے رام دیال نمودار ہوااور بھی ہے کے
فاصلے پر کھڑا ہوگیا۔ "کیسا ہے بالک؟" وہ دیراند انداز

Dar Digest 240 August 2015



يل بنا-

"تہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔" علی اس برجیٹے ہوئے بولاء اپنی اس کوشش علی ججے ناکای ہوئی وہ الحمینان سے اپنی جگہ کھڑار ہا جب کہ عمل دیوار سے حاکم لیا۔

" من نے پہلے ہی تھے ہے کہا تھا کہ واصل رام ویال تک نیس کی سکا۔ اگر کی ہی کمیا تو ہرا کہ یکی نیس بگاڑ سکا، میں جا ہوں تو تھے ایک بل میں مارسکا ہوں لیکن اب تواس قید خانے میں ہوک اور بیاس سے تڑپ تڑپ کرمرے گا اور تیرا ہمزاد بھی تیری کوئی مدنیس کر سکے گاہ طلسمی مندر ہے تیرے اس مندر میں وافل ہوتے می ہے مندر دومروں کی تگاہوں سے او جمل ہوچکا ہے ۔" رام دیال نے کہا اور میری نگاہوں کے سامنے سے کی جن کی طرح غائب ہو گیا۔

على فرش بريزا ہو لے ہولے كراه ربا تعا آ كھوں ك آك الد هراسا جها وكا تعاادر ذہن برد مندى جهانے كى تقى جھ مى آئى ہمت بيس تقى كريل جل سكوں مى بحد وكا تھا كداب اس كرے من ميرى موت لكسى ب كد اما عك ايك جھما كاسا ہوا، كرے من سينى جيسى تيز آ واز

ا بحری ، یم نے بیم وا آ تھوں سے آ واز کی ست و کھا وائیں ست و بوار میں ایک درواز و نظر آ رہاتھا جو چو پٹ کھلا ہواتھا، یہ میر لئے جیرت کی بات تھی مالا تکہ جب مجھے اس مرے میں ہوئی آ یاتھا تو یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا ہرطرف سیاٹ د بواریں تھیں کچھ دیر میں اس دروازے کونظر کا دھوکہ بچھ کر لیٹا رہا بھرسی سانپ کی طرح ہمت کرے دیکھٹے لگا۔

میری رفتار کھوے سے بھی زیادہ ست می جھے اس كرے سے تكنے ميں انداز أليك محفظ سے بھى زياده وقت لگا اورمندرے نکلنے ش آو کی محفظ کے خلاف آو تع راية ين ندكونى ركاوث فيش آئى اور ندرام ديال سيت کوئی ذی نفس تظرآیا۔ سب سے زیادہ تعجب کی بات سیمی كمندر عابرجاني والداسة كقام ورواز كلي بوئ تے ال طلعي مندرے على بيے بى باہر تكا وويرامرارمندر لكادول كرمائ المرحاب ہوگیا کہ جیا اس کا وجود ہی شہو۔ اور عل بے دم موكرة عن يريزا تما بجوك اوربياس اس قدر عالب آجكى محی کہ آ تھوں کے سانے اندھرا ساجھا چکاتھا اور میں مدوككول اكرے اكرے مائل في واقا كركى ن آسته آستد شرے زیادہ جھایاتی مرے کھے ہوے مندی ذالاوہ جوکوئی بھی تھا آ ہستہ جھے یائی المارا كيحنى دريم يرى مالت قدر يعجل عيكى لین بھوک کی وجہ سے نقابت اب بھی یاتی تھی لیکن آ تھوں کے سامنے جھایا ہوااند جرابث چھکا تھااور مجھے صاف دکھائی دے دہاتھا۔

میرے قریب میرا ہمزاد کو اتھا ہی ہوی مشکل سے اٹھ کر میٹا اور نیف اواز میں کا جل کے بارے میں اور نیس کا جل کے بارے میں اور نیس کا جل کے بارے میں اور نیس کا جل کے بارے میں جان آ جائے پھر کی تفوظ مقام پر بہتے کہ تہمیں سب بھر متادوں گا۔ یہ جگر تمہارے لئے خطر ناک ہے۔ "ہمزاد نے کہا اور چھم ذون میں میرے سامنے بھر پھل لاکرد کھے۔ شدید ترین بھوک کے باوجود کھے کھانے کودل شدیں جاور ہاتھا لیکن توانانی بھال کرنے کی قرض سے میں میں جاور ہاتھا لیکن توانانی بھال کرنے کی قرض سے میں میں جاور ہاتھا لیکن توانانی بھال کرنے کی قرض سے میں میں جاور ہاتھا لیکن توانانی بھال کرنے کی قرض سے میں میں جاور ہاتھا لیکن توانانی بھال کرنے کی قرض سے میں

Dar Digest 241 August 2015

### V.PAKSOCIETY.COM

نے کچے کا کھائے ہوں اور پیاس بھتے ہی بیری حالت میں مزید بہتری آگی اب میرے بدن میں اس قدرتو اما کی آ چکی تھی کہ میں اپن ٹائوں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ امزاد نے میر اہا تھ تھام کر جھے آسمیس بند کرنے کو کہا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آسمیس بند کرس اس کے ساتھ ہی میرے جسم کو جھٹا لگا اور میں نے محسوس کیا جھے میں کسی پرندے کی طرح از رہا ہوں، بیا ایک الو کھا تجربہ تھا کچھ ہی دیے بعد میرے قدم زمین سے قرائے اور میں نے آسمیس محن دیں۔

ہم ایک تھے جنگل میں ایک جمونیزی کے سامنے کفرے تھے" بیکون ک جگہے؟" میں نے جرت سے یو چھا۔

"يه مام بوركا جنگل ب بم ال وقت رام كرده يستكرون يل دور بيل"

"مد جمونیرای کس کی ہے؟" میں نے جمونیرای میں داخل ہوتے ہوئیرا

"بہ جمونیزی چندسا حوں نے بنائی تھی جو کہ اس جنگ میں کھوسنے پرنے آئے تھے۔"

"كاجل كهال ٢٠٠٠ عمل نے الك طرف جيلتے

ہوئے ہوچھا۔

افاہوں سے اوجیل ہوگیا تھا کوشش کے باوجود بھی میں افاہوں سے اوجیل ہوگیا تھا کوشش کے باوجود بھی میں افسیں جان سکا کرتم پر کیا بھی ، مجودا بھے کا جل کے سامنے طاہر ہونا پڑا دوتو شکر ہے اے تم پہلے ہی میں نے جانے کہ میں آگاہ کر چھوڈ کردائیں لوٹ آ دک لیکن وہ تمہارے بغیراک دیرانے ہے جانے سے افکارکرتی دی مہرات بعران دیرانے ہے جانے سے افکارکرتی دی ، خبر بلی اور نہ ہی وہ طلسی مندر نظر آیا ہے میں نے کا جل کران سے کورائے دی کہ مہاراج بھوان دائی سے کی کران سے کورائے دی کہ مہاراج بھوان دائی سے کی کران سے کورائے دی کہ مہاراج بھوان دائی سے کی کران سے کورائے دی کہ مہاراج بھوان دائی ہے جانے ہے کا جل کران سے کورائے دی کہ مہاراج بھوان دائی ہے گئے دے کر بھوان دائی ہے گئے دے کر بھوان دائی ہے گئے دے کر بھوان کران سے کورائے دی کہ مہاراج بھوان دائی ہے گئے دے کر بھوان ہوں بھی بھوان کی درخواست کرے کونکہان کا فیمائے درے کر بھوان

قوتوں سے ان کا سرائے نہیں نگاسکا کیونلہ وہ مہان شکق کے مانک میں بالا آخر پانچ یں روز ہمیں ان کا استحان نظر آسیا۔ لیکن بھوان داس کے استعان میں کی ماؤرائی قوت کا جاتا نامکن ہے، جو بھی ماؤرائی قوت ایسا کرے گی جل کر بسسم ہوجائے کی ای لئے کا جل نے بچھے وہیں رکنے کا کہا اور خود بھوان واس کے استحان میں جلی گئ، میں باہر بی اس کا انظار کرنے لگا۔

پورادن گزرگیا گروہ نہاؤئی اور نہ ہی میں بیجائے میں کامیاب ہوسکا کہ اس کے ساتھ کیا بی ۔ آئ جب میں تمہادا پند کرنے پہنچا تھا کہتم اچا تک نظر آگئے۔ شاید بھوان داس نے کاجل کے کہنے پرتہاری مدد کی تھی لیکن پھرکا جل کہاں گئی؟

اس سوال کا جواب نہ جمزاد کے پاس تھا اور نہ جمراد کے پاس تھا اور نہ جمراد کے پاس تھا اور نہ جمراد کے پاس تھا کہ کا جل جمد ہے جا بیار کرتی ہے بلکہ الی مجت میں نے نہ دیمی اور تی تھی واؤ پر لگادی تھی اس نے جری خاطر اپنی زعرگی واؤ پر لگادی تھی اس نہ جانے کہاں تھی اور کس حال جس تھی ؟" کہیں کی حادثے کا شکار تو نہیں ہوگئی ؟" بیسو چھے ہی جرادل جھنے لگا۔

دوروز على في اى جمونبراى على قيام كيارا تجهى خوراك اورة رام من ميرى جسمانى حالت بهتر بوگئ هى م على بعگوان داس كيا احقان پرجانے كے لئے بناب قفاتا كه كاجل كى بارے على جان سكوں كداس پركيا گزرى اس كے باوث بيار في ميراول جيت ليا تعا امراو في مجھ لحوں على رام گڑھ كى بياڑى علاقے على بہنجاديا - جہال بھگوان واس كا استعان تعار

کی گفتوں کی کوشش کے باد جود ہمیں بھوان داس کا استحان نبیس ملاء ہمزادخود جیران تھا کہ بھگوان داس کا استحان کہاں غائب ہوگیاء اپنی باطنی صلاحیتوں کوبروئے کارلاکر ہمزاد نے بھگوان واس کے استحان کے بارے میں جانتا جا ہا گریہاں بھی اے تاکای کا سامن کرنا پڑا۔

منے سے شام ہوگی۔ ش رام کڑھ کی پہاڑیوں

Dar Digest 242 August 2015

Scanned By Amir



یں کھوستار ہااورد ہوانوں کی طرح کا جل کو پکارتار ہا۔ تحرید سب الاحاصل تھا آخر کارتک آکر جس نے واپس اوشے
کاراد و کیا، اگر جس چا ہتا تو لحول جس سلے کی طرح ہمزاد
کی عدد سے اپنے ٹھکانے پر جاسکا تھا۔ لیکن بیرادل بیدل
چلنے کوچاہ رہاتھا جس نے ہمزاد کوجانے کی اجازت دی
در پیدن ہی جارار او بی چلنے رکتے مختلف گاڑیوں میں
مزکرتے ہوئے جس وہاں سے وسوں دورجا پہنچا۔

ایک بس می سفر کے دوران میری طاقات ایک بررگ جوڑے ہے ہوئی جوسری گرکا ہای تھا۔ یہ بزرگ جوڑا مسلمان تھا اس کا صرف ایک دی گیارہ سالہ میناشتماد تھا ہاتوں ہاتوں میں دہ میرے ہارے میں اور میں ان کے بارے میں اور میں اپ بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ میں نے آئیس اپ بارے میں بہت کی دوسری بارے میں بہت کی دوسری بارے میں بارے میں تاتے وقت ہمزاد سمیت بہت کی دوسری یا تیں ان دوسری یا تیں ان ہے جھیالی تھیں۔

یوے میاں کا نام اکبرشاہ اوران کی اہلیہ کا نام رضیہ خانم تھا۔ انہوں نے بچھے اپنے ساتھ چلنے کا اصرار کیا اور جی ان کے خلوص کے سامنے انکارنہ کر سکادہ سمارہ اور جی ان کے خلوص کے سامنے انکارنہ کر سکادہ سمارہ اور جی بڑے خلاق تھا۔ جلد ہی بچھے کے مال گیا دہ جھے بھائی جان کہنے لگا تھا۔ ان کے خلوص کی وجہ سے جس جین مہینے وہاں رہا پھرا کی ان کے خلوص کی وجہ سے جس وہاں سے نکلا لیکن روز چیکے ہے دات کے اندھیرے جس وہاں سے نکلا لیکن میانے میاں کے سربانے رکی اور گھرے نکل کیا اداوہ بھوان داس کی حال میں جانے کا تھا۔

ہمزاد نے بچھے کھوں میں رام گڑھ کے بہاڑی ملاتے میں پنچادیا میراارادہ میں بمگوان داس اور کا جل کی ملاتے میں نظنے کوتھا مدہوم کی امید تھی کدشایداس بار میں بمگوان داس کا استعان عاش کرنے میں کامیاب موجادی۔

مرادکوش نے جانے کی اجازت دے دی تھی اورخود ایک ورخت سے نیک لگا کرسوگیا کس نے تج کہاہے کہ نیندسولی ربھی آ جاتی ہے می بھی بیٹھے بیٹھے سوگیا۔

دات کے آخری ہے جب کدیش گہری فیندیش تھا میرے دائمی پہلویش کسی نے زوردار لات رسید کی جس کراہتا ہواایک طرف گرااور آسمیس کھول کرا تھائی تھا کہ مششدررہ عمیا رام دیال میرے سامنے کھڑا کسی خونخوار وریمے کی مائند مجھے گھور دہاتھا۔ "آیان مجھے بھولا توجیس، جس تیرایرانا متر رام دیال ہوں۔"

ر میں میں تبارا لعنی چرو کیے بھول سکاہوں۔

تیکن اتنا ضرور یادر کھنا کر تمباری موت میرے باتھوں کھی ہے۔" میں نے تند کیج میں کہا۔

"ال روز تو برے طلم کدے ہے فکا تھا الکین آج قطا تھا الکین آج تھے میرے ہاتھوں مرنے ہے وکی نہیں بچاسکیا پہنوال روز تو میری اور میرے بیروں کی نظریمی آئے بختر السطام کدے ہے کہے لکلا وہ کون کا فکق ہے جس نے اس سے تیری سہائنا کی تھی؟" رام دیال استعجاب انگیز جیرت ہے بولا۔

"تم نہ جانے کس خوش جنی کا شکار ہو۔ بی کوئی عام انسان نہیں اس بات کا اندازہ تم اس سے نگالو کہ بی تبہاری نظروں میں آئے بغیر طلسی مندر سے نکل میار" میں نے اس کی بے خبری سے فاکمہ افعا کراپنا روب جانے کے لئے کہا۔

الآن تیری علی بھی و کھ ایتا ہوں۔" ہے کہتے
ہوے اس نے زیراب کی بویوانا شروع کردیا ہیں ہجے
گیا کہ وہ کوئی منتر پڑھ دہا ہے جھے اٹی سائی خطرے میں
نظرا رق تھی وہ کوئی عام ہجاری نہیں۔ جس سے میں الجھ
سکتا ہمزاد ہجی اس کے سامنے ہے بس تفا۔ بھر کی مواقع
پر میں اس کی عنی کا مظاہرہ اٹی آ کھوں سے دکھ چکا تھا۔
ہمزاد کوطلب کرنا ہے سووتھا۔ میں فووکو کی بھیا تک انجام
منتر پڑھتے ہوئے جسک کرز مین سے می اٹھائی اور میری
طرف ہاتھ جھٹنا چاہا مرنا کام رہا ایے لگ رہاتھا کہ جے
طرف ہاتھ جھٹنا چاہا مرنا کام رہا ایے لگ رہاتھا کہ جے
کی ماؤرائی قوت نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ اس کے
جیرے پر جرت اور پر بیٹائی کے تاثرات تھے۔"کون

Dar Digest 243 August 2015

''مہارش میں اے زعدہ نیس چھوڑوں گا۔ میں کانی کا داس اور مبان علی کا مالک ہوں اس لئے تہارے کے بہتر خاموثی کے بہتر میں ہے کہتر خاموثی سے مدا فلت کے بغیر خاموثی سے لوٹ جاؤ۔'' رام دیال تحوت ذوہ کہتے میں بولا۔

"رام دیال تم مہان بجاری ہو۔ اوریہ انیائے ب، میری ماتو اورائ جانے دو کیونکہ میں نے کی ہے اے بچانے کا وین کردکھاہے۔" مہاراج بھگوان داس نرم لیچ میں یولا۔

" " فیس مہاراج عن اے فیس چھوڑ سکتا۔ اگرتم چھ عن آئے تو مجوراً محصے تہارے ظاف مجی کھے کرنا پڑے می "

اس كى بات سنة تى بھوان داس كا چرو غصے ۔ سرخ ہوگيا۔ "تو چر تميك ہے تم سے جو بوسكتا ہے كروليكن شرات بياؤں كا۔"

رام دیال نے منتر پڑھنے کے لئے اب ہلائے تی
تھے کہ مہاداج بھوان دائی نے اس کی طرف دایاں ہاتھ
جھنکا ۔ دام دیال کا منہ ہند ہوگیا وہ کوشش کے باوجودا پنے
ہونٹ تک تبیں ہلا سکا اب وہ غصاور ب اس کی ملی جلی
کیفیت سے مہادات بھگوان دائی کی طرف د کھ دہا تھا۔ وہ
چھرکوں تک ای کیفیت میں دہا بھرائی جگہ سے غائب
ہوگیا۔

میں بھوان داس کی طرف لیکنے بی والاتھا کہ وہ مجی آئی جگدے تارہ کمیاء

ا تا تو يس اندازه لكاى جكافها كدوه كاجل كے كہنے ہو جمعے بچائے آئے تھے۔ "لكن ده جمعے بات كے بغير كہال فائب ہو گئے اور كاجل كہال ہے .....؟" يہ موالات مير ك كجھ سے باہر تھے اور سب سے اہم موال بير تھا كداب شى كہاں جادك .....؟" بجر مير سے ذہن ميں آيا۔ "كول نہ بھگوال داك كا استحال الماش كردل ـ" شي ما منے موجود بہاڑ ہر ہے معن لگا۔

وه كانى وسيع عريض غارتها بي جلنا مواآ كيدها دورے کی کا بولدساد کھائی دیا می جرید آ کے برا حا کچھ فاصلح برايك عاليس بيناليس سال مخص جمم برفقط ايك لنگوٹ باندھے آگتی پالتی مارے کسی مجھے کی طرح ساکت بینا تا ال کے دونوں اتھ مکنوں پر دھرے ہوئے تے اور چرے پرداڑی موقیس جماڑ جنکار کی طرح يوهي مولي تحيل وه ورزشي جم كاما لك تعااورة كليس بند مي شراك محف كقريب جائياً" آب كون بي اور يبال كياكرد بي ين يسكر فاموى جمائى رى مي فاع جاريان بأربلندة وإزش يكارا كرجواب عداروها اورايا لگ رباتها كه بيده وفض كولا ببره بوجبال نے جواب شدویاتو می نے اس کے کندھے پرہاتھ رکھا اس كے عندلات كى غوى جمع كى طرح ماكت تھے۔ عل فے جران و پریٹان ہوکراس کی بف پر ہاتھ ركها بجهي جرت كالكاور جميكالكاراس كأبض ساكت في دل کی دھرکن بھی ساکت لگ رعی تھے۔" کیا وہ مردہ

Dar Digest 244 August 2015

Scanned By Amir



قا ....؟ ميرے ذبن ميں سوال انجرا يو اليون اگروه مر چكا تھا تو اس كے جم ميں ترات كول ہے؟ اوروه كى انده انسان كى طرح تن كركيوں بيغا ہے؟ "غور سے ديھنے پرمعلوم بوا وہ سائس بھى نہيں نے رہاتھا برى الجمن دد چند ہوئى ليكن اگروه مر چكا تھا تو اس طرح تن كركيوں بيغا تھا بى نے آگے برده كراك كے شانے كركيوں بيغا تھا بى نے آگے برده كراك كے شانے پراس قدر دور سے چكى بحرى كماكروه ذيره ہوت تو ضرور تي خاسے پراس قدر دور سے چكى بحرى كماكروه ذيره ہوت تو ضرور تي خاسے پراس قدر دور سے چكى بحرى دوائى جگر معبولى سے بيغارا۔

میں تھک ہار کر فار کی دیوارے فیک لگا کر بیٹے

الی میں اس رامرارمردے کاراز جانے بغیر یہاں ہے

الی جانا چاہتا تھا۔ پھر جھے خیال آیا کیوں نہ ہمزاد

کوطلب کر کے اس کے ہارے میں پوچھوں یہ سوچے تی

میں نے ہمزاد کو پکارااور یہ دیوکر میری تشویش میں اضافہ

ہوگیا کہ ہمزاد میرے ہار ہار پکار نے کے باوجود حاضر نہیں

ہوجاتا تھا یہ تیمرا موقع تھا جب ہمزاد میرے باانے کے

ہوجاتا تھا یہ تیمرا موقع تھا جب ہمزاد میرے باانے کے

ہوجاتا تھا ہے تیمرا موقع تھا جب ہمزاد میرے باانے کے

اور مظفر نے جھے کھیرا تھا ایک بار ساخری میں جب رام دیال

اور مظفر نے جھے کھیرا تھا اور دومری ہارجب میں طاسی مندد

میں بینسا تھا۔ اب تیمری باراس پرامرارمرد دی میں کھار

میں بار بار پکار نے کے باوجود ہزاد حاضر ہونے میں نا کام

میں بار بار پکار نے کے باوجود ہزاد حاضر ہونے میں نا کام

میں بار بار پکار نے کے باوجود ہزاد حاضر ہونے میں نا کام

جادُل مربیمرے بس سے باہر تھا۔ می محرز دہ ساویں کورار با۔

"انسانی جم فانی ہے کی بھی وقت فنا ہوسکتا ہے۔
اوراس کی طاقتیں بھی محدود ہیں جب کداس کی نسبت
روح کی طاقتیں لامحدود ہیں انسان اپنے جم کی پاکیزگی
برزورد یتا ہے لیکن اپنی ردح کوآلودہ کرلیتا ہے۔" وہ
قسفیوں کی طرح بول رہاتھا۔ اس کی بہت ک با تھی
میرے مریے گزرگئیں۔

" تم نے کیا سمجا کدمائے پر قالو پاکرائی تقدیر بدل دو کے؟ دو سامیہ جو تفن مراحل میں تبیاری مدوکرنے سے قاصر ہے۔ "ووقد رہے تو تف سے بولا۔

اور نی جرت ہے جھل پڑا بلاشہدہ بھوان داس ک طرح پراسرار اور فلتی شالی تھااور سامیقا لباوہ ہمزاد کو کہد رہا تھا۔

"م في ورست اندازه لكايا بن اى جمزادكى بات كرد بابول جن تغير كرف ك لي تم في اس بجارى ك مد دست جلد كانا اور بحرتم دونول ك ورميان ندفتم بوف والحال الكن شروع بوكى "

"آپ بہت پنج ہوئے ہیں میری عدد کریں۔" عمل اس کے قریب میلتے ہوئے بولا۔

" بن في تم سيلي بن كيا ب كدخود كواتنا مضبوط بنالو كرتهبي دوسرول كامختاج شهونا پرسانانی جم خاص كر دماخ ان گنت طاقتول كاسر چشمه ب فرق مرف اتنا ب كدانسان اپني ان طاقتول اورصلاحيتول سي آگاهيس ، بي حميس ان طاقتول پر قابو بانا سكهادُل كاراس كيملاده بس تمهار سائة بي فيس كرسكان

شی نے اے متاثر کرنے کے لئے اپنی رودادسنا ناچای اس نے باتھ اٹھا کر مجھے روک دیا اور کھا۔" میں سب کچھ جانتا ہوں مجھے کچھ مت بتاؤ مجھے اس دنیا ہے کچھ لیما دینا نیس ، پرسول بیت گئے ہیں میں خودانسانوں سے تک دیرانوں میں اپنی زندگی سرکرد باہوں۔"

مرے بوچنے راس نے اپنے بارے میں بتایاس کانام جران تعارس نے سکے مرانے می جم ایادہ

Dar Digest 245 August 2015

ایک انوکھا انسان تھا اس کے ذہن جم ان گنت موالات
اجرتے ہے، لڑکہن جم ہی اس کے والدین کا انتقال
اجرتے ہے، لڑکہن جم ہی اس کے والدین کا انتقال
اجریا جب وہ ہند مماد حورام چند سے ملا اس نے اپ
مہر کو چا بیان کیا وہ کچھ عرصہ رام چند کے ساتھ رہا
مندرجی ہوجا کی مختقہ تم کے جاپ کے گریمال بھی وہ
مطمئن نہ ہوا کہ ہندو جو برت خود اپنے ہاتھوں سے بناتے
تھا ایس ہو کہ نظلا اور ایک بدھ مت کے ویرد کار کے
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ مطمئن نہ ہو سکا لیکن
ساتھ چند سال رہا۔ کروہاں بھی وہ سائس دو کئے کی مشل

ان بی دنوں اس کی ملاقات دین اسلام کے ایک عالم ہے ہوئی ،اسلام کی جائی جانے بی دہ سلمان ہوگیا وہ ایک سچامسلمان تھا ہروقت عبادت اور ریاضت جس مم رہتا میں دنیا میں جب دھوکہ فریب،فرقہ واریت دیکھی تو تاریک الدنیا ہوگیا۔

میں عادیں جس دفت داخل ہوادہ سمانس دو کے مراقبے میں کم تھادہ بغیر کھائے ہیے ہفتوں سانس دوک کر مراقبہ کی تھادہ میں نے دات اس کے ساتھ عاد میں تی سری علی افسے دہ جھے لے کرعارے باہر نکلا اور ایک چٹان پر جھے آئتی پائتی مارکر جھنے کا تھم دیا میں نے اس کے کہنے پراپنے دونوں ہاتھ اپ کھنٹوں پرد کھے اور طلوع ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سورج پرنظری جمادیں بیانتہائی مشکل کا متھا۔

پہلے بہل تو میری آتھ میں سورج کی شاموں ہے جائے گئیں اور پائی تیزی سے بہنے لگا بحر میں عادی ہوتا چلا کیا کچھ مفتوں بعد میں بلک جمیحائے بغیر طلوع ہوتے ہوئے آ فاب بنی مصفیں چارمینے تک جاری رہیں پھرای طرح ایک روز رات کے وقت اس نے جمعے چا تد پرنظریں جمانے کا محم دیا۔ آفاب بنی کے بعد میرے لئے بیا سان کام مائے میں اور بیا سے ایک ورفت پرخفر کی نوک سے تھا تھی یا ویواس نے ایک ورفت پرخفر کی نوک سے تھا تھی یا ویواس نے ایک ورفت پرخفر کی نوک سے دائرہ بنایا اور جمعے اس پرنظریں جمانے کا تھی دیا ہیں اس

مثق میں بھی کامیاب رہا۔ اس کے بعداس نے مجھے قار میں بی آس جما کر میضنے کا تھم دیا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق آئیسیں بند کرکے سانس روک لیا اور تصور کرنے لگا کہ مجھے نور کا ایک ہالہ نظر آ رہا ہے، شروع شروع میں وشواری لیکن کچھے ماہ بعد میں تھنٹوں ایک ہی مجدسانس دو کے میٹام اتنے میں کم رہتا۔

رفتہ رفتہ بیرے مراقبے کی مت میں اضافہ ہونے لگا تقریباً دوسال بعداس نے جمعے قارے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔''ابتہیں کی انسان کے سہارے کی خرورت نہیں تم اپنا دفاع خود کرسکتے ہوادر ہاں بلٹ کرواپس مت آنا اب می تمہیں نہیں الوں گا۔''

علی اپنے استاد اپنے محن ہے لی کر غار ہے

ہابرنگلا اور اس بلندوبالا پہاڑ ہے اتر نے لگا ہے وقت کا

ہیر پھیر ہے دوسال پہلے جب بھی رام کڑھ کے اس پہاڑ

پر چڑھ دہاتھا تو ایک عام انسان تھا اور اب جب اتر دہاتھا

توجی دم کا ماہر اور سمرزم کاعالی تھا جران نے مجھے

ہمت کچھ دیاتھا کچھ دیر چلنے کے بعد بھی ایک چٹان پر پیٹے

کومراتے بھی کم ہوگیا۔ بی کا جل کے ہارے بھی جانا

پا ہتا تھا۔ وہ چندی کھوں بھی بیری بصارت کے دائر ہے

بھی آگئے۔ ای بہاڑ کے ایک استعان بھی مالاجیتی کا جل

اس وقت کی دایوی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے

اس وقت کی دایوی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے

ہرے پر پاکیزگی اور وقار تھا باتا خردوسال بعد بھی کا جل

ہرے پر پاکیزگی اور وقار تھا باتا خردوسال بعد بھی کا جل

خم کرکے اٹھا اور بھوان داس کے استعان کی طرف چل

مراتیہ

میں بھگوان داس کے استعان میں جیسے ہی داخل ہوا یے بیٹی کا جل میرے استقبال کواٹی ادر ہولی۔" آج اس استعان کی شان ہوت کی ہے جوتم جیسی مبان ہستی یہاں آئی ہے۔"

"کاجل طرحت کروتم نیس جانی می کفت کشن راستوں سے گزر کرتم کک بہنچا ہوں۔ تمہارے قائب ہوجانے کے بعد میں تمہیں مینوں وحویڈتا رہا۔"میں اسے بے قراری سے بتار ہاتھا۔

Dar Digest 246 August 2015



"جھےس معلیم ہے بی بی جانی ہوں کہ م پراس طلسی مندر بی کیا بی آیان جس سے م مندر بی داخل ہوئے وہ طلسی مندر ہماری نگا ہوں کے سائے سے اس طرح قائب ہو گیا تھا کہ جیسے اس کا وجود تی نہو۔ بی ہمزاد کے ساتھ مہارات کے استمان تک پیٹی اس مہا پرش منزاد کے ساتھ مہارات کے استمان تک پیٹی اس مہا پرش نے بیری بات وحیان سے تن اور کھا۔"آیان کا جیون خطرے بیں ہے تہ ہیں اس اس کا جیون بچاتا ہے تو اپی ساری زندگی کالی کی سیوایس گزار نی ہوگی۔"

اورش نے حامی بحرلی ادر پھرتم طلعی مندرے مہداراج کی دہری بار بھی مہداراج کی دہری بار بھی ایک جہداراج کی دہری بار بھی انہوں نے بی جہدار میں بہاں مہداراج کے ساتھ کڑے جانوں اور تبیاش مشغول ری۔ مجھے تبیارے بل بل کی خرال ری تھی۔

کیلے داوں پر زمائی کی دات مہادات کا دیہانت ہوگیا مرتے سے بھی انہوں نے بھے میرادین پادکرایا۔ اور کہا کہ ''میں ای استفان میں اپنی زندگی گزاروں اورد ایوی کی پوچا کرتی رہوں۔'' یہ مہادات بھگوان داس کا پوترا سقان ہے یہاں کی بھی انسان یا ماؤرائی قوت کا داخلیا ممکن ہے ہم بھی یہاں میری مرشی سے داخل ہوئے اگر میں نہ چا ہمی تو تم اس استفان میں آ نا تو دوراس کے بارے میں جان بھی تیں کے شعبے'' اس نے اپنی یات کمانے کے لئے کچولاتی ہوں۔''

وہ برے منع کرنے کے بادجود آئی اور کچودیہ بعد کچو پھل لے آئی۔" تم اس وریائے عمل اپنی زندگی برباد کردی ہو چلو برے ساتھ ہم شادی کرکے نے سرے سے زعمی برکرتے ہیں۔" عمل آگے بوطا اوراے اٹی آ فوش عمل لیکا جایا۔

"بيكيا كدرى موريم كب سے باپ موكيا اور بم في قوالك دوسرے رسب بكر في فاور كرديا تعالى" شي ترب افعار

"و ماضى كى باسى بين ايان اب عن ايك داى مول اور بلاشرول كى مجرائيول سے اب بھى تم سے بريم كرتى بول ميرار جيون مرف تهادے كئے ہے بكر ميرا مشورہ ہے كہ تم بھى يہيں و ہوشانت دہو گے۔"

"دیم کمیسی باتیس کرری ہوش بھلا رام دیال کوبھول کر کیسے بہال روسکتا ہوں اب میں پہلے والا آیان نہیں ہے تا تا تا کہ اس میں "

نيس اعرفيار ياكرمارون كا-"

وومسترائی اور بولی۔"آیان تم رام دیال کی فلتی کے بارے میں نہیں جانے تم کی بڑی مشکل میں پہنس جاؤ کے بہتر بھی ہے کرتم کیمیں رموادر سے کا انتظار کرو۔"

"دنیس کاجل آب جھ سے مزید مبرتیس ہونا شراس شیطان کوکیفرکردارتک پہنچا کر اپنے وطن لوث جادک گا۔ تم نے بھی تومیرا دل توڑ دیا ہے دراصل اس دیانے میں زاہدوں جیسی ختک زندگی نے تمہیں آدم میزاد بنادیا ہے۔"میرالجدی ہوگیا۔

وه دن على في ال كاستمان بركر اداود مرك دوراس كرد كفي إدجود على التقان سي بابرنكل كيا الله كرد كفي كيا وجود على التقان سي بابرنكل كيا الله كل مروم كل في المرواشة كرديا تفا مزيد پيدل ولا كار و كلب كيا وه وحمال بعد مير من ما المقان على ومراس بعد مير من ما المحول بعد مير من ما المحول على الله بعد مير من ما المواجعة المحول على بمني شمر بينجاديا و على المحول على بمني شمر بينجاديا و على الله والله على ظمر من المواد ال

دروازے پرایک پہلی انہو تمن ساہوں کے ساتھ موجود تھا۔ انہوں نے جمع پراس طرح رائفلیں تان رکی تھیں جیسے ہوا تارکٹ کلرزیا گئی تھیں جیسے میں کوئی بہت بوا تارکٹ کلرزیا گئی تھیں ہوں۔" تی فر ایئے۔؟"میں نے انہو کوسوالیہ تھا ہوں سے دیکھا۔

میں انہور روبیت ہول، جہیں مادے ساتھ پولیس اشیشن چلنا ہوگا۔" اس نے اپنا تعارف کرواتے

Dar Digest 247 August 2015

(SOCET)/CO -1824

" محر کس جرم عل سے جرت سے ما۔

"تم پرایک منده ناری کواغواکرنے کے الزام کے ساتھ ساتھ غیرقانونی طور پر ہمارے دلیش عمل رہنے کا الزام بھی ہے۔"

" يجمون بي ن كى كوافوائيس كيار"

" كيا جمون بي اوركيا بي ماس كا فيعله بوليس الميثن من كريس كيد " المبكر في كرفت ليج من كبااور السياس في المثار في براكيب باق في الميثن من المكارول المياس المياس من المياس ا

"سرہم نے اس کو گرفتار کرلیا ہے اب جلدی کا جل کو بازیاب کروالیا جائے گا۔" آئیکٹرنے کہااور میری طرف مزار" اب بتاؤیم نے کا جل کواغوا کرے کہاں رکھا ہے۔"

"السيكر صاحب يدي بكركاجل ورش ايك دوس كي دوس كي دورام كرده على سوركياشي مباراج بمكوان داس كي استعان يرب اور يوجايات عن مصروف بي عمر في كما-

" میں تم جیسے عادی مجرموں کی جالبازیوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔" انسکٹر نے " ک مجولا موکر میرے چیرے پڑھیٹر دسید کیا۔

"این باتھ قابویں رکو انسکٹر درنہ مشکل میں پیش جاؤے۔"میں نے سرد کیج میں کہا۔

"اچھا توتم انسکٹرروہیت کودھمکیال دوئے۔" اس نے گالیال دیتے ہوئے مجھ پرلاتوں اور کھونسوں ک بارش کردی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش ک تودہ

اور مستعل ہوگیا اور اسلام کے بارے بی النے سیدھے
افغاظ کہنے لگاب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا
وہ متعصب پولیس آفیسر تھا اور ان انتہا پندجونی ہندو دُن
میں سے ایک تھا جو سلمانوں سے بیرر کھتے ہیں جب
صدسے تجاویز کر گیاتو ہی نے اپنے ہاتھوں میں بندھی
جھکڑی پرنظر جمادی جھکڑی ٹوٹ کرنے گیر پڑی۔
انسکیٹر کامنہ کھلے کا کھلا دہ گیا، میں نے اسے جلالی

نگاہوں ہے ویکھا جھے سے نظریں کھتے ہی دہ میرے قابو میں آ چکا تھا یہ سمریزم کا کمال تھا جھے کیے خوض سے میں نے دوسال استار کیے عارش گزارے تھے۔
میں جران کا شاگر دفعا۔ کی اہ مسلسل آ فاب بنی سے میری آ تکھیں اس قدر معناطیسی قوت کی حال ہو چکی سے میری آ تکھیں اس قدر معناطیسی قوت کی حال ہو چکی سے میری آگھیتے ہوئے اس کے فوائش کروں تو وہ بھی کھڑے ہوئے اس کے فوائش کروں تو وہ بھی کھڑے کوئے ہوئے اس کے فوائش کروں تو وہ بھی کھڑے کوئے ہوئے اس کے فوائش کروں تو وہ بھی کھڑے کوئے ہوئے اس

" تقریب کرتے بیٹے رہود بیزدوق ہیں، بی انہیں تم ہے بہتر جا تاہوں۔ " انسکٹر نے سرد لیجے میں کہا اور میں خاموق سے پولیس اختین سے باہر نکل کیا۔ میں جا نما تھ کراب بم کی میں دبنا میرے لئے آسان نہیں انسکٹر رو بیت جیسے ہی میرے ڈرائس سے باہر آتا دوبارہ میرک تلاش شروع کرویتا اوھر میراوشمن رام ویال میرے خون کی بیر ساتھا۔ بلکہ وسکتا تھ بولیس کومیری راہ پرلگانے میں اس کا باتھ ہو۔ میں چاہتا تو بمزاد سے اس بارے میں جان سکت تھا لیکن اب میں جان چکا تھ کے چھوٹے چھوٹے غیرا بمری موں کے سلسلے میں بمزاد کو زصت دینا بیکار ہے۔ غیرا بمری موں کے سلسلے میں بمزاد کو زصت دینا بیکار ہے۔ گین سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ "فیل کہال

Dar Digest 248 August 2015

جادَل؟" فير خيال آيا كيون ندمرى محر چلاجادَى ،ده مريان بزرگ جورُ الجي خوش موجائ كا ور كچهون سكون عراد كرا كنده كے لئے لائح مل ترتيب دون كاـ"

دوسرے روز ش اکبرشاہ کے گھری جگاتھا۔ وہ بھے وکھ کر بہت خوش ہوئے بھی بار بہاں ہے رفصت ہوئے وقت بل بہاں ہے رفصت ہوئے وقت بل بہاں ہے وقع وہاں چھوڑی تھی اس کی بدولت ان کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اس دم ہولت ان کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے تھے اس دم سے انہوں نے کارد ہارشروع کیا ،اللہ نے انہیں کا میابی دی ان دوسالوں میں شنراد بھی قد نکال چکا تھا۔ وہ بھی جھے دی ان کر بہت خوش ہوا۔ کھودن میں نے سکون سے گرارے۔

ایک روز می بی می می گرے نکل میا اور جب
کی گفتے بعد والی آیا ہے بیت چلا کہ شخراد جو کہ اکبریایا
کا بیٹا تھا سے افوا کرلیا میا تھا بحریں نے بمزاد کوطلب کیا
اور بولا۔ "شخراد کواغوا کرلیا میا ہے، جلدی سے پند کرکے
متاؤ شخراد اپنے بوڑ سے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے
اگر شخراد نہ ملا تووہ بے چارے صدے سے مرجا میں
گے۔ "ہمزاد کے حاضر ہوتے تی میں نے کہا۔

جمزاد چند کمے فاموش ما پھر بولا۔"وہ رام دیال تھا جس نے شغراد کو انواکر کے جلا بنااس کا ارادہ شغراد کی کی جڑھانے کا ہے جس مرف اتفاق معلوم کر سکا ہوں۔" "اب رام دیال کہاں ہے اوراس نے شغراد کوکہاں رکھا ہے؟"

" بن اس بارے بن کھے کھی بین جان سکا۔"
میں جران جیس شخصیت کا شاگرد ہونے کے
باوجود ایک بار پھر رام دیال کے مقابلے بی فکست
کھا گیا تھا اوراس نے باآسانی شنرادکوافوا کرلیا تھا
اور ہمزاد بھی اس کے مقابل ناکام رہا تھا۔ رام دیال نے
کی مواقع پر مجھے فکست دی تھی ای ضبیت کی دجہ سے
بی اپنے خونی رشتوں سے محروم ہوکر در بدر کی زندگ
بسر کردہا تھا۔ یے در پے ناکاموں نے جھے جے جا جا
کردیا تھا اس لئے میری تو یوں کا رہ جمزاد کی طرف

"تم جیسی ما قرائی توت کو جھے تسخیر کرے کیا ملا مرام دیال کی دشمی، بچا بچی کا قل، کاجل کا در بدر ہونا اوراب شغراد کا اغوا اگرا ہے کچھ ہوا تو اس کے مال پاپ جیتے جی مرجا کیں گے اور میں بھی بھی اپنے آپ کومعاف شیس کرسکوں گا اورتم ہتم اس کا کچھ بھی نیس رگاڑ کئے۔" میں جذباتی ہوگیا۔

"می نے حبیل پہلے بھی بتایا تھا کہ ماؤرائی قوتوں ک بھی کچھ صدود ہوتی ہیں ہم ان سے تجاویز نہیں کر کتے رام دیال کوئی عام پھاری نہیں۔ میں اس کے معاملے میں بے بس ہوں۔" وہ بے چارگ سے بولا اور میں نے اسے جانے کا تھم دیا۔

مرردفیہ جاتی نے ہوئی ہو چکی تھیں جکہ اکبرجاجارورے تھے۔"جاجا تھبراؤ مت بیرا وعدہ ہے جائے جھے اٹی جان بھی دیلی پڑے قوشنم ادکو بھے سلامت لے کرلوثوں گا۔" میں نے کہا اوران کا جواب سے بغیر مرے تکل کیا۔

اب میرااراده رام گرده جانے کا تفاجیے معلوم تفا
کررام دیال کا فیکاندو ہیں ہے اوردو تین یاررام گردہ بی
علی میراال سے معرکہ ہواتھا یقیناً اب بھی وہ بیجے رام گردہ
میں ملے گا بی سوج بیجے رام گردہ چلنے پر مجود کردتی تھی
میں یا گلوں کی طرح بنا مجھ سوبے سیجے رام گردہ کی طرف
جار ہاتھا۔ بیکو سفر پیدل ملے کیا اور پیکو سفر گاڑیوں پر بم
اور غصے نے میر سروچنے بیجھنے کی صلاحیت مفقود کر ڈائی
مقعی حالاتھ اکر میں جا بتاتو ہمزاد کی مدد سے مول میں رام
گردہ بینی مکن تفاقی کین میں کی سے بھی مدد لیمانیس جا بتا

جب می رات کے اعرب می رام گڑھ کی صدود کی دام گڑھ کی صدود کی داخل ہوا تو می بر ہند پاتھا میرے چل تک چل کی چل کی چل کی گئے گئی کر فوٹ چکے تھے اور لہاس میلا کچیلا ہو چکا تھا میں بغیر کی کھائے چئے رات کے اندھیرے میں اندھوں کی طرح چل رہا تھا کہ اچا تک شوکر کلنے کے باعث مذک ملے علی گرا میں سے کرائے میں اندھوں کے علی گرا میں سے کرائے میں اندھوں کی عقدے اس لئے چمرہ زخی ہونے سے فاتھ کیا۔ لیکن محفظے اس لئے چمرہ زخی ہونے سے فاتھ کیا۔ لیکن محفظے

Dar Digest 249 August 2015

Scanned By Amir



اور کلائیال زین سے دگر لگنے سے چھل کیکس میں کراہے ہوئے اٹھا۔

ای وقت میری نظرای مخص پر پڑی جو پاؤل پہارے لیٹا تھا۔اس کا بوسیدہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اورسرکے بال جھاڑ جھنکار کی طرح ہوئے تھے۔ معرب سے میں میں میں است میں میں ہے۔

میں اے پہنان چکا تھا بیدوسی مجذوب تھا۔ جس نے بچھے ہمزاد کی تنجیر کا د ظیفہ بتایا تھا۔'' و کم کر چلا کردور شہ سمی روز کسی کھائی میں کر گئے تو دالیں نہ نکل سکو گے۔'' مجذوب طیش میں آجا تھا۔

" إلم محمد معاف كردو" عن ال ك قدمول عن جامية

"معانی اللہ ہے انگ جس سے ماتگنے کے بہاتھ بال بہائے اللہ ہے انگئے کے بہاتھ بال بہائے اللہ ہے ہے ہوئے اللہ بہائے باللہ کے بہاتھ بال کے دنیا کے بیتھے مت رہ گر تو سائے کے حصول کے لئے مستوں میں مشغول ہوگیا مفت اور حرام کی دولت جمع کرتا مہارای مراد کی مدسے تو عیش عشرت میں مشغول رہا اور تو اور دو ہے گناہ لڑکوں رہا محمد خوا کرتو نے ان کی بھی اور تو اور دو ہے گناہ لڑکوں رہا میں ما اچھا کام کیا۔" اور تو اس کام کیا۔" مید عالی، بول اس دران تو نے کون سا اچھا کام کیا۔" مید وجہ کے اس کرتا ہے کہا ہے ہے ہوئے ہے آئے ہے وہ دو تن میر میر میر بید وہ ہوئی میر میں اس میں کرتا ہے اس کی بیا۔" میں تو بی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہے تا ہوئی ہے ہے تا ہوئی ہے ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے

"باباش بہت تکیف اور اذیت کی ہول، رام دیال نے میرے چیا ہی کو ارڈ الافاریند کوکالی کے قدموں میں کمی چ ما دی۔" میں اپنے وکھوں کا مجدوب کے سامنے آشکارا کر دہاتھا۔

"بیسب تیری کرنی کے پھل ہیں۔ تو نے راتوں رات امیر بنے کی خواہ ش میں ہمزاد کو شخیر کیا، کھنے چاہئے مات المیر بنے کی خواہ ش میں ہمزاد کو شخیر کیا، کھنے چاہئے الا الکین تو ناجائز دولت کے حصول اور حسین عورتوں کے چکر میں رہا اب بھی وقت ہے سنجل جا۔" مجذوب کی باتیں میرے ہوئے معیر کو جگاری تھیں میں مجذوب کے تقدموں میں سرد کھ کردونے لگا۔ بیندامت کے آنو تھے جواگر سے دل سے بہائے جا کی توسیح

موتی سے زیادہ تیتی ہیں مجذوب جواب تک درشت کیج میں تفتگوه کرر ہاتھاء اس کاروبیاک دم تبدیل ہو یگا۔

اس فے شفقت سے میرے مربہاتھ کھیمراایک طرف بڑی لائمی مجھے تعائی اور بولا۔" اے سنجال کر رکھنایہ تھے تیری منزل تک پہنچائے گی اب رومت آئیسیں بندکر۔" مجذوب نے کہااور میں نے آئیسیں بند کردس کچے وربہ بعد مجذوب کی ٹھوئ آ واز ابجری۔"اب اپنی آئیسیں کھول دے۔" میں نے آئیسکیں کھولیں توجیرت سے اچھل پڑایہ وہ جگہیں تھی جہاں مجھے مجذوب ملاتھا بلکہ یکوئی بھاڑی تھی۔

تقریباً بچاس فٹ نیچے دریا بہدرہاتھا جرت کی بات بیتی کداس بہاڑ پرندی کوئی آئے کاراستر تھاادر ندی مہیں جانے کا راستہ نہ جانے بیہ کون می جگہ اور کون سا مقام تھا ،مجذ وب کی وی ہوئی لاتھی میرے قریب ہی پڑی تھی

اچاک میری آگھوں نے نا قابل بیتان منظر
ویکھا۔ مجذوب کی دی ہو کی اٹھی سانپ کی طرح بل کھائی
ہوئی آگے ہو حدی تی ہی میں جرت سے چند محول تک اس
الغی کوآ کے ہو حدا ویکھا رہا، جھے مجذوب کی تصبحت
یادآ مخی اس نے کہاتھا کہ "لاٹھی کوکی بھی صورت میں خود
سے جدا نہ کروں یہ مجھے میری منزل تک پہنچائے
گی۔ "میں کشاں کشاں لاٹھی کے چھچے جل پڑا لاٹھی
سانپ کی طرح بل کھائی ایک چور جان پرینچی

میراول وصک سے رہ گیا ادریش سوچے لگا۔
"اب کیا کروں۔" پہاڑ سے نیچ جانے کا کوئی راستہیں
تما، اب ایک بی صورت تمی، پہاڑ سے پیاس نٹ نیچ
دریا یش کودجاوں ،سوچنے بچھنے کا وقت نہیں تھا کہ لائمی دریا
میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں پہنچ جاتی، یس نے آ تکھیں
بند کیس کلہ پڑھا اور چھلا تک لگادی یس بہت تیزی سے
بند کیس کلہ پڑھا اور چھلا تک لگادی یس بہت تیزی سے
دریا یس گرااور مقام شکر بیتھا کہ دریا بہت گہراتھا اور یس
کسی چھریا چٹان سے بھی نہ کرایا پہلے بیس دریا کی تہدتک

Dar Digest 250 August 2015

نبرول ش ترنا مرے کام آیا اور ش ایک ست ترنے لگاور پرترتے ترتے دریا کے کتارے برجا بھا۔

لأخى ايك چنان كے ساتھ الى مولى تقى نظريزت تی میں نے اٹھی اٹھائی اورایک جکد لیٹ کراٹی اکمڑی ہوئی سانسوں کوہموار کیااور سونے لگا۔"اب کیا کروں۔" بكرخيال آيا كول نه بمزاد كوطلب كرول بيهوج كرجمزاد کوپکارااوریدد کھوکر مایوس ہوگیا کد میرے باربار بکارنے ك بادجود بمزاد حاضرنه واكوياية امعلوم مقام ببت يى خطرناک تماجهال آنے ک صديمزاد جيسي ماؤرائي توت ك مى نقى - آ مع بيش آن والفظرات كا موج كر ايكسردى المردية حك بذى عمد المت كركا

مت كرك الحى باتع ش تماى اورالشكانام ل راع يدع فا- أع كما حل قا- يديد ادر جانور این ای ایل اولول على این موجود كى كا احماس ولارب تن بحى بحار ورترون كى ول وبلادي والى آوازی بھی جنگ یں کوئے دی تھی کری ان ب بے نیاز بلاکی خوف وخطرے آئے برحد ہاتھا کہا جا تک مری اعت ے ذحول کی آواز سائی دی۔ جودور کیس

ش بيموج كرجران مود باتفا كداس جنكل بي وصول کون بجارہاہ محروفة رفتہ وصول کی آ واز قریب آئے گی۔اب قدموں کی جاب مجی سائی وے رہی تھی ہوں کی سرسراہٹ اورقد موں کی جاپ سے علی نے اعازہ لگایا کہ یہ بہت ے افراد نے جو آ ہے آ ہے ير عرد كميراد ال رب تع مروه محفظر آى كنده ورجنول افراد تق ثايد بجال إما تحدياال عذائد تق ان كا اويرى دحرعريال تفاع جبد تحط دحر يرتكوث بندها ہواتھا اور ہاتھوں میں مواری میں۔ یکھ نے تیز دھار كلما زيال الماركي تحيل ال من عدايك مولى تو ندوالا ومول بجار ہاتھا۔ ان کے تور برگر دوستانہ نہیں تھے۔ اكروه وتمن تصفو مرے لئے ان سے جان بجانا مشكل تما کونک ہمزاد میرے بار بار بکارنے کے باد جود حاضرتیں مور اتفا \_ اور مرى مسرين اورد يكر يراسرار صلاحيتى بحى

ان كا كجونيس يكارْ على تحيل اورفته رفته ان كالمحيرا تحك بوتا جار ہاتھا۔

ای وقت مجذوب کی فول آواز اجری -" تم سے میں قدم کے فاصلے پر ایک کھائی ہے اس کھائی میں کود جاؤ\_"

مرے قدم بافتیار آ کے کی طرف برمے لكے۔ اور على كھائى كے قريب جاكردك كيا يہ بہت بوى اور کری کھائی تھی وہ وحثی جھے ہیں گڑے فاصلے برتع بھے کھائی کے قریب دیکھ کر چینے ہوئے میری طرف دوڑے۔

"جلدى كروآ يان تبارے ياس وتت ببت كم عاكران كمتح ير صورته والمران يحرع "محدوب کی آواز دوبارہ انجری، شہ جانے اس کی آواز علی اس شش يا حرتها كديس بلاسوت مجيد كمائي ش كوديرا. ين كمال كالقاء كرائون شركرا جلا جار باتمات ما الح لتى دىر مراجم فيح كاطرف جاتار بالفوف اوروحشت ے بن نے آ محس بدر کر فی تھیں اور موت کا یقین ہو جا

سيتكرون فث كبرى كعائى ش كركر بيتانا مكن تفاكه بجرمير يجم كوايك جميكا سالكا اور مراذ بن تاريكيول يس ؤوية لكار

A .... A

وونسواني آواز بهت خوبصورت تمى ايبا لك رباتها كرجيك مندركي كمنتال فكرى مول وه مندى زبان من اشلوك بره ورى مى جويرى مجهت بابريت يكن اس کی آواز مرے کانوں میں رس محول ربی تھی میں نے آ محميس كحول كرد يكمناطابا محر حادول طرف كبرى تاركي مقى برعى في محدول كيامرامركى كي توثى على بيد على في المح كالراده كيابى تعاكدونى آواز دوباروسنائىدى -"ای طرح لیٹے رہو۔" اور محروہ میرے س کے بال سلانے کی مجھاک عجب ساسرورا رہاتھا۔

ش نے تو کھائی ش چھلانگ نگائی تھی پھر پہال كية بنيا اوراس جنگل من مجه كمرن والدوه لوگ

Dar Digest 251 August 2015

کون تے اوران کی جھے ہے کیا دشنی تھی؟ بی نے ایک ساتھ کی سوالات کرڈالے کیونکہ بی خود بیسب جائے بیں ناکام رہا تھا اس پراسرار جگہ بی آتے ہی بی نے محسوس کیا تھا کہ جران کی دی ہوئی پراسرار ملاحبتیں یہاں کام نیس کردی تھیں۔

"بابورات كاسے باتنا سوچومت آرام كرويہ مادوگرى ہے۔ يہال رام ديال كى حكومت ہے بول مجولو كد يہال تو ميں مركويہ كار يہاں تو ميں مند كھولے يہنى كد يہال تدم كولے يہنى كار يہا ترجيبا مند كھولے يہنى ہے وہ وحتى اس جنگل كے باى بيل اور كالى كے ان جنگتوں ميں ہوكالى كے انسانی زندگی كى بلى ميں ہوكالى كے لئے انسانی زندگی كى بلى

تم جس سے کھائی میں گردہ ہے۔ دیوی کے عظم پر جہیں بچالیا گیا ہے۔"

"م كون موادركس ديوى كى بات كررى موج" على في جرت سے يو جما۔

"شیں ای مہان دلوی کی دای ہوں جس نے مہیں بھااس سے زیادہ بتانے کی جھے آ گیا نہیں۔"وہ خاموش ہوگئی۔

"تم اس خطرناک اور بیابان جنگل بی اسکی رہتی موڈرٹیس لگنا۔" بی نے یو چھا تحرجواب بی خاموثی تھی اس نے میرے بالوں بی ہاتھ پھیرتے ہوئے اشلوک پڑھنا شروع کردیے تصاور پیرنہ جانے بیں کیے سوکیا۔ پڑھنا شروع کردیے تصاور پیرنہ جانے بیں کیے سوکیا۔

منج بیری آن کو کھی تو بیراسریدستوراس کی آخوش پس تھا اور اس کی ریشی زاخی میرے چیرے پرسایے قل تھیں جن کی خوشبوتے مجھے پوری رات مدہوش رکھا تھا۔ پس نے منح کی روشی میں اس کا چیرہ دیکھا تو دیکھا تی رہ گیا وہ بات ہی خوبصورت تھی اور اس وقت معصومات انداز بش میری طرف بی دیکھری تھی۔" جھوان کی کریاہے کہ تم نگا میری طرف بی دیکھری تھی۔" جھوان کی کریاہے کہ تم نگا انہوں نے تہاری رکھ شاکی۔" واسکراکر بولی۔

یں نے اٹھ کرگردد پیش کا جائزہ لیا، ایک چھوٹی ی جھونیزی تھی جس میں کسی تھم کا ساز دسا مان نہ تھا میرے جائے ہی وہ خاموثی ہے جھونیزی ہے باہر چلی

مٹی جب داپس لوٹی تواس کے ہاتھ ٹیس کچھ پھل تنے میں نے اس کے کہنے پرخاموثی سے پھلوں سے ناشتہ کیا۔ اس مدر الدور مجھ رکھتے رہے میں کہا ہے سے

اس دوران وہ بچے دیکھتی رہی بیل کھائے کے دوران اس کی اصلیت جائے کے لئے اے کریتار با گروہ اپنی ہاتوں ہے ایک عام دو ٹیزہ ہی لگ رہی تھی لیکن میرا دباغ اب تک الجھا ہوا تھا۔" اس بیابان اور فطرناک جنگل میں یہ فوبصورت الای کہیں کوئی چزیل اور فطرناک جنگل میں یہ فوبصورت الای کہیں کوئی چزیل اور فطرناک جنگل میں یہ فوبصورت الای کہیں کوئی چزیل اور فیل عام الای اس جنگل میں اکمی رہ تھی گئے۔ "
یہ سوچے ہی میرا فون خنگ ہونے لگا بچپن میں سے گئے تھوں کہانیوں میں ساتھا کہ چڑیاوں کے پاؤں الے تھوں کہانیوں میں ساتھا کہ چڑیاوں کے پاؤں الے مورف دیکھا اور میری جان میں جان آئی شایدہ میرے طرف دیکھا اور میری جان میں جان آئی شایدہ میرے طرف دیکھا اور میری جان میں جان آئی شایدہ میرے خیالات جان بھی تھی۔ اس کے پاؤں کی خیالات جان بھی تھی۔ اس کے پاؤں گ

" میرے پاس زیادہ وقت تبیس کیا پیدرام دیال فشنرادکا کیا حشر کیا ہوگا برائے مہرانی تم محصرف اتنا بتادد کدام دیال مجھے کہاں کے گا۔"

ده چندلمحول تک جمعے دیکھتی رہی پھر بولی۔ '' یہال رکو اور جمعے اپنی سیوا کا موقع دد۔'' اس نے محصوبا نداز میں کہا۔

"بنیس حین از کی میرے پاس دقت بالکل نہیں وہ معصوم بچراس شیطان کی قید میں ہے اور مجھے اس کی زندگی بچائی ہے تہاری مہمان اوازی کا شکرید" میں نے کہا اور پھر مجھے خیال آیا میں نے الواس کا نام بھی نہیں یو تھا۔" تہارانام کیا ہے۔"

"بابودا ق كاكونى نام بنى بونا بقى محصد حوكهد كلة بودا وربال تبارى بدلائى \_"اس في مجذوب كى دى بول المثنى بحيد تحيية وي مولك المثنى بحيد تعالى اور بل في المستحدد المثنى المثنى كو بحول بينا تعاريف الساست و مكسا براس من اس سار خصت موكروبال سے واللہ الله الله من الله سے واللہ الله موكروبال سے حال دیا۔

میں اس خوف ناک جنگل میں کی گھنٹوں تک پیدل چلنار ہااب ای جگہ آئے چکاتھا جہاں کی می سرخی مال محمی بہاں کچھ دیرے لئے میں خمرا اور قدرے ستانے کے بعد آ کے برحا، چالیس کوس بعد جنگل کی صدود خم

Dar Digest 252 August 2015



موچکی میان ایک طرف بقرون کی چندشکت محارثین نظر آئي دور بہت دورايك مندركة ثاردكمائي دےرب تے اس نے ایے ملنے کی رفتار برحادی کے در ملے کے بعد ش معنمک کردک کیا۔ پیال کی پھر کی زین اس قدر رفح محى كد كمى تندوك ماندوك رى تى غى جدوقدم میجے بنا اور فورے دیکھاز من ے آگ کی لیٹس اٹھی محسور ہوری تی ، قدم سیجے ہنانے کے باوجود کری سے مرے جم كالبيز بنے لكا تمالك لے كے لئے يرے دل عن خيال آياوالي لوث جاؤى چراسيداس خيال ير ول يى ول يى خود كوملامت كيا\_ سالى روكى اورامت كے آ كے قدم بوحادية مرى آ تھيں كرى كى شدت سے سے الیس اورجم میں سنسنا ہد سی ہونے لگی مرش سانس رو کے لائمی شکا ہوا اس جنم ہے گزر کیا مراجره مرخ او دكا قاجم بشطے ليد بے تال كے باوجود عن آ كے يوهنار بااور يان منك كاسفرصد يول يرميط تعا كجدور بعد فيش خم موكى اب عى مندر ع بكي ى فاصلے يرتماكدي في كى كومندرے لكتے ديكماغور كياتوده مامديال تفا

وہ میرے سائے آگرسید تان کر کھڑا ہو گیارام دیال کی آگھوں میں اعتاد جھلک دہاتھا اوراس اعتاد میں شیطانی تو تیں ہمی شافل تھیں۔ 'اچھا ہوائم خود ہی آگئے آئے امادس کی دات ہے، اس لڑکے کے ساتھ ساتھ تہاری ہمی کی دوں گا اور دیوی خوش ہوگی۔'' رام دیال سائی ک طرح پینکار ستے ہوئے بولا۔

ادرمیرے وجود میں ایکفت شعطے ہے بورک اشے میراول جاہد ہے اس خبیت بجاری کے جسم کے گڑے میراول جاہد کے جش نظر اپنے گرد میں اس خاط کے جش نظر اپنے گرد حصار با عدها۔" رام دیال برسوں پہلے شروع ہونے والی جماری لڑائی کا آج فائر تمہاری موت سے ہوگا۔ میں شنراد کو می کا میں شنراد کو میں میں ساز دو کا میں سیران سے کا کو میں سیران سے کے کراوٹ جاؤں گا۔"

" یہ تمباری مجول ہے مورکھ یہ جادوگری ہے۔" یہاں سے زندہ والیس جانا مشکل تی نبیس نامکن ہے۔" اس نے شیطانی قبقیہ لگاتے ہوئے کہا ادر کالی کا فلک

شگاف نعرہ بلند کرتے ہوئے ذین سے مٹی افعا کرمیری طرف پھینکا تو آگ کا شعلہ لیکا اور بوے بھولے کی صورت میں میری طرف بوھا مگر حصارے فکراد کر بھھ گیا۔" رام دیال خبیث ادھرد کھے۔" میں نے چلا کر کہا اور رام دیال نے جیسے می میری طرف دیکھا میں نے اس نظریں ملتے ہی اے ٹرانس میں لیما چاہا کر بھے اپ ارادے میں ناکا تی ہوئی۔

" نیری آ کھوں کا یہ سح جھ پرلیس جل سکا مورکھ۔ وہ ہااور یمی نے طیش میں آ کرمجذوب کی دی مورکھ۔ وہ ہنااور میں نے طیش میں آ کرمجذوب کی دی مول کا ایمی اس کی طرف ہیں گئی جیسے سی اس کے جم سے کرائی تو وہ کر بناک انداز میں جینی ہوا کرا اور شریع کا اور می حصارے نگل کرآ گے بڑھا اور سے دو جا دو کھی کرمیرا دل خوتی سے اچھلنے لگا اور میں حصارے نگل کرآ گے بڑھا اور برورواد تھی میری سب سے نوی خلائی کی میری سب سے بوی خلطی تھی۔

جب تک می دسار میں تفاحموظ تھا وہ برتی مرعت سے اٹھا اور کائی کا فلک شکاف نعرہ بلند کیا ، اگلا تی

ہو جرت انگیزتھا میرے چاروں طرف درجنوں رام دیال
گیراڈ الے کھڑے تھے بچھ بی نہیں آ رہاتھا کہ ان میں
سے اصل کون ہے۔ میں نے مجذوب کی لائھی زمین ہے
اٹھائی اور چکراتے ہوئے ذہین ہے اپنے اردگر دموجود
رام دیال کے بمشکلوں کود یکھالیکن بچھ میں نہیں آ رہاتھا
کہ میں کس بودار کروں وہ آ اس میں گذشہ ہو چکے تھے
اوراصل رام دیال پیدیس ان میں سے کون تھا۔

برحال بمت كركے بل نے نعرہ تجبیر بلندكي ادرائي سائے كورے ايك رام ديال برلائى مے جملدكي ادريد و يوكر بوكلا كيالائنى رام ديال كرجم مے اس طرح كررى جي بل نے ہوا بل لائنى چلائى ہو يحردوسرے رام ديال بربتى بيس نے اس طرح حملہ كياليكن بہال بحی وی معالمہ تھا بيس كى وشق جنونى كى طرح اپ سائے آنے دائے بررام ديال برائتى كے بحر بورداد كرد ہاتھا كين اس كاكوئى فائد ويس مواليا لگ رہاتھا كر جي ميں مواجن الراميال جلا رہا ہوں۔ ميرے چاروں طرف موجود رام

Dar Digest 253 August 2015

PAKSOCIETY.COM

دیال کے محکل تعقبرگار ہے تصادر برطرف رام دیال کی آ واز گون کری تھی۔" میں پہال ہول میں پہال ہول۔" دہ شیطان میری بے لی سے لطف اعدد ہور ہاتھا۔

بی اس مورت حال سے تجراکیا اوردوبارہ دسار ہائد مناجاہا کراب جھے دیرہ ویکی تی ان بی سے ایک رام ویلی تی ان بی سے ایک رام ویلی نے ان بی سے ایک رام ویلی نے ان بی دیا ، مالا کا دانہ و ڈااور میری طرف مجینک دیا ، مالا کے دانے کا جھ سے کرانا تھا کر مرا جسم بھرک کی جسے کی طرح ساکت ہوگیا ہا جاتا تو در کنار بی آو پر لئے کے قابل می نہیں تھا۔" و کی لی میری فقی ایم اگر بڑار جم بھی لوقو میرامقا بلینیں کر سکتے۔" اسنے آگے یہ ہو کے جم کی طرح آگے ہوئے ویک ایس کے ہوئے جم کی طرح ایس کے ہوئے جم کی طرح ایسان میں کی اس کے جم کی طرح اوراب دہ جھی پر فوکریں برمار ہاتھا۔

تیرت کی بات بیتی کہ پھڑکا بت بن جانے کے
یاد جود میں سوچنے اور بھنے کی صلاحیت رکھاتھا۔ اورجم
پر پڑنے والی ٹھوکریں جھنے تکلیف دے دی تھی تھی وہ چنولحول
عک جھ پرٹھوکریں برسا تارہا پھرمیری واسمیں ٹانگ تھائی
اور تھیئے ہوئے مندر کی طرف لے جانے لگا۔" بس چھدیر
کی بات ہے میں جمیس اس بالک کے ساتھ ساتھ کالی کے
قدموں میں بھیٹ چڑ ھادوں گا۔" وہ چنولوں کے لئے رکا
اورا کے ٹھوکر میرے پہلو می دسیدگی۔

اچا کے دور کہیں سے شیروں کے دھاڑنے کی
آواذ سائی دی ایما لگ دہاتھا کہ جیسے بہت سے
شیردھاڑتے ہوئے اس طرف آ رہے ہوں، دام دیال
نے اواذ کی مت دیکھا میراچیرہ دام دیال عی کی طرف مڑا
ہواتھا میں نے اس کے چیرے پر شبت ہے چینی کے
تاثرات دیکھیدہ یو پوکھلا کر چنوقدم بیجھے بٹا،اب دور کراس
طرف آتے قدموں کی آ واز رک چگی تھی کین شیروں
کے فرانے کی آ واز یں بدستور ماعت سے گرادی تھیں۔
کے فرانے کی آ واز یں بدستور ماعت سے گرادی تھیں۔
پر چھا اس کے ساتھ بی جھے ایسا لگا ہیے میراجم حرکت
کرنے لگا ہو میں اٹھ کر کھڑا ہوگیا اور میری نظریں اس
سے اٹھی جی طرف دام دیال دیکھر ہاتھا اور جہاں سے

شیروں کے غرانے کی آ دازیں آ رہی تغییں میری آ تھوں کے سامنے جرت آنگیز اور نا قابل یقین منظر تھا۔

ہم سے چندقدم کے فاصلے پر تین جسیم شرموجود شخان میں سے ایک پرکا جل بیٹی تی اس کے ایک ہاتھ میں بخبر تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے شیر کی گردن کے بڑے بڑے ہال مکر در کھے تھے جھے ایسا لگ دہا تھا کہ میں الف لیل کی کہانی کے کسی کردار کود کھے دہا ہوں یا کوئی دیو مالائی فلم و کھے دہا ہوں۔

" من كاجل مول مال كالى كى داى ال شيرول كود كيدكر محدلوك مجمعدد يوى مال كا آشير باد حاصل بهد" فضاع كى كاجل كى آواز كوفى \_

"تو کیا جائی ہے؟" رام دیال نے جرت آمیز لیج میں یو جھا۔

"الرائے کو برے والے کردد جے تمنے مری گر سے افوا کیا ہے اور بھوان سے اپنے بالاں کی شاما تھنے کے ساتھ ساتھ لیان سے بھی معانی ماگوتم نے اسے بہت کشٹ دیتے ہیں۔ وہ شرکی پشت سے الرتے ہوئے وی ۔

" تیراد ماغ کو تھیک ہے جوایک مسلے کے لئے کالی کے میان سیوک کے مند آ رہی ہے۔ " وہ تند کیج علی بولا۔ " پریم ذات پات اور دھرم دیکھ کرنیس کیا جا تا۔ " وہ اطمینان سے بولی۔

"اس ملے کے لئے تو بھے سے لائے آگئ کالی تھے شانس کرے گی۔"وہ بدستور تکر لیج علی بولا۔

رام دیال کاجل سے الجے کرمیری طرف سے عافل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی لیجاتی خفلت سے فائدہ الحق خفلت سے فائدہ الحق اللہ میں المقال اوراسے لیتے ہوئے ہے کرا اوراس کے منجلتے سے پہلے ہے دریے کی محو نے اس کے اوراس کے منجلتے سے پہلے ہے دریے کی محو نے اس کے اوراس کے منجلتے سے پہلے ہے دریے کی محو نے اس کے

Dar Digest 254 August 2015



پر تجدے کے سے انداز میں پڑی رہی۔ چند کھوں بعدائلی تواس کا چیرہ کم اور یاس کی تصویر بنا ہوا تھا بیدد کھ کر میں ب تاب ہوکر اس کی طرف بڑھا۔

"ایان تم اپنی جگہ کوڑے دہو، اب یہ معکالی کے دوسیوکوں کے رہے ہم جمہیں میری قسم تم ہمارے رہے نہ آؤگے۔"اس نے التجابیا نداز میں کہااور میں بے لس ہوگیا۔ رام دمال کے ہم شکلوں کے ماتھ حرکت میں

رام دیال کے ہم شکلوں کے ہاتھ ورکت عی آئے می نے جادوں طرف سے درجنوں جھونے چھوٹے مخبر کا جل کی طرف پڑھتے دیکھے ڈراورخوف سے مرادل تزى عدم كناكا بصلا عماب كاجل ع بمی باتد دمومغول کا کاجل نے اینابایاں باتھ سے پردکھا اور كسي يارے كى طرح چاروں طرف محوى اس كى طرف آت فخراس على عائب وكاب كالل قاس کاطرف اتھ محکے درجوں تردام دیال کے ہم شکلوں ک طرف برع ادران کے جمول سے گزرتے ہوئے عائب ہو گئے میں پہلے تی جاناتھا کرامل رام دیال كوشافت ك بغيراس كا فاتمه نامكن ب جررام ديال نے سینکاروں جموٹے جموٹے کرمیدشکل کے فوف ناک مانوركا جل ك طرف يسيد كاجل كى أقلى كوايد ي جنش ے ان کے جمول عل آگ برک آئی۔ اس نے كاص كى زبان بندكرنا جائل اسائدها كرنا جام كرايكا مروار ناکام جار ہاتھا ہے دوماؤرائی طاقوں کی جنگ تھی جواس وقت زورول يرتحى اورش خاموش تماشاكي تما\_

اپ جادد کے خطرناک ترین واروں کوناکام ہوتا ویکے کردام دیال کے اشتعال میں اضافہ ہوتا چا گیا۔ میں نے اے کاجل کے ساتھ برسر پریکارد کھاتو انجام کی پرواہ کئے بغیر حصارے نظا اوراپ سائے موجود رام دیال پرٹوٹ پڑا مردہ بھی اصل نہ نگلا مجرد وسرے رام دیال پرمجذوب کی انتمی سے وارکیاس میں بھی ناکام دہا ہجی تی دیمی دوبارہ میں حصار میں وافل ہو چکا تھا، بجو میں نیل دیمی دوبارہ میں حصار میں وافل ہو چکا تھا، بجو میں نیل آرہاتھا کہ ان ورجنوں رام دیالوں میں سے اصل رام دیال کہاں ہے، وہ سب ایک وقت میں ایک بی جیسی حرکتیں کردے شے ایسا الگاتھا کہ جیسے کرائے کے کھاڑی چیرے پردسید کردیے اس کا چیرہ خون آ لودہ و گیا۔

"آ یان دک جادً" کا جل جلائی گری نے اس
کی بات پردسیان دیے بغیر ایک گھونہ مزید اس کی باک
پرجڑویا۔ اس سے پہلے کہ دو سنجل کرکوئی متر پڑھتا ہی
نے ایک پاؤس کی ایوی پر گھوم کرایک ذوردار کک اس ک
کنٹی پردسید کی اوردو بارہ اس پر بل پڑاا جا تک پڑجانے والی
افقاد سے دام دیال اپنے سارے جنٹر منٹر بھول چکا تھا۔
افقاد سے دام دیال اپنے سارے جنٹر منٹر بھول چکا تھا۔
مرف دھکیلا اورز مین سے منی افعاکر میری طرف بھینگی
اور جھے ایسا لگا جیسے میرے جم میں آگ ک لگ کی ہو،
میں تکلیف کی اشدت سے چینے ذکا۔

کاجل نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگل سے میری ست اشارہ کیا ادراس کے ساتھ ہی جھے ایسالگا کہ جیسے جمد رکسی نے شنڈ اپانی ڈال دیا ہو۔

مور کافتنی، پاین بیسب تیرے کادن ہوا ہال مسلے نے تیرے شر پر بھی پر ہاتھ اٹھایا ہے اب میں تجھے بھی تیں چھوڑ دں گا۔ ' رام دیال نے چیخے ہوئے کہااور کی ماری کی طرح کول دائرے میں گھوٹے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی آنگی چاردں طرف تھمائی اور کا جل کی آ تکھیں جرت سے چیل گئیں اب ہمارے چاردں طرف رام دیال کے درجنول ہمشکل موجود تھے۔

جی تحراکیا عی جان جاچکاتھا کر اب معالمہ کاجل کے بس سے باہر ہے۔ درجنول کی تعداد علی موجود رام دیال کے بم شکلوں عی سے اسل رام دیال کو قات کرنا مشکل تھا۔ لیکن وہ میری طرح تحرالی نہیں اپنے اور میرے کرد حساد کی لکیر جی اور میزے پرسکون اعماذ عمی شیروں کی طرف اشارہ کر کے بزیر ائی۔ شیراس سے کی فاصلے پر جاکرا طمینان سے یاوس پیار کر بیٹے تھے جبکہ کی جات کے جاکر اسل نے جرحسار کے وسل می گاڑویا۔

ادھردام دیال کے شیطانی تیقیم جاروں طرف کونے رہے تنے اس صورت حال سے میں تھیرایا ہوا تھا جبکہ کاجل اطمینان سے کمڑی ادھر ادھر تھوم کررام دیال کے ہمشکلوں کودیکھتی رہی اور پھر چند کھوں کے لئے زیمن

Dar Digest 255 August 2015

Scanned By Amir

### www.paksociety.com

جیک ٹریننگ کے وات آیک ہی جیسی موومٹ کررہے ہوں مجراس خبیث نے منتر پڑھتے ہوئے کا جل کی طرف تھوکا اس باردہ کامیاب رہا۔

کاجل کے جم میں آگ ہورک آئی تھی ، آگ اس پہیڑول اس تدرخوف ناک تھی کہ جسے کی بنے اس پہیڑول چیزک کرنگائی ہو۔ کاجل کے ساتھ ساتھ جن ہی جی اشا اس کا پراجہ شعلوں میں کمر چکا تھا کچھ دیر بعد آگ بھی کو سلے کو سرے رو گئے کھڑے ہوئے کاجل کا جسم کو سلے کی ساتھ ہو چکا تھا گئی کہ اس کے ساتھ ہو کہ کاراں کے بادجود دہ الحمینان سے کھڑی تھی بھر میں نے ایک بادجود دہ الحمینان سے کھڑی تھی بھر میں نے ایک بادجود دہ الحمینان سے کھڑی تھی بھر میں نے ایک بادجود دہ الحمینان سے کھڑی تھی بھر میں نے ایک بادجود دہ الحمینان سے کھڑی تھی بھر میں اس کا جم اور حصار سے باہر کھل آئی اس کے ساتھ تی اس کا جم ساف وشفاف ہوگیا سب سے جیرت کی بات اس کے ماتھ می اس کا جم بہم یہ موجود لباس تھا جو پہلے تی کی طرح بے دائے ورساف تھا۔

"رام دیال اب سنجل کیوں کداب میری باری ہے۔" کاجل نے ممیر لیج میں کہااور چند لیے اشکوک روسے کے بعد آن کر کوئی ہوگا۔" پہلے یہ و بتا کر و بھ پر کہنے وار کرے گی، ہم درجوں ہیں، اصل رام دیال کوؤمونڈ نانامکن ہے۔" رام دیال کے ہم شکل بولے۔
کاجل چاروں طرف کھوم کر رام دیال کے ہم شکل کوئے کی اور پہلے نے کی کوشش کی کداسل کون شکلوں کود کھنے گی اور پہلے نے کی کوشش کی کداسل کون ہے ؟ کچھ ویرشش ورج میں رہنے کے بعدای نے

ہے؟ چھ ورس وج عل ر اشارے سے جھے قریب بلایا۔

"آیان اب میں اصل رام دیال پر پیلا اور آخری ملک کرنے جاری ہوں میری بات دھیان سے سنو میں جسک رام دیال پر پیلا اور آخری جس رام دیال برحملہ کروں آگر وہ میرے وارہے بچالو تم زمین میں گڑھے جا ہے اس پر نوٹ پڑتا ہد اوی کا دیا ہوا محتر ہے وہ اس کے دارہے ہرگر نہیں ہے گا۔" محتر ہوں کا جل کی باتمی میری مجھ سے باہر تھیں، میری م

کاجل کی باتمی میری مجھ نے باہر تھی، میری مجھ نے باہر تھی، میری مجھ نے باہر تھی، میری مجھ نے باہر تھیں، میری مجھ شی میں آرہاتھا کہ وہ اصل رام دیال کو کیسے بہونے کی مجراس نے کالی کا فلک شکاف نعرہ بائد کیااور ایک رام دیال کے بمشکل کی طرف رخ کرے اپنا ہاتھ فضا میں دیال کے بمشکل کی طرف رخ کرے اپنا ہاتھ فضا میں

بلندكياى تقاكرام ديال في فيثم زدن بي البند دائي باته كوركت دى اورايك تيزدها فتركا جلى كالحرف يعينكاه كاجل كواور جيهاس وموكروى كى اميد نقى اى لئے وه افئى حفاظت سے عاقل رى فتح سنسانا موا آيا اوركا جل كے بينے بي بيوست ہوگيا تووه دلدوز انداز بيں جين اور بيجيے كى طرف الا كورائي كركرى نيس۔

کا جل کے جم سے بہنے والا خون و کی کر میری آ کھول میں بھی خون اتر آیا میں نے زمین میں گر انجر نکالا ادھروہ چالاک بجاری دوبارہ اپنے ہم شکلوں میں گد شہو چکاتھا۔

می مختر انفائے ہوئے کاجل کے قریب چلا میا اوراے اٹی بانہوں میں لے لیااس کے چرے پر تکلیف کے شدید ترین آٹار تھے اورخون تیزی سے بہدر ہاتھا ۔ "کاجل بے کیاہو گیا۔" میں رودیا۔

"ایان دفت کم ہے بیری فکر چھوڈو ..... م ..... مجھے کونیس ہوگا۔ "دوسر کوئی ش کراہتے ہوئے ہوئی۔ آخری بارائی پر بیریکا سے ل لے اس کے بعد تولتہ نے بھی مرتاہے۔"رام دیال کی آواز کوئی۔

جب كرشرائي جكد الفركور بوت تق كين اب تك المبول في كوئى مدا فلت فيس كي في در كين يجارى توف ايك مورت بروموك سه وادكيا ب لين يادركو ين بحى تحقي تزيا تزيا كربارول كار " ين مم اور غص سه جلايا ـ

"آیان محبت اور جنگ علی سب جائز ہے۔"

میرے چاروں طرف دام دیال کی تعمیر آ واز کوئی۔
"اس سے بحث علی وقت ضائع مت کرو میں
جو کہدی ہوں ....اے خورے سنو .....اصل رام دیال
کی پیچان سے کراس کا ساید کھائی دیتا ہے جبکہ اس کے
مشکلوں کا ساینیس ہاور اصل رام دیال عام انسان کی
طرح چکیس جھیکا تا ہے جبکہ اس کے بمشکل چکیس نہیں
بروار کردو۔" کا جل نے کراہے ہوئے کہا اس کی حالت
لیے بہلے درام دیال سنجل جا اس کی حالت
لیے بہلے درام دیال سنجل جا اس کی حالت

Dar Digest 256 August 2015

V.PAKSOCIETY.COM

یں نے چاروں طرف نظر دوڑائی کاجل نے فیک کہا تھاان درجوں ہمشکاوں جس صرف ایک کا میں ماید کھائی دے ماید کھائی دے دہاورہ ہی گئیں بھی جمیک دہاتھا، کا جل کے شدید زخمی ہونے کی دج سے وہ مطمئن کھڑا تھا اور ہماری طرف سے غافل ہو چکاتھا۔ جس نے اس کی لمحاتی غظامت سے قائدہ اتھایا اور چشم زدن جس حصار سے لکائی غظامت سے قائدہ اتھایا اور چشم زدن جس حصار سے لکل کراس کی طرف دوڑا۔

جَدِ كَاجُل نَ لَوْ كَوْراتِ ہوئ اپناہاتھ الحایا اور شہادت كی انگل ہے اس كی طرف اشارہ كركے كوئی مشر پڑھااور پھر میں نے جرت انگیز منظرد يكھا كاجل كی انگل كے اشادے ہے دام دیال كے دائيں پہلو ہے خون بہے لگا تھا ایسا لگ دہا تھا كہ جے كى نے اس كے پہلو میں مخبر گھونپ دیا ہورام دیال كے گھائل ہوتے ہى اس كے بمشكل عائب ہو گئے۔

رام دیال نے چیخے ہوئے جوالی کارروائی کے لئے کوئی مشریز منا جاہاتو میں نے مختر کا بھر پور وار اس کی گئے کے کئی مشریز منا جاہاتو میں نے مخر کا بھر پور وار اس کی گئے سے خون کا فوارہ بہنے لگا اور وہ چیخا ہوا گرا اور تڑ ہے لگا میں نے آگے بڑھ کر ہے در ہے مختر کے کئی وار اس کے جم پر کئے ۔وہ چند کمے تڑ ہے نے بعد سماکت ہو چکاتھا۔

ادھرکا جل کے جم ہے بہت ذیادہ خون بہد چکا تھا اوردہ فقاہت اور کروری کے باعث زمین برگر بڑی تھی اورا کھڑے اکھڑے سائس لے دی تھی بیس نے اسے اپنی آخوش بیں سیٹ لیاء یہ کیاہو گیا کا جل۔" بیں روتے ہوئے بولا۔

"م جادوگری رام دیال کی تھی اور....اے میں سے میں نے میں اور است تعتبارے لئے نامکن تھا استیں نے میں اور تبہارے لئے نامکن تھا استیں کی استحال میں برسوں کالی مال کی ہوجا۔... کی بیست اور تبہارے شخط کے لئے تشمن جاپ اور تبہاری طرف سے عاقل نبیس رہی است جادوگری کے جنگل اس کھائی سے منبیس رہی است جادوگری کے جنگل اس کھائی سے بیانے .... والی والی مجی .... میں بی تی گی۔ بیستوں کے گیان دھان سے دیوی کی اظروں میں بیستوں کے گیان دھان سے دیوی کی اظروں میں بیستوں کے گیان دھان سے دیوی کی انظروں میں بیستوں کے گیان دھان سے دیوی کی انظروں میں بیستوں کے گیان دھان سے دیوی کی انظروں میں بیستوں کے گیان دھان سے دیوی کی انظروں میں

میراایک مقام بن چکا تھا اور بھی جان پیکی تھی کراصل رام ویال کی پیچان کیا ہے۔ تم اس سے میرے پاس ہوجب میں اس سنسادے جانے والی ہوں۔ "ووول گرفتہ لیجے میں بولتی چلی کی۔ اس کی آ تھوں کے گوشوں سے آ نسو اڑھک رہے تھے۔

"کاجل تم بھے چھوڈ کرنیں جا گئی، شرام ہے چیاد کرنیں جا گئی، شرام ہے چیاد کرناہوں اور تمہارے بغیر زعمہ نیں دھ سکتا۔" میں چیخے ہوئے والا اور اس کے گروائی بانہوں کا حصار مضبوط کرلیا۔

اس نے بیسی بیسی افغا کر بجھے دیکھا اور ڈو بے ہوئے کہے میں بول۔" آیان میں نے تم ہے پریم کیا ہے اور رہم محبوب کو بسمانی طور پر پانے کانام نہیں ہے بلکہ محبوب کے لئے خود بلیدان دینا ہوتا ہے ای خوتی واوی ہے ہے سے تہیں مج سلامت نکالنا اور دام ویال کے فاتے کے لئے ضروری تھا کہ کی بڑے بجاری کا بلیدان دیا جاتے کے مخروری تھا کہ کی بڑے بجاری کا بلیدان دیا جائے کے بحر مہاران بھوان واس نے جید کیا تھا کہ اس استمان کے بار قدم رکھتے تی میں ابنا جیون کھوٹھوں گی۔ یہاں ہے باہرقدم رکھتے تی میں ابنا جیون کھوٹھوں گی۔ یہاں استمان استمان کے بار کراد پھر میراوج ن ہے کہ براوک جانے کے بعد بھی اب بھی تھی بیان کو بر باو مت کرناراب آخری بار تم بھی بیاد کراد پھر میراوج ن ہے کہ براوک جانے کے بعد بھی شری ہیں ہے کہ بود بھی ہیں ہوئے کے بعد بھی شری ہے۔ بیاد کراد پھر میراوج ن ہے کہ براوک جانے کے بعد بھی ہیں ہوئے کے بعد بھی ہوئے ہوئے کے بعد بھی ہیں ہوئے کے بعد بھی ہوئی ہوئے ہوئے کی ہ

میں بچوں کی طرح بلک بلک کردددہاتھا میری آ تھوں سے آنویائی کی طرح بہدرے شے اس کے متوں شرمر جملائے اوارے قریب ہی کھڑے تھے میں نے دوتے ہوئے اسکے چرے اورلیوں پر ہوہے دیے پھراس کا جم ایک ارتز یا اوراس کی گردن ڈ حلک تی۔

کاجل مریکی می وفای دیوی، شرول کی دائی مجھے
اس دنیا میں نہا جھوڑ کر جا بھی می وہ جاتے جھے کی
مجت کا درس دے کرگئی تھی اور عمل یا گلوں کی طرح
مرز مین پرٹ رہا تھا نہ یا فیا انداز میں چلا چلا کررور ہاتھا۔
اس کا تعلق معدونہ ہے تھا۔ خنگ لکڑیوں
کوجمع کرکے اس کے ذہی طریقے ہے اس کا کریا کرم
عمل نے کیا۔ اورو میں جیٹ کر رونے لگا ای وقت مجھے
میں نے کیا۔ اورو میں جیٹ کر رونے لگا ای وقت مجھے
میں نے کیا۔ اورو میں جیٹ کر رونے لگا ای وقت مجھے

Dar Digest 257 August 2015



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



### www.paksociety.com

كرشاقى لائى دى تى \_"مېركرو\_"

میں نے سرافاکر دیکھا میرے قریب مجذوب کمڑاتھا۔" بابا دو مجھے چھوڑ کر چلی گئی اوردفا کا درس دے گئے۔" میں بلک بلک کردودیا۔" بیٹا ہرکہائی کا انجام ہماری مرضی کے مطابق میں ہوتا لیکن ہرکہائی کے انجام میں کوئی نہ کوئی مقصد پہشیدہ ہوتا ہے لائے اور ہوس انسانی زندگی کوتباہ کرڈالتے ہیں۔" مجذوب نے کہا۔

شنراد مندر میں کالی کے قدموں کے پاس بے
ہوش پڑاتھا مجدوب کے تھم پر ش اے مندرے نکال لایا
پھر مجدوب نے بچھے آئیس بند کرنے کو کہا دوبارہ
میں نے آئیس کھولیں تو میں مری تحر میں تھا، شنراد ہوش
میں آچکاتھا جبکہ مجدوب عائب تھا، شنراد کو اس کے
مگر پہنچایا دونوں میاں جوی ہیے کود کچوکرتی اٹھے تھے۔
دوروزان کی مہمان وازی میں گزارے۔

تیرے دوز نصف شب کے قریب بی نے امزاد کوطلب کیا اورائ کے حاضر ہوتے ہی اسے حکم دیا کہ مجھے پاکستان پہنچادے "اس نے برا ہاتھ تھا ا اورا کھیں بندگیں جم اورا کھیں بندگیں جم کوایک جھٹا سالگا اور بی نے تودکو کسی پرندے کی طرح اثرا ہواسا محسوں کیا ، کی دیر بعد جب برے پاؤں ذبین اثرنا ہواسا محسوں کیا ، کی دیر بعد جب بیرے پاؤں ذبین اثرنا ہواسا محسوں کیا ، کی دیر بعد جب بیرے پاؤں ذبین سے ظرائے تو شن نے آگھیں کھول دیں بیل اپنے وطن میں دینہ کے گاؤں ساخری بیل موجود تھا۔

دہاں بھے گلوں میں آیک یاگل فض وکھائی دیا جس کے گیڑے بھٹے ہوئے تھادد بچا ہے پھر مارد ہے مضاف دیا تھے فور ہے دیکھا تو دہ جو بدری مظفر تھا۔ بعد میں گاؤں والوں ہے معلوم ہوا کہ اس کا وجی مریض بیٹا مرچکا تھا جو بلی کو رامرار طور پر آگ گئی تھی اور خود جو بدری پاگل ہو چکا تھا میں نے ہمزاد کو طلب کیا ہو چکا تھا میں نے ہمزاد کو طلب کیا جو چکا تھا میں انتہا میں ماضر ہوگیا۔" میں تہیں دقت ہے پہلے آزاد کو اللہ کیا کہا۔

"قم في محفق تحركرف ك لي كتنى مشكلات كا سامنا كيااوراب وتت س ببلية زاد كيول كرد م مو؟" ال في جرت س يو تجعار

"اس کے کراب میری مجھ میں آ گیا ہے کہ پی امیدیں صرف اللہ سے واسطہ رکھوں اوروزق حلال حاصل کروں۔"

على تے احزاد كو آزاد كرديا۔

کاجل کی یادی برایجهانیس چیور تی میں بنی ایک و دست نماز پر سے دکا تھا ایک دوز ظهر کی نماز پر ہ کریس بای خود تنظیم کی نماز پر ہ کریس سمجد ہے گھرے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ دہاں ایک جدید باڈل کی کارد کھائی دی جی جراک کھڑے تھاں جی کارے تر بائی کار کھائی دی جی جولوگ کھڑے تھاں جی بر سے تھان جی بر سے تھان جی بر سے تھان جی میں سے تھان جی درواز ہ کھا اور باہر نظلے والی اڑکی کود کھ کریس سشسدردہ کیا، وہ میری تھی جولوگوں کی پرواہ کے بغیر جھے ہے لیٹ کی ۔ " تم کمال جولوگوں کی پرواہ کے بغیر جھے ہے لیٹ کی ۔ " تم کمال جولوگوں کی پرواہ کے بغیر جھے ہے لیٹ کی ۔ " تم کمال جولوگوں کی پرواہ کے بغیر جھے ہے لیٹ دائیں نہیں لوٹے ، علی نے تھارا بہت انظار کیا گرتم نہیں والی نے بھر ہے ایک ایک میں اور نے بھی نے تھارا بہت انظار کیا گرتم نہیں در بیت ویا تھا۔ " وہ بول دی تھی اور شی مرت میں ہاتھا۔

اس کالگن مجی آن دہ میرے لئے سب پھی چوڈ آئی تھی ۔'' چپ کیوں ہو؟ انتا عرصہ عائب رہنے کی سزا شادی ہے۔'' دہ بچھ سے الگ ہوتے ہوئے یولی۔

"فیک ہے میں بھی تہاری خوتی میں خوش ہوں۔" میں نے مجیدگی ہے کہا توسکراتے ہوئے، میرے مجلے میں ہائیں ڈال دیں اور اولی۔" تھینک ہو۔" ماری شادی ہوگئی۔

ہر پوئم کی دات کا جل میرے خواب میں آئی ہے، اس کے ساتھ اکثر دہ تین شیر ہوتے ہیں جن برسوار ہوکر دہ جادد مگری آئی تھی۔

ادر مع جب مرى آ كھ كھائى ہے تو مرے سر بانے ذھر سارے كاب اور موتے كے بھول سوجود ہوتے ہيں اور ان بھولوں كى خوشو كر ومبك جاتا ہے۔" مجت ہو تو الى ۔" كاجل مرنے كے بعد بھى تہيں بھولى۔ خواب اور بھولوں كے متعلق ميرى بھى جاتى ہے۔ خواب اور بھولوں كے متعلق ميرى بھى جاتى ہے۔



Dar Digest 258 August 2015